

#### بلا\_\_الافاضات اليوميه من الافادات القومية



از عيم المُثُنَّةُ وَالبِنتِ مَصْرَةُ مُولانًا أَمِثْرُ فِ عَلَى تَعَالُو يَ مِسَانًا



(دررق ليفات استرفيك 61-540513 (دررق ليفات من المعان المعان

E-MAIL; Ishaq90@hotmail.com // Website: www.Taleefat-e-Ashrafia.com

### ضروري وضاحت

ایک مسلمان جان ہو جھر
کر قرآن مجیدہ احادیث رسول اور
دیگر دی کتابوں میں غلطی کرنے کا
تصور بھی نہیں کرسکتا مجول کر ہونے
والی غلطیوں کی تھے واصلات کیلئے بھی
ہمارے ادارہ میں ستقل شعبہ قائم ہے
اور کس بھی کتاب کی طباعت کے
دُوران اس کی اغلاط کی تھیج پرسب سے
زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔
تاہم چونکہ یہ سب کام
انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر
بھی کمی غلطی کے رہ جانے کا امکان
موجود ہے۔

لہذا قارئین کرام سے
گذارش ہے کہ اگر کوئی غلطی نظر۔
آئے تو ادارہ کومطلع قرما دیں تاکہ
آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح
کر دی جائے۔ نیکی کے اس کام
میں آپ کا تعاون آپ کے لئے
صدفتہ جاربیہ وگا۔
(ادارہ)

نام كتاب ..... لفوظات مكيم الامت تاريخ اشاعت .... منحرّع ما الامراء مطبع ... ملامت البال بريس ملكان



## المخ کے بچ

مث فقى و محرى و است بركاتهم — اسام عليكم ورحمة الشر وبركات المعاليم مواعظ المعانية الشروبركات المعانية و مراف بواليه المحاوات المعانية ال

| ين منو     | نبر فبرست مضايا                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|            | بعر<br>(1) مراة المواعظ اور عنوانات التصوف                                      |
| //         | (۲) اکارین دایو بندگی فیرو در کات                                               |
| Y4         | (٣) خلفاء راشدین کی حکومت میں قوت اخلاص                                         |
| ۳۱         | (۴) شجاعت کا خاصه                                                               |
| r1         | (۵) بمائم میں عدم عقل کا استدلال صحیح نہیں۔۔                                    |
| **         | (۲) پرائے لوگول میں بزر گول کا اوب                                              |
| ٣٢         | (4) اسلام میں بیعت واجب شمیں۔۔۔۔۔۔                                              |
|            | (٨) يَخْتُهُ قِبر مِنَائِ مِنْ قِيادت                                           |
|            | (۹) رسالہ تحدید العرش تحریر قرمانے کاسب۔۔<br>(۵۰) تحب شاری میں ہوت ہوت ہوت کی   |
| <b>"</b> " | (۱۰) تحریک خلافت میں عدم شرکت کا سبب۔۔۔<br>(۱۱)آخر دم تک فکر اصلاح کی ضربہ ۔۔۔۔ |
| ra         | (۱۱) آخر وم تک فکر اصلاح کی ضرورت<br>(۱۲) قیم و یقین کی باتیں                   |
| W4         | (۱۳) سقارش کے احکام                                                             |
| r4         | (۱۴) اصلاح کا یاب بہت نازک ہے۔۔۔۔۔۔۔                                            |
| <i>y</i>   | (۱۵) محبت عقلی کی ضرورت                                                         |
| y          | (۱۷) طلب صادق کے بغیر اصلاح ممکن شیں۔۔۔                                         |
|            | (۱۷) اصلاح کے لئے طلب اور ہمت کی ضرورت۔                                         |
| r1         | (۱۸) روح طریق                                                                   |
| •          | (۱۹) اوب کی حقیقت                                                               |
|            | (۲۰) ننما سفرت کرنے میں حکمت۔۔۔۔۔۔<br>(۲۱) فنم سلیم کی خاصیت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| Mr         |                                                                                 |

| سابرا          | (۲۲) شیخ کامل کی صرورت                   |
|----------------|------------------------------------------|
| //             | (۲۲)ربیر کال کے اتباع کی ضرورت           |
|                | (۲۴) اور چین اقوام سے تعلق رکھنا مصر ہے  |
|                | (٢٥) اصالح كاطريق عى جدا ب               |
| ry             | (۲۷) سلامتی کا دارومدار مصروفیت میں ہے   |
|                | (٢٧) نا قص كے لئے سكوت افضل ہے           |
| //             | (۴۸) نضول کلام کی ممانعت                 |
|                | (۲۹) ہے فکری کے ترک کی ضرورت             |
| ماراحت كاخيال  | (۲۰) خانقاه میں ذکر جر کے ساتھ ووسرول کے |
|                | (۲۱) ایک طاغوت کا ذکر                    |
|                | (۳۲) توکل کی حقیقت                       |
| <i>U</i>       | (۳۳) نف <b>س</b> پروری کی ولیل           |
| <b>&amp;</b> * | (۳۴) دکایت منشی امداد علی صاحب مرحوم     |
|                | (۲۵) حلال شی بشر ط خلوص قبول ہوتی ہے-    |
| <b>b</b>       | (۳۱) ہر چیز کی میزان                     |
| //             | (۲۷) سود کی نیت کا گناه اور سز ا         |
| w              | (۲۸) اختلاف میں حفظ حدود کی ضرورت        |
| 60             | (۲۹) يزرگول كى تعليم                     |
|                | (۲۰) کیلے زمانے کے بدعتی                 |
|                | (۱۳) حضرت عليم الامت كي زمي كي مثال-     |
| ۲۰             | (۴۲) نمائش تهذیب سے پینا ضروری ہے        |
| نير ٧          | (۳۳) ازاله امراض تفسانی کی تدامیر بدعت   |
|                |                                          |

| ¥ <i>F</i> | (۱۹۲۷) نفس کا شر شیطان سے زیادہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,,         | (۴۵) نصولیات میں انہاک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 46         | (۲۶) عشاق کی شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44         | (۷۴) ظاہر و باطن کی سمیل کی ضرورت۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11         | (۴۸) خاصان حق سے محرومی کا نتیجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| )/         | (۳۹) وین حالت کی مربادی کا سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 42         | المارين من المرين المري |
| YA         | (۵۰) اتباع سنت بری چیز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44         | (۱۵) الله کی رحمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| v          | (۵۲) ہندوؤل میں مروول کو جلانے کی اصل ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | (۵۴) نسخه حکمت ایمان کی ضرورت استعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| #          | (۵۴) کتاب پر تقریظ ایک شهادت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41         | (٥٥) حفرت عليم الامت كاتح ريكات عاضره مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۷۳         | (۵۶) سل کی مزید تشهیل شیس ہوتی۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| //         | ( ک ۵ ) درد مندول سے وعظ مفید ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| در         | (۵۸) معترضین کااعتراش بھی اللہ کی نعمت کا سبب بنتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| //         | (٥٩) حضرات اكابرين ويوبند جامع مراتب اعتدال سته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6A         | (۲۰) قران پاک ایک طب روحانی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| //         | (۱۱) اعتدال کے فقدان پر اظہار افسوس۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AP         | (۱۲) اصلاح کے لئے شخ سے مناسبت ضروری ہے۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AM         | (٦٢) حقیقی راحت ذکر اللہ میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M          | ( ۱۳ ) ہر کام کے احول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17         | ( ۱۳ ) آج کل لواضع ہے ورت تکبر ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ¥4         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| A &   | (٦٥) انتظام میں بیبت کو خاص و خل ہے                    |
|-------|--------------------------------------------------------|
| //    | (۹۲) ہیبت اور رعب خدا دادا ہو تاہے                     |
| ١٥ ١٥ | (١٤) حضرات انبياء عليه السلام سے مختلف بيشول كى نسبت ب |
| 4     | (۹۸) اہل اللہ کی صحبت کیول ضروری ہے                    |
| ν     | (۲۹) تا گوار اور ناگ وار                               |
| 91    | (۷۰) اکابر نا گوار اور ناگ وار                         |
| 94    | (۱۷) اکابر د یو بندگی تواضع                            |
| qr    | (۲۷) اسراف مخل ہے زیادہ مفتر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| 95    | ( ۲۳ ) عدم اختال مواخذه منافئ أيمان ٢                  |
| 98    | (44) انقیاد محض کی ضرورت                               |
| //    | (۵۷) ملحدیتا کی بد قنمی اور کوز مغزی                   |
|       | (۲۷) طالبین کی حصال زان                                |
| //    | (۷۷) ایک نو وار و صاحب کو غلطی پر منبید                |
| 96    | (۵۸) ہمارے طریق میں تصور شیس تقدیق ہے                  |
| 9 ^   | (29) حضرت کے تمام اصول اور قواعد کا منتاء              |
| //    | (۸۰) دکایت حضرت شاه عبدالقدوس صاحب گنگوین              |
| 99    | (۸۱) ذِكر كا نَفْع                                     |
| //    | (۱۸) گائے کی آفت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| 101   | (۸۲) بد فنمول ہے انقاض                                 |
| //    | (۸۴) سلطنت سرف فقه حنی پر چل سکتی ہے                   |
|       | (۸۵) ذکر اللہ ہے باطن کی تغییر ہوتی ہے                 |
|       | (۸۶) قلت باران کا سب                                   |

ă.

| 1.4          | (۵۷) اسلام کی عجیب جامع تعلیم                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| †• <b>/*</b> | (٨٨) محافظ حقیق حق سجانه و تعالی میں                      |
|              | (۸۹) اماء الهيه کااثر عرش تک ہوتا ہے                      |
|              | (٩٠) بعض لوگ پائد صوم صلوة كو د اوانه سمجھتے ہیں          |
| //           | (۹۱) آداب مسجد                                            |
|              | (۹۲)منجد كا احرّام                                        |
|              | (۹۴) اہل علم ہے بھی تہذیب کار خصت ہونا                    |
| 116          | (۹۴) شاك كرم اور شان احمان                                |
| 1,           | (٩١٥) مدر سه ميں مامول زاو بھائي کو ملازم نه رکھنے کا سبب |
| //           | (٩٢) ابل اسلام كا تقدس                                    |
| 4            | (۹۷) اللہ تعالی شانہ کے بے شار احسانات                    |
| \\\          | (۹۸) رساله تحدید العرش ایک نافع رساله ہے                  |
| //           | (۹۹) حضرت امام شافعی کے ایک قدر دان میزبان کی حکایت-      |
| 1.4          | (۱۰۰) آج کل اہل اللہ کی صحبت قرض مین شیں۔۔۔۔۔۔۔           |
| JII          | (۱۰۱) چشتیه اور نقشبندیه                                  |
| 117          | (۱۰۲) و فع مفترت کے لئے رشوت دینا جائز ہے                 |
|              | (۱۰۴) کس کو حقیر مجھنے کی مذمت                            |
| 1114         | (۱۰ペ) きょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょ           |
| y            | (۱۰۱۵) معاصی نور قلب میں مخل ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| #            | (۱۰۷) ہزرگول کی دعاؤل کے ثمر ات                           |
|              | (۷۰۷) نیاز کی ضرورت                                       |
| 116          | (۱۰۸) حضرت حکیم الامت کے تمام اصول و تواند کی روح         |

| ito | (۱۰۹) ایذاوی کا اصل سبب بے فکری ،و تا ہے            |
|-----|-----------------------------------------------------|
| IIA | (۱۱۰) ایک طاغوت کے متعلق ار شادِ                    |
| H4  | (۱۱۱) طریق کی حقیقت ہے بے خبری                      |
| 17  | (۱۱۲) ﷺ کی تعلیم پر عمل کی ضرورت                    |
| //  | (۱۱۳) عامی کو اپنی فکر اصلاح کی ضرورت۔۔۔۔۔۔۔        |
| 171 | (۱۱۴) محیر میں تماز جنازہ تکروہ ہے                  |
| Y Y | (۱۱۵) اہل اللہ سب ایک ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| //  | (١١٦) دكايت حضرت شيخ اوالحن اشعري                   |
|     | (۱۱۷) بد عتی اور غیر مقلد میں فرق                   |
|     | (۱۱۸) خانتاه اشر نیه میں انسانیت کی تعلیم           |
|     | (١١٩) مشارِ كُمْ كَ أوراد و ظائف بركت كيليح برُ هنا |
|     | (۱۲۰) عشاق کی بر کات                                |
|     | (۱۲۱) شر ایت مقدسه کی تعلیمات پر عمل کرنے سے سکون   |
|     | (۱۲۲) حضرت حابق امداد الله صاحب کی تجیب شان         |
|     | (۱۲۳) طریق میں نشق کی شرط اعظم مناسبت ہے۔۔۔۔۔       |
|     | (۱۲۴) مین کون ہے                                    |
|     | (۱۲۵) دو سرول کے ہمرو سے کوئی کام کرنا ہے محقل ہے   |
|     | (۱۲۹) زھدو تقویٰ پر ناز ہذموم ہے                    |
|     | (۱۲۷) و نیا کا سب سے برا عیب                        |
|     | (۱۲۸) اہل کمال کو زیب و زینت کی ضرورت نہیں۔۔۔۔۔     |
|     | (۱۲۹) ہر وقت توجہ الی اللہ کی ضرورت                 |
| MY  | ا (۱۳۰) دین لیس آزادی و حریت کا اثر                 |

|                         | (۱۲۱) طريقت هي انفصالات مقصود نهين-                |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| 175                     | (۱۳۲) اکثر بوگ تکمبر میں مبتلہ ہیں۔۔۔۔             |
| ، <del>ب</del> ر        | (۱۳۳)آ:کل طالب مصوب منے کی فکر میں                 |
| 174                     | (۱۳۴) هٔ تمه ایمان پر ہونا بری نعمت ہے۔۔           |
| 1 M                     | (۱۳۵) تصوف کی حقیقت                                |
|                         | (۱۳۶) کسی چیز کا د عوی کرنا                        |
| مت کو قش کی د همکیال۱۳۹ | ( = ۱۳۰) زمانه تحریکات میں حضرت علیم . ۱           |
|                         | (۱۲ ۱) املاء استن ایک بے نظیر تباب ہے              |
|                         | (۱۳۹) دو سرول کی ایڈارسانی ہے بچئے کے ا            |
|                         | (۱۳۰) طلب کی شان                                   |
|                         | (۱۴۰)اصل مقصود تبینخ ہے۔۔۔۔۔۔۔                     |
|                         | ۱۳۲) یچ بهت احیمی خصدت                             |
|                         | ( ۱۴۳) بخل پنی ذات میں مذموم شمیں۔۔۔               |
|                         | (۱۳۳) کاتی اور قالخ                                |
| //                      | ( ۱۳۵) او بین فکر اپنی صدر ک ہونی چ <u>ا بنے</u> ۔ |
|                         | (۱۴۶) ملطی کا منشء ہے فکری ہے۔۔۔۔۔                 |
|                         | ( ہے ہم ) شیخ کا اُل کا اینے آن سے واقف ہوتا       |
| •                       | (۱۴۸) عشق اور محبت کی خاصیت                        |
|                         | (۱۴۹) مناسبت پیدا ہونے کے سئے مدت صح               |
|                         | ۔<br>(۱۵۰) مکار اور جاہل صوفیاء کے تفریات          |
|                         | ( ۱۵) ج کے بیڈر عاقل شیں سکل ہیں۔۔۔                |
|                         | (۱۵۲) حضرت حکیم ا <sub>ن</sub> مت کی تواضع         |

| 154     | (۱۵۳) ہند و کے گئے توجہ اور طاب ضروری ہے                      |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| //      | (۱۵۴) مدرسه کی تمپیک شده رقم ہے قرض دینا جائز شیں             |
| ماها    | (۵۵) دکایت مناظره حجته اسد محضرت نانوتوی اور دیانت پر سی-     |
| 100     | (١٥٢) ر فاہ مسلمین کے عنوان سے جمع کروہ چندہ کے مصارف         |
| ورت ۱۵۲ | ( ـ د ا) بررگوں كے كام اور الوال كو حواثى سے شريح كرنے كى ضرو |
| //      | (۱۵۸) ارکام شریعت میں سوات                                    |
|         | (۱۵۹) مقدش اور جیر میں فرق                                    |
|         | (۱۶۰) سنیول اور شیعوں کے کیب ہڑے قسد فی مندہ کا حل            |
| //      | (۱۶۱) فیم بہت بری نعمت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| 10A     | (۱۲۴) جانگید کپن کر نماز پڑھنے کا حکم                         |
| 1,      | ( ۱۲۳ ) ا دب احت رسانی کانام سیم                              |
| 104     | (۱۹۴) مهین مولوی                                              |
| / ·-    | ( ۱۷۵) اصوں صحفہ کے اتباع کی ضرور ہے۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔              |
| //      | (۱۹۶) نیعت ضرور کی چیز شیں                                    |
| 14      | ( ۱۲ م) حمل تعال شانه کی شان رزاقی                            |
| 141     | (۱۲۸) سائل کو مجمعی حقیر نه سمجیهٔ پاھیے                      |
| //      | (۱۲۹) حفترات سی به کی جمیب شان                                |
| 148     | (۵۷) اعاد میں باکل قوت شیں ہوتی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| //      | (امدا) حضرت مليسي مليد اسلام كي بركت                          |
| 145     | (۱۷۲) دکایت کوئی نن ع سف                                      |
| //      | ( ۱۷۴ ) عیب جو کی مثال                                        |
| ٠       | ( ۴۷ ایک مسممان طبیب ک بردینی                                 |

| 144      | ( ۱۷ کا ) ہو تھیں بنانا آسان ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 140      | (١٤٦) مضبوطی اور سخق میں قرق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    |
| 174      | ( ۷ ئه ۱ ) رساليه تمهيد الفرش نکھتے وقت چار حالتیں                          |
| † 4)     | (١٤٨) حقیقی علوم الله والول بر مصنتے ہیں                                    |
|          | (۱۷۹) حضرت حاجی صاحب اینے فن کے ۱۸۰۰ ہے۔۔۔۔                                 |
|          | (۱۸۰) نضوں سوالیت کا منشاء آخرت سے ہے فکری ہے                               |
|          | (۱۸۱) مسلمان سار طین کو شریعت کی طرف توجه کی ضرور پید                       |
|          | (۱۸۲) فوف فیر                                                               |
|          | ،<br>(۱۸۳)                                                                  |
|          | ر ۱۸۴) ہے بروگ کے محمد علی مثال کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
|          | ر ۱۸۵) ہے روں سے ہمیانگ شاق<br>(۱۸۵) اللہ تعال ہے سیح تعلق ور محبت کی ضرورت |
|          |                                                                             |
|          | (۱۸۲) نیان کی فرصیت                                                         |
|          | (۱۸۷) مسئلہ اختیاری اور غیر ، فتیاری کل سلوک ہے                             |
| 1AT      | (۱۸۸) حصر ات عار فین اور کاملین کی شان                                      |
| <b>"</b> | (۱۸۹) معصیت ایک بر کی اور مملک چیز ہے۔۔۔۔۔۔                                 |
| h        | (۱۹۰) ہر چیز اللہ تعالی کے قبضہ میں ہے۔۔۔۔۔۔۔                               |
| 140      | (۱۹۱) پریٹانی کا اصل سبب معنسیت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
|          | (۱۹۲) روپیه کی ذات ہے تعلق کی مرض ہے                                        |
|          | ہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
|          | (۱۹۴) زونت ایک خداراد چیز ہے                                                |
|          | ر ۱۹۵۰) واردات کی مخاطت ہے د نیوی ضرر ہوتا ہے                               |
|          |                                                                             |
| IAA      | (۱۹۲) عظم کھویال کی دانشمندی                                                |

|             | <b>1</b> 1"                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| J A A       | ( ۽ ١٩) سکون کا نهترين اور سهل طريقه                     |
|             | (۱۹۸) بیشمان نخوت پس بدنام بین                           |
| 14          | (۱۹۹)آج کل حقیقی اد ب مفتود ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
|             | (۲۰۰) ممق ہمیشہ کبر ہے ہوتا ہے                           |
|             | (۲۰۱) زمانه تحریکات میں احکام شرعیه میں تحریف            |
| 191         | (۲۰۲) ﷺ بناراً و تخته مشل بنانا بری بات ہے۔۔۔۔۔۔۔        |
| // ·        | (۲۰۲) زی کا بتیجه                                        |
|             |                                                          |
| ، بیل عدر و | (۲۰۵) بزرگوں کی برکت سے حضرت تحکیم الامت کی طبیعت        |
| 19 16       | اعترال                                                   |
|             | (۲۰۹) قیمر کی اصل علت                                    |
| 144         | (۲۰۷) بغیر سهارے سوئے میں و ضو کا تحکم                   |
| //          | (۲۰۸) وقت کی قدر کرنا چاہئے                              |
| 14A         | (۲۰۹) کثرت مباحث کا نتیجه                                |
| 199         | (۲۱۰) ایصال نواب ہے کوئی شمیں رو کتے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| <i>,,</i>   | (۲۱۱) جنگل میں رہنے کا منشاء حب جاہ ہے                   |
| Y11         | (۲۱۲) خانتاه اشر قیه کی اصل عایت                         |
| r.r         | (rir) فند نه يت مشكل چيز ہے                              |
| Y.F         | (۲۱۴) بغیر اصلات انسانیت پیدا شیس دو تی                  |
| //          | (۲۱۵) وروینگ ک کونگ ظاہر می صورت شیں ہوتی۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| ۲۰۴         | (۱۹۲) کید ڈپٹی صاحب کا عملی میں ہے پابند نماز بن جا۔۔۔۔۔ |
| r.o         | (۲۱۷) قَاحْرِ کَ رسومات قابل ترک جین ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |

| [*A           | (۲۱۸) نفک و تا قوش کا عل ج                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| P-9           | (۲۱۹) کا موں کی تدامیر مثلانا علوہ کے ذمہ شمیں :               |
| <b>Y</b>  •   | (۴۴۰) ماہاء مشائخ ہے تقوی و طررت میں کمک کی شکایت              |
| <b>i</b> , ii | (۲۲۱) از تھی ہے چیزہ پر رو تی معلوم ہو تا ہے۔۔۔                |
| //            | (۲۲۲) کس کو دا مطر شد منائے بیش تقلمت                          |
| T17           | (۲۲۳) تنذیب ہے راحت مبنچق ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| Y17           | (۴۲۴) وب ہے گفتگنو کی تعلیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
| TIC           | (۲۲۵) ہے۔ تَثَرِیُ ہے کَرِیْجے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| //            | (۲۲۷) ایک طروری رساله کی تصنیف کی ضرور ت                       |
|               | (۷ بایا) برے کام برے مقامات پر جورہے ہیں                       |
| //            | (۱۲۸) سید لط غه حضرت حالی صاحب کی المبیلی شان                  |
| Y12           | (۲۲۹)م ید کی روک نوک نه کرنا خیانت ہے                          |
| ru            | (۲۳۰) و این ک تا یال حوروں سے افتش ہو گئی                      |
|               | (۲۳۱) صلبء کا هیچه بردا نوشیار ہے                              |
| Y14           | (۲۲۴) ایک صاحب کو مدزمت ترک نه سرنے کا مشورہ                   |
|               | (۲۳۳) متنامی علاءے استفاد وکی ضرورت                            |
|               | (۱۳۴۷) منان مبتدعین اور غالی غیر مقدد مین کا غنو               |
|               | (۲۳۵) گیار حویں کے سائل کو عجیب جواب                           |
|               | (۲۲۷) اہل حق ہے سب خفا ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|               | (۲۲ عن اومی اومی ایست فرمین جوتے میں                           |
|               | (۲۲۸) عوام کی جارک کا علاج                                     |
| TTC           |                                                                |

| ) ) ) ) ) ) ) ) |
|-----------------|
| )               |
| )<br>;)<br>;)   |
| ()<br>()<br>()  |
| .)              |
| .)              |
|                 |
| ()              |
| 4)              |
| -)              |
| 1)              |
| ۲)              |
| -)              |
| (۲)             |
| (د              |
| ۲)              |
| ۷)              |
| ۸)              |
| (4)             |
| ۱۰)             |
|                 |
|                 |

| ٠               | (۲۶۲) ایک غیر مقدر عاکم کی در فواست زوت              |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tr1             | (۲۲۳) صات حقیقی پر نظر                               |
| //              | (۲۲۴) فقهاء اور صوفیاء کے علوم                       |
| rrr             | (۲۲۵) انسان کی حقیقت                                 |
| <i>y</i>        | (٢٦٦) بھير ت في انعلم کيلئے ہزرگول کي نتحبت کي ضرورت |
| ידין דיין       | (۲۲۷) تدامیر و طنیه کی مثال                          |
| // <del>-</del> | (۲۷۸) حق نعاں شانہ کے حکم کو خدف حکمت سمجھنا نفر نے  |
| <u> </u>        | (٢٦٩) قوت قلب ك يخ پيول سے ول بيرانا أكسير ب-        |
| tra             | (۴۷۰) ترجمہ مقصود مسجھنے کے لئے کافی شیں             |
| T/7 Y           | (۲۷۱) حاکم قوم میں خداداد حوصلہ ہوتا ہے              |
| 4               | (۲۷۲) حرم شريف بين تين سو سائھ اوليءَ رہتے ہيں       |
| r/~             | (۲۷۳) مرده طریق زنده جونا                            |
| //              | (۲۷۴) شریت و ظریقت ایک بی چیز ہے                     |
| r/~~            | (۲۷۵) ایک وزیر کی زبانت                              |
| //              | (٢٧٦) مُورِ تول كالجيب طريقة                         |
|                 | (۲۷۷) محبت میں رعایت کی ضرورت                        |
| //              | (۲۷۸) نوکر کو حفیر سمجھنا غلط ہے                     |
|                 | (۹ ئے ۲) حب و تیا کی بروی فزانی                      |
|                 | (۲۸۰) احکام کی چند اقسام                             |
| //              | (۲۸۱) گریزی نوال کثرت سے بد تهذیب ہوتے ہیں           |
| rdr             | (۲۸۶) شریعت مقدمه پر عمل کی برکت                     |
| //              | (۲۸۳) تعلق مع ایند کی برکت                           |

| rar | (۲۸۴) پانی بت میں تحریک خدفت ہے متعلق گفتگو۔                  |
|-----|---------------------------------------------------------------|
|     | (۲۸۵) مسل نوب کو حق تعانی پر تھر وسہ کی ضرورت                 |
|     | (۲۸۹) علم حقیق بری تحت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| //  | (۲۸۷) علم بروی ثبت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| raa | (۲۸۸) فن تصوف کے حصول کا طریق                                 |
| //  | (۲۸۹) فیصد کن چیز صرف وی ہے                                   |
| //  | (۲۹۰) ضرورت سے زیادہ بھو یا بن بھی مصر ہے                     |
|     | (۲۹۱) او یو کے ثمر ات                                         |
|     | (۲۹۲) حضرت حکیم الامت کی د اسوزی                              |
|     | (۲۹۳) حفرت حاجی صاحب کی شفقت کیوجہ ہے فیفر                    |
|     | (۲۹۴) حضرت تحکیم ا ، مت کی انبهام ہے تھبر اہٹ۔۔۔              |
| *** | (۲۹۵) حضرت حکیم اله مت کی وعا                                 |
| #   | (۲۹۲) قبض کی حقیقت                                            |
| 777 | (۲۹۷) جمهوریت ایک کھیل ہے۔۔۔۔۔۔                               |
| ryr | (۲۹۸) اکابر ین کی ہے نقسی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|     | (٢٩٩) هم يولن في نفشه مقصود شيس                               |
|     | (۴۰۰) آنے وا یوں کو ذریعہ نجات سمجمنا                         |
|     | (۳۰۱) حضرت حکیم ۱۸مت کی صاف گوئی                              |
|     | (۳۰۴) پر عیان اجتماد کی ہے ہا کی۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
|     | (۳۰۴) حفترت انبیاء علیهم انس م اور انهمار حق                  |
|     | (۲۰۴۳) د و موی میت کون الاست. ما ما در است                    |
| //  | ( ۱۳۰۵) ظلم بری سخت چیز ہے                                    |

| <b>۲44</b>      | (۳۰۹) حضرت عليم الامت كے موافظ حسنہ سے نقع                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| "               | (٣٠٧) واقعه بيعت حضرت مور نارائے پورئ                     |
| T4+             | (٣٠٨) تتن سنت سلطين ك كارنام                              |
| 76              | (۳۰۹) تعلق مع الله                                        |
|                 | (۳۱۰) خوف حق اور خوف آخرت کی ضرورت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
|                 | (۳۱۱) کشف ہمیشہ پر قطر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
|                 | (۳۱۲) آواب معاشرت سے لربروائی پر اظهار افسوس              |
|                 | (۳۱۳) مد رس میں څرې دول کااکیک سیب                        |
|                 | (٣١٣) أيك خط كا جواب                                      |
|                 | (۳۱۵) بے قدری بات                                         |
| 44              | (٣١٧) مريد كوايخ شخ سے مناسبت پيدا كرنے كى ضرورت          |
|                 | (۳۱۷) طرز جدید پر تفسیر پڑھانے کی <b>ندمت۔۔۔۔۔۔۔</b>      |
|                 | (۳۱۸) مقد اتعالی اینے بیمہ ول کے جذبت کی رعایت فرماتے ہیں |
| 724             | (۱۹ اس) الله بدعت أن خفك كا سبب                           |
|                 | (۳۲۰) بوھ ہے کی حبتی خاصیت                                |
|                 | (۳۲۱) انظامی بات                                          |
|                 | (٣٢٢) مد تول بعد حقیقت طریقت کا داضح ہونا                 |
|                 | (۳۲۳) بر صغیر میں مسمانوں کی امتیازی شان                  |
| ľAJ             | (۳۲۴) عله ۽ السن کا عزم اش عت                             |
| "               | (۳۲۵) بلا ضرورت مصافحه پر هیمیه                           |
| TA <sup>†</sup> | (۳۲۹) د نیوی امور میں شیخ کو مشوره دینا ضروری نہیں        |
| "               | (۳۲۷) ایک صاحب کو چند روز قیام کا مشوره                   |

| ۲۸۸         | (۳۲۸) حضرت حلیم ۱ امت کا اصلی مذاق                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| //          | (٣٢٩) حضرت حكيم الأمت كاأبي كمر دابول سے حسن سوك          |
| ra <b>9</b> | (۳۳۰) پرچه تبینکنے والے کو تنبیہ                          |
| //          | (۱۳۳۱) آد میت کی تعلیم                                    |
| ra          | (٣٣٢) وتت آنے پر اسب حفاظت اسبب ہلاکت بن جاتے ہیں         |
| Y41         | (۳۳۳) متعدد تعویز لینے کا طریق                            |
| #           | (۳۳۳) اینے بورگ کی تادیب و سیاست کی حکایت                 |
| 79 <b>r</b> | (۳۳۵) خودرائی ہے ضرورت اجتناب                             |
| //          | (٣٣٦) حضرت حكيم الامت كے پيرو مرشد اور ماموں جان كى حكايت |
|             | (۲۳۷) ایک نازک مسئله کا زبانی جواب                        |
|             | (۳۳۸) کام کی ضرورت                                        |
| 190         | (۳۳۹)ایک خطرناک مرخل                                      |
| //          | (۴۰) بعض حکومتوں کی ہوشیاری                               |
| 144         | (۳۴۱) حق تعاں شانہ ہے محبت پیدا کرنے کی ضرورت             |
| r92         | (٣٢٢) طلب صادق ور خلوص پيدا کرنے کي ضرورت                 |
| //          | (۳۴۳) انہانیت کا پید ہونا مشکل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
|             | ( ۳ ۴ ۳ ) صورت اور میرت دونوں ٹھیک ہونے کی ضرورت          |
| //          | (۳۴۵) أيك خلاف اصول بات                                   |
| ,           | (۳۲ ۲) اکبر اله آبادی مرحوم کا عجیب کلام                  |
| r99         | (٤ ٣٣) حضرت تحكيم الامت كالصلى نداق                       |
| //          | (۳۸۸) حب جاہ کا مرض بڑا خبیث ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| ۳۰۱         | ( ۹ س ۲ ) قديم ابل علم كي شان استغذء                      |

|      | (۳۵۰) مطلوب کو طالب منانا تحقیر کی بات ہے                     |
|------|---------------------------------------------------------------|
| r.r  |                                                               |
| ۳۰۳  | (۳۵۱) سرسید نے ال کھوں مسمانول کے ایمان برباد کیئے۔۔۔         |
| #    | (۳۵) افراط فی التفظیم کی مما نعت                              |
| ma   | (۳۵۴) اکار کے کلام سے توافق میں مسرت                          |
| ,    | (۳۵۴) ہر ہزرگ کا رتّک جدا ہو تا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| //   | (۳۵۵) مد عمیان محبت نبوی کا مشغل                              |
| y".4 | (٣٤٣) أيك تو وارد صاحب سے خطب                                 |
| 1"16 | ( ۵ ۵ ۲ ) و قف شده قبر ستان میں زیاد ہ جگہ گھیر نا جائز شیں۔۔ |
| //   | (۳۵۸)آج کل مسلمانوں کی قوت ایمانیہ کمزور ہے۔۔۔۔۔              |
| mik  | (۳۵۹) ن . رش بر څھ عياد ي اصالحون کا مفهوم                    |
| #IP  | (۳۲۰) نظل خد وندی ہے شہبت کا از یہ                            |
| W1 h | (۳۶۱) ایک غنطی کاازاله                                        |
| F 18 | - Ale Pol ( Till (PMYP)                                       |
| //   | (۳۷۲) غاق کی اصل وزیاد                                        |
| 414  | (٣٤٣) قلوب میں شعار اسام کی و فعت ند ہونے کا سبب۔۔            |
| ۳۱۷  | (۲۲۴) ال فرش کی باتین                                         |
| //   | (٣٧١) عفرت تحيم المت كو ججوم ہے وحشت طبعي                     |
| #!A  | (۲۹۹) تن ش کی تندیب تحذیب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| //   | (۲۲۵) ب اطفی اور ب م گ کا عبب                                 |
| //   | (٣٩٨) عبيد ك رور سيويال إيكانابدعت شين                        |
| †*14 | (٣٧٩) ﷺ کو مکدر کرنا سم قاتل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| ٣٢٠  | (۵۷ ۲۲) دېښي امه رويو ييس څخل شيم المد                        |
| ۳۲۱  | (انه ۲) هام باطنه شريعت مقد بد سر که شعبے بيل                 |

| mhh               | (۳۷۳) اتفاق کے بئے عقل کی ضرورت۔۔۔۔۔۔               |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| ·                 | ( ۳۷ سر) صارح بھی ضروری چیز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| <b>"""</b>        | (۳۷۳) خدمت لینے کے لئے سیقد کی ضرورت                |
| rrr               | (۷۵ ۴) اَگْریزی تعلیم کااثر۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| ۳۲۵               | (۲۷ س) مبتل ئے جمل کیک صاحب کا مکتوب                |
| j"f"              | ( ۱ ۷ ۲ ) اس وفت دو فرقے قابل علاج ہیں              |
| r12               | (۸۷ ۳) خیر ار مور اوسطها                            |
| TY                | ( 9 ہے س) کس کے ول کو پریشان کرنا گوارہ شیں         |
| //                | (۳۸۰) تعلیم ناقص بدتمیزی کاسبب                      |
| //                | (۳۸۱) سر سید احمد خال ہے بہت گر ای پھیلی            |
| rri               | (٣٨٢) وار تعوم و وبدر ك آغاز برسر سيد جمد كالمان-   |
| Y                 | (۳۸۳) ابل علم کی متوکل نه شان                       |
|                   | (٣٨٨) حضرت مومانا يعقوب صاحب شيخ وقت تتے            |
|                   | (۳۸۵) حفرات ازواج مطرات کی عقیدت سے حضور            |
| //                | شات کا علم ہو تا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| rr                | (٣٨٢) خفرت نحكيم الامت كي حكيماند شان               |
| ہے قلم تعنق۔۔۔۔ 🛚 | (٣٨٤) سيد الطائف حضرت حاجي صاحب كالتحانه بهول ـ     |
|                   | (٣٨٨) مِ عَ يرر گال بجائے يورگان                    |
| rry               | (۳۸۹) خطبات حکیم را مت کی جامعیت                    |
| //                | (۴۹۰) حضر ت غیر مقلدین میں تدین کم ہے۔۔۔۔۔۔         |
| ተ ፖለ              | (۳۹۱) ربیوے گارڈ کو کرییہ معاف کرنے کا افتتیار شیل۔ |
|                   | (۳۹۲) ۋېڅ کلکٹر بريلي کې بدنامي کا سبب              |

| مهم س | (۳۹۳)اصل ندہب تعلق مع الحق ہے                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
|       | (۳۹۴) بیاور کی کی ایک نئی قتم                                       |
|       | (۳۹۵) غیر اللہ سے تحبت کا مفہوم                                     |
|       | (۴۹۲)رویت حق صرف جنت میں ہوگی                                       |
|       | (۳۹۷) ایک کوڑ مغز کی ایڈادی                                         |
|       | (٣٩٨) شيخ كال كے بغير طريقت ميں قدم ركھنا خطرناك ہے                 |
|       | (۳۹۹) اثر کا ہونا قطری امر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
|       | (۴۰۰) میلے لوگول کی ساد گی                                          |
|       | ر ۳۰۱) مبتندی کو مختلف لوگول ہے من مصر ہے                           |
|       | (۲۰۲) ایک معقولی موہوی صاحب کا حضرت سے قدرت عن الماخبار عن خلاف     |
|       | بوا تع پر گفتگو                                                     |
|       | (۳۰۳) طریقت میں اصل چیز تعلیم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
|       | (۳۰۴) دوسر ول کی قکر سے اپنی اصلاح شیں ہوتی                         |
|       | (۲۰۵) علماء د ير به كو معقول ہے من سبت                              |
|       | (۲۰۴) حفرات اکابر میں شان قنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
|       | (۲۰۷) دیا دار الکدورت ہے                                            |
|       | ره۰۸) خز پر تی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                 |
|       | (۴۰۹) اسلام جیسی بایر کت تعلیم سمی غرب بین شین                      |
|       | (۱۱۰) بوگ فضولیات میں میتلہ ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
|       | (۱۱۳) ہر کام اور بات کا فاص طریقہ                                   |
|       | (۳۱۲) ایک غیر مقید صاحب کا فاسد عقیده                               |
|       | (۱۳۱۳) بد عنوانیول پر حمبیه میں حکمت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

| ۳۵۲         | (۱۳۱۶) انگریزی خوانوں کی خوش فنمی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| · TBL       | (۱۵م) حضرت حکیم الامت کا طبعی اعتدال                      |
| rda         | (۱۲۳) غور اور فکر پر اصداح کا انحصار ہے                   |
| <i>"</i>    | (۷۱۷) اخرّ ای پررگی                                       |
| <i>"</i> ዕሳ | (۱۸) ہے فکری کی غلطیاں قابل تسامح شیں                     |
| <i>w</i>    | (۱۹ م) فکر اور ہمت کے بغیر نری صحبت کافی نہیں             |
| ۳۲          | (۴۲۰) حضرت حکیم ادامت کو تفییر اور تصوف سے مناسبت         |
| r4r         | (۲۲۱) نفی کے لئے مناسبت شرط ہے                            |
|             | (۳۲۲) نصوف میں نفع کی شرط اعظم                            |
| <i>"</i> —  | ( ٣٢٣) ايك نو عمر شخص سے تعليم دين سے متعلق تفتگو         |
|             | (۳۲۴) اللہ تغال کو راضی کرنے کے لئے توجہ کی ضرورت         |
| ry8         | (۳۲۵) کلفات و بین کے خلاف جیل                             |
|             | (۲۶۳) بد فتمی نا قابل عارج ہے                             |
|             | (۲۲۷) مختف شقوق کا تعکم ایک دم نه بتلانا به ہے            |
|             | ( ۱۳۲۸) نا معلوم چیز کے استعمال کا تھم                    |
| //          | (۳۲۹) دوران تحریک خلافت افهار حق کی جماحت                 |
|             | (۴۳۰) قر وهاغ ور امپ دهاغ                                 |
|             | (۳۳۱)زير دست تمييني                                       |
|             | (۲۳۲) اصلاح وین کی خاطر آنے والے صاحب کو مشورہ            |
|             | ( ۴۳۳) برری فرانی کا سیب                                  |
| ٣٧٠         | (۳۳۴) چال آدی کو دوسر دل کو احکام و مسائل نه بتاریخ جایئے |
| //          | ( 3. ۳۳ ) مشانکُ کو اخلاق و عادات کی تعلیم دینے کی ضرور ت |

| rzy                                    | (۲ سوم) ہندوؤل میں و نیا کی عقل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W&A                                    | (۷۳۷) مسلم توب کی فارنی اور بر مادی کا سبب                                                                                     |
| //                                     | (۴۳۸) عیدین یا جمعہ کے موقع پر اپنی جگہ مخصوص کرنے کا حکم                                                                      |
| r49                                    | (١٩٣٩)الله تعانی جس سے جامیں کام لیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                |
| MA*                                    | (۳۳۰) انتد کے عاشق                                                                                                             |
| //                                     | (۱۳۴۱) چھوٹے ہو گول کی دہشنی اور مخالفت زیادہ خطرناک ہے۔۔۔                                                                     |
| ۳۸۱                                    | (۱۳۲) مونو پول پر عجیب الزام                                                                                                   |
| //                                     | ( ۴۴۴ ) غان بدعتیوں نے بدعقبید کن کا دروازہ کھوں ویا۔۔۔۔۔                                                                      |
| t'A !'                                 | (سمس ) اصارت کا کام بہت نازک ہے۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                 |
| TAF                                    | (۵۹۶) مرمات من طالب کی جانج کرمایر تی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                              |
| //                                     | (۲۳۷) سی نقط نظر اند ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                       |
|                                        | ( MAY) ( ( MAY)                                                                                                                |
| میں حاضری۔ مر                          | و تنظیم کا الد مستم کو ورس کی به سترت منظرت مسیم م مت کی خد مت                                                                 |
|                                        | (۲۳۸) مد قهم و گوب کی به کثرت حضرت حکیم ، مت کی خدمت<br>(۳۴۸) مر سید احمد خان کے چیلے چائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|                                        | (۴۴۸) مرسید احمد خان کے جبیعے چ نئے                                                                                            |
| μαζ                                    | (۱۲۸) مرسید احمد خان کے جیبے چانے                                                                                              |
| #AZ                                    | (۳۴۸) مرسید احمد خان کے جبیعے چئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                           |
| ************************************** | (۳۲۸) مرسید احمد خان کے جیبے چ نئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                         |
| μαζ<br>//<br>ΨΑΑ<br>μφ                 | (۳۲۸) مر سید احمد خان کے چیلے چیئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                         |
| PAZ  //  PAA  //  //  //               | (۱۲۸) مر سید احمد خان کے چیلے چی شے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        |
| PAZ  PAA  PAA  PAA  PAA  PAA           | (۱۳۸۸) مرسید احمد خان کے چیلے چیئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                         |
| μαν  μαν  μαν  μαν                     | (۳۵۸) ہر سید احمد خان کے جیبے چ نئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        |
| μαν  μαν  μαν  μαν                     | (۱۳۸۸) مرسید احمد خان کے چیلے چیئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                         |

| rgy      | (۵۸) ننا طریق کا پہلا قدم ہے                            |
|----------|---------------------------------------------------------|
| <i>"</i> | ( ۴۵۹) حضرت حکیم ایامت کوغیر ضروری تصوب ہے وحشت۔۔       |
| r q q    | (۲۰ ۲ ) بیت امتد کا بقا ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| //       | (۳۲۱) ہر شخص کو اپنی فکر کی ضرورت۔۔۔۔۔۔۔                |
| //       | (۲۲۳) تجدیوں کے ہارے میں ارش و۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| ٠        | ( ۳۷۳ ) حضرت تحکیم ا یامت کی واروین کی رعایت فر پانا    |
| h:1      | (۱۹۲۳) گایں اصداح یا تمیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| ۲۰۲      | (٣٩٥) جمعہ قرینال کی اصل طریقت ہے بے قیری ہے۔۔۔۔۔۔      |
| سويم     | (۲۲۲) حفرت عليم المت كرآنے و لوں ہے شكايت               |
| //       | (۲۲۷) مسئد او قاف میں وکاء وغیر ہ ہے تفصیلی تفتگو۔۔۔۔۔۔ |
| ۱۱       | (۲۸ م)، مراء کے تعلق ہے اجتناب کی ضرورت                 |
| مم إسم   | (۲۹ ) بے قکری کا علاج ممکن ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| ے کرنے ک | (۵۵) اس راہ میں قدم رکھنے کے بعد خلاف طبع امور برواشہ   |
|          | ضرورت                                                   |
| ۲۱۵      | (۱۷ م) الله وابول کی عجیب شان                           |
| M14      | (۲۷۲) یے پروگ کے متائج۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
|          | (۳۷۳) اسلام کی کیلی تعلیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
|          | (۲۷۳) رسالت کا ماننا ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
|          | (۵۷ م) حضرت مو إنا عبدائی صاحب ہے متعلق ارش و           |
|          | (4 4 4) تھنے سے حضرت علیم ال مت کو طبعی فرت ۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| M9       | ( ۵ ۲ س) لوگوں کو تزغیب در کر میعت کے سئے اگے ہے تفرت   |
| ۳۲،      | (۴۷۸) کتاب سیرت انبی صلی ملند علیه وسلم ہے انج اف ف _ ف |
| 1 7      |                                                         |

| [r]r.    | (۹۷۹) تعظیم میں ضرورت عنداں                     |
|----------|-------------------------------------------------|
| //       | (۸۰ م) عادات کو تاثرات میں بردا دخل ہے          |
| rri      | (۸۱) صرور مساوات                                |
| //       | (۴۸۲) ترکت میں پرکت                             |
| //       | ( ٣٨٣) مع من من ت ميس سوء ظن ركھنے كا مفهوم     |
| m        | (۳۸۴) مول نا عبدالی تهفنوی کا جامعیت            |
| //       | (۲۸۵) تیرانی نربب                               |
| Mr       | (۲۸۶) توامنت کا در گت                           |
| M9       | (۲۸۷) ایک علمی نکته                             |
| //       | (۴۸۸) اجتماعیت کی ضرورت                         |
| ٣٢ ٢     | (۴۸۹)اِصول صححہ عجیب چیز ہے                     |
| MYC      | (۴۹۰) حقائق نه جانے سے عالم پریثان ہے           |
| //       | (۳۹۱) حقیقت ہے بے خبری بری چیز ہے               |
| (*   * A | (۴۹۳) ذمه داران مدارس اسلامیه کو مشوره          |
| rrq      | (۳۹۳) ساده غاقه تهمجنے کا دلی مرض               |
| M        | (۴۹۴)ابل محص کی چند حکایات                      |
| //       | ( ۴۹۵ ) حفرت شاہ نجات اللہ کر سوئ کا تقوی       |
| rri      | (۴۹۷) حضرت عالمگیر کی توت ایمانی رحمت الله ملیه |

الافاصات اليومية من الافادات القومية المهادات القومية المهارربيع الثاني الاسلام مجلس خاص بونت صبح يوم يتجثنبه (الفودا) مراة المواعظ اور عنوانات التصوف

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مواعظ کی جو فرست تیار ہوگئی (اس کا نام مراۃ امواعظ ہے چھپ بھی گئی) اس سے ہوئی سموت ہوگئی ہوے کام کی چیز ہو اب خیال ہے کہ ایک فہرست مسائل تصوف کی تیار ہو جے یہ بھی بڑے اس کے بور اب خیال ہے کہ ایک فہرست مسائل تصوف کی تیار ہو جے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ قرآن و حدیث ہے کس قدر مسائل تصوف کے ثابت ہیں اس کئے بھی یہ ہوئے کہ قرآن و حدیث ہے کس قدر مسائل تصوف کے ثابت ہیں اس کئے بھی یہ ہوئے کہ قرآن و حدیث ہوگئی خدا کرے یہ بھی پوری ہو جے (چانچہ بعد میں یہ بھی ممل ہو کر چھپ گئی عنوانات التصوف اس کا تام ہے) خدا کا فضل ہے میں یہ بھی مکمل ہو کر چھپ گئی عنوانات التصوف اس کا تام ہے) خدا کا فضل ہے کہ سب کام بقدر ضرورت پورے ہو گئے تی چاہت ہے کہ اب تصنیف کا کام چھوڑ کہ سب کام بقدر ضرورت پورے ہو گئے تی چاہت ہے کہ اب تصنیف کا کام چھوڑ دوں اس کے کہ اب متحس شیں تکلیف ہوتی ہے گر کوئی نہ کوئی نہ کوئی چیز ایک سے دوں اس کے کہ اب متحس شیں تکلیف ہوتی ہے گر کوئی نہ کوئی جیز ایک سے آب تی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے کام کرتا پرتا ہے گو تقب جوتا ہے گر کرتا ہوں۔

آجاتی ہے کہ اس کی وجہ سے کام کرتا پرتا ہے گو تقب جوتا ہے گر کرتا ہوں۔

ایک سسد گفتگو میں فرمیا کہ فدال مدرسہ میں ایک وقت میں اکار کی یہ جماعت تھی کہ ہر فتم کی فیرویر کات موجود تھیں ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی اس وقت تھیے راتنی ہوی نہ تھی۔ کتب خانہ اتنا در دوست نہ تفاآمدنی ایک زائد نہ تھی جماعت کئیر نہ تھی گر ایک چیز اتنی ہوی تھی کہ درسہ خانفاہ معلوم ہوتا تھا ہر چہار حرف بزرگ ہی بزرگ نظر آتے تھے درود دوار سے اللہ نللہ کی آوازیں آتی ہوئی معلوم ہوتی تھیں اب سب کچھ ہے اور پہلے سے ہر چیز زائد ہے گر وہی ایک چیز شیس جو اس وقت تھی گویا جسد ہے

روح نمیں میں نے مہتم صاحب سے کما تھ کہ اگر ای موجودہ حالت ہر مدرسہ نے رق بھی کی تو یہ ترقی ایسی ہو گی جیسے مرکر لاش پھول جاتی ہے جو کہ فنی مت میں ترقی ہے حمر پھولنے کے بعد وہ جس وقت کھنے گ اہل محلّہ اہل بسبتے کو اس کا تغفن باس نہ آئے دے گا۔ ای زمانہ خیرو بر کت میں ایک مرتبہ مدرسه میں ایک انجمن قائم ہوئی تھی فیض رسان اس کا نام رکھا گیا ایک لڑ کا تھا فیض محمر اس کے نام ہر انجمن کا نام رکھا گیا تھا حضرت مورانا محمد یقوب صاحب ر حمته الله عبيد نے منا فرمايا كه خبيثؤ ايك ايك آؤسب كو ٹھيک كروں گا ہيں اجمن تائم کراؤں گا اور سب نا یا تقول کو نکالوں گا ہس فیفل کے جائے حیض جاری ہو گیا اور اب تو ای جگه ایک دو کیا پیچاسوں الجمنیں میں تعلیم تربیت تو ختم ملک کا ا تظام قوم کی خدمت سای معامدت کا ہر وقت شغل ہے لیکن ایک وقت میں دو کام ہوتا کیے ممکن ہے بس متیجہ لیمی ہو گا کہ علم فتم ہو جادے گا اور ملک داری کی تفالی رہ جائے گی دو کا مول کے جمع نہ ہونے بریاد آیا میں نے وج بند میں برمانہ طالب علمی حضرت موانا گنگوہی رحمتہ اللہ عدیہ سے بیعت کی درخواست کی حضرت نے فروایا کہ جب تک تخصیل علم سے فراغ نہ ہو اس قشم کے خیال کو شیطانی وسوسه سمجین س وقت تو سمجھ میں ند آیا تھا گر اب سمجھ میں آیا کہ شیطان کا ا کے کید ۔ انتی ہے کہ بوے حسنہ کو چھڑا کر چھوٹی حسنہ میں نگا دیتا ہے ذکر و شغل عبادت ہے تگر مندوب اس میں لگ کر اگر فریضہ علم متروک ہو گیا کتنا ہوا دینی ضرر ہے اور دین کو ضرور پہنچانا ہے عین مقصود ہے شیطان کا ہم نے تو ان حضر ت کو دیکھ ہے اور ب تو نہ اساتڈہ کا اوب نہ مہتم صاحب کا دب نہ میر کا اوب نہ باپ کا اوب آزاوی کا وہ زہر ملا اثر پھیلہ ہے کہ سب ہی کو مسموم کر ویا الا ما شداء الله من من کرول کورنج ہوتا ہے کہ یا بقدایک دم میں کیسی کایا پلٹ ہو گئی اس وقت اس تذہ خود طلبء ہے دہتے ہیں نہ معلوم سس دجہ ہے اور وہ سیے اغراض ہیں جن کی وجہ ہے طلبء کا اساتذہ پر غلبہ ہو گیا ضرور وال میں کالہ ہے اس نشم کی با تنیں کانوں میں بڑی ہیں ایک معتبر اور شختہ راوی کی زبانی معلوم ہوا

کہ زمانہ نساد میں کیک طالب علم مدرسہ کا ایک استاد کے پاس آیا استاد میں اس کو پکھ و ضیفہ تو حیدر آباد ہے ملتا تھا اور پکھ سخواہ مدر سے ہے۔ مدرسہ کا ان کے ذمہ کچھ قرض بھی تھ شخواہ اس میں وضع ہو جاتی تھی اور کس عارض کی وجہ ہے حبیرر آباد و کن سے وظیفہ بند ہو گیا اس صورت میں خرچ کی تنگی ظاہر ہے اس طالب علم نے مزاج پری کے ایک رومال میں ایک بند ھی ہوئی رقم جمین کی تعد دیائج سو روپیہ تھی پیش کی اور بیہ ظاہر کیا کہ تنخواہ وہاں و صنع ہوتی ہے اور وظیفہ کی وجہ سے بند ہے آپ کو خرج کی تنگی ہے آپ تکلیف نہ اٹھ کیں اس کو صرف کر میں انہوں نے جو ب دیا کہ تم طالب علم ہو مسافر نہ تمہاری حالت ہے نہ معلوم کس وفت اور کب یہال ہے چل دینے کا ارادہ کر لو تو میں اتنی ہوی ر قم سن طرح اد سر سکول گا۔ اس طالب علم نے کہ کے آپ س کی فکر نہ کریں آپ صرف کر لیں میں واپس کی نیت سے چیش نہیں کر رہا ہوں بہتلاہیے کہ طالب علم وریا نج سوروپید اور وہ بھی واپسی کی نیت ہے۔ نہیں اگر رئیس کا لڑکا بھی ہو تب بھی ایبا کرنا مشکل ہے۔ یہ ہیں وہ ہاتیں جن کیو جہ ہے اس مذہ پر طلبء کا غلبہ ہے اب جاہے المجمن قائم کریں کیا کیٹیاں قائم کریں اسبق پڑھیں یا نہ پڑھیں کون اوچھ سکتا ہے اور کون مو خذہ کر سکتا ہے۔

# (ہفوط ۳) خلفاء راشدین کی حکومت میں قوت اخلاص

ایک صاحب کے سول کے جواب میں فرمایا کہ بھنی حکومتوں میں سلطین کی شان شمیل ہوتی تنجار ہوتے ہیں۔ حکومت س طرح شمیل ہوا کرتی سلطین کی شان شمیل ہوتی تنجار ہوتے ہیں۔ حکومت س طرح شمیل ہوتی اس میں ایک بڑی کی بید ہوتی ہے کہ حب دنیا کی وجہ سے اس میں استخان شمیل ہوتی تو ایک حکومت خواہ تنتی ہی بڑی تا ہر سلطنت ہو گار ہوگوں پر استخان شمیل ہوتی تو ایک حکومت اس کا ذرہ بر ایر اثر شمیل ہوتی اس کا اصلی سبب وہی حب دنیا ہے کہ زوال حکومت کے اندیشہ سے رعایا کی غرض غیر صحیحہ میں بھی تاج ہو جات میں اگر کوئی بیا سمجھے کہ سلطنت خوہ رہے یا جائے تو کی مجال تھی کہ کوئی زبان بھی کھوت اور جو

ضخص یہ سمجھے کا حکومت وہی کر سکت ہے ورف خصد الدنیا والا خدة کا ظهور ہو گا۔ اور راز اس کا یہ ہے کہ حب الدنی راس انعاضی ہے اور معصیت بیل خاصیت ہے مسخ عقل کی یہ تجربہ کی بات ہے آخر خفاء راشدین بیس کیا بات تھی زیادہ تجربہ بھی نہ تھ اور بھی کوئی ایس خوہری ممتاز بات نہ تھی گر ہر بات بیل نور ہوتا تھا بھر دکھے بیجے کیسی حکومت کر گئے سی نے وم تنک نہیں مارا۔ وہ قوت اخد س

#### (المفوظ ۴) شجاعت کا خاصہ

ا یک سلسله گفتگو میں فرمایا که شموت برست آدمی تجھی بہادر نہیں ہو سکی س کی عقل مغلوب ہو جاتی ہے اور ہر دل ہو جاتا ہے محمد این قاسم نے جس وفت ہندوستان پر چڑھائی کی اس وقت ان کی عمر تقریباً سترہ سال کی تھی ایک راجه کا قلعه فتح کیا اس کی وو لڑ کیاں تھیں محمد این قاسم کو و کیھ کر عاشق ہو گئیں نکاح کی در خواست کی صاف انکار کر دیا اور بیہ کما کہ ہم کو کوئی اختیار نہیں ہم اپنے امیر کے پاس تم کو بھیج دیں گے وہاں سے جو تھم اور جو فیصلہ :و ویسا کیا جاوے گا۔ یہ شیعت کا خاصہ ہے کہ ان لڑکیوں کی طرف التفات نہیں ہوا یہ قوت قلب کا اثر تھا اور قوت قلب ہی حاصل ہے شجاعت کا محمد این تاہم صحافی نہیں شیخ نہیں ایک نوجوان لڑ کے تھے حج ج ن یوسف کے دارو تھے جو مضہور ظام ہے مگر اس وقت کے ظامول کی بھی بیہ حالت تھی کی تحوج بن وسف جس کے مظام سب دنیا چاتی ہے کہ کتنا ہوا ظالم تھا۔ ہر رات میں تبین سور کعت عمل یر صنے کا اس کا معمول تھ ایک بزرگ نے حج ج بن وسف کو خواب میں دیکھ یو چھا کہ کیسی گذری کما کہ جتنے ہے گناہ میں نے تمل سے سب سے بدلے ایک ایک مرتبہ تمثل کیا گیا اور حضرت سعید بن جبیر کے بدلے ستر مرتبہ ممثل کیا گیا اور اس وقت بھی عذاب میں مبتلہ ہوں دریافت کیا کہ اب نجات کے متعلق کیا امیدے کہا کہ جو سب مسلمانوں کو امیدے نبات ضرور ہو گی بخشا ضرور جاؤل

گائی کا واقعہ ہے کہ جس وقت اس کی جان کندنی کا وقت تھا تو اس وقت ہے کہا کہ اے انتلا ساری و نیا ہے کہ جائیں کہ کہ انتلا ساری و نیا ہے کہ تو جائیں کہ آپ مجھ کو عش ویں اس واقعہ کی اطلاع ایک بزرگ کو کی گی ان بزرگ نے فرمایا کہ بڑا ہی چالاک تھ ہے چالاک سے جنت بھی لے مرے گا۔

# (المفوظ ۵) بهائم میں عدم عقل کا ستدلال صحیح نهیں

ایک صاحب کے موال کے جواب میں بہائم میں عقل ہونے کے معلق فرمایا کہ بہائم کے مکلف نہ ہونے سے ان پر عدم عقل کا علم لگا دیا جاتا ہے گئر ہے ستد لال صحیح نہیں ممکن ہے کہ عقس ہو گئر بقدر مکلف ہونے کے نہ وہ کو یو کہ عقل کی بچھ مقدار ہے نثر بعت کی نظر میں اور اس مقدار کی ، مت ادکام میں بلوغ کو قرار دیا گیا ہے دیجھے انسان کے نابخ چوں میں اجھی خاصی عقل ہوتی ہے گئر اتنی نہیں کہ جس سے وہ احکام کا مکلف ہول تو ای طرح اگر جوروں میں مقل ہو گراتی نہ ہو کہ جس سے وہ احکام کا مکلف ہول تو ای طرح اگر بودروں میں مقل ہو گراتی نہ ہو کہ جس سے وہ احکام کا مکلف ہوں تو اس میں کو دیم بین کی محدور ہے چنانچہ بہت سے واقعات اور مشاہدات ایسے بین کہ ان کو دیم بین کر اضطرارا چاتوروں میں وجود عقل کو تعلیم کرنا پڑے گا ان سے ایسی ایسی بین وجود عقل کو تعلیم کرنا پڑے گا ان سے ایسی ایسی بین کی فرام سادر ہوتے ہیں جن کا تعلق عقل سے ہے حو س ان کے لئے کا فی خیر در کام صادر ہوتے ہیں جن کا تعلق عقل سے ہے حو س ان کے لئے کا فی نہیں۔

## (اہفوظ ۲) پرائے لوگول میں بزر گول کا اوب

ایک سسد گفتگو میں فرمایا کہ پرانے لوگول میں دین کا بزرگوں کے ادب کا پھر بہت اثر تھا اس وقت کے بجڑے ہوئے ان نئے سنورے ہوول سے الجھے بھے مولوی شبل صاحب کا واقعہ ہے کا نپور میں ان کا یکچر ہوتی مولوی فاروقی صاحب جو ان کے استاد تھے وہ س وقت کا نپور کے ایک مدرسہ میں مدرس فاروقی صاحب جو ان کے استاد تھے وہ س وقت کا نپور کے ایک مدرسہ میں مدرس تھے وہ بھی اس بیان میں شریک تھے جب بیان ختم ہو چکا تو استاد کے پاس آگر بیٹھ

استاد نے محض سادگی سے پیر پھیل دے کہ شبی پیر دکھ گے ہیں ذرا دباد ہونو کا اور دبانے ہونے کا اور کوئی اثر نا گواری کا ظاہر شمیل ہوا سے اثر تھی پرانے ہونے کا اور پسے بررگوں کی صحبت کا اب سے باتیں کمال یورپ کے مذاق نے ناس کر دیا نہ اوب رہا نہ تمذیب مسلمانوں نے بھی وہی طرز معاشر سے اختیار کر لیا جے کہ اعتراف جرم پر بھی جو معانی ماگی جاتی ہے وہ بھی معانی شمیں صرف واپس لینے کے الفاظ پڑھ دے جستے ہیں سے اس تعلیم ،گریزی کے کرتے ہیں حضرت کے الفاظ پڑھ دے وہ سن صاحب رحمتہ المتد عدید سے ایک حکایت سن ہے کہ ایک بیپ موال محمود حسن صاحب رحمتہ المتد عدید سے ایک حکایت سن ہے کہ ایک بیپ بیٹے کرتی پرآمنے س منے پٹھے تھے بیٹے نے انگرائی ن اس میں جو ہیے بھیل نے تو اس سے جو بی ہیں ہو ہی بھیل نے تو اس سے بیٹے کرتی ہو تھے بیٹے نے کی نے کہا کہ بیہ کی جو تی بی بی بی کی کے کہ حری کیا ہوا بیمال تک ہے حی تو بیٹ ہیں ہو گئی ہے۔

## (الفوة ٤) أسلام مين بيعت واجب نهين

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا بیعت سے پہنے کچھ شرکط ہیں ان کی شکیل کے بعد بیعت کا مضا گفتہ نہیں اور بدوان شرائط بیعت کی در خواست کرنے کی الیم مثال ہے کہ ایک شخص کے کہ نماز پڑھ دوس سے کہ جائے کہ پہلے وضو کر لو وہ نماز کے لئے شرط ہے وہ کے مہریائی کر کے وضو کو حذف کر دو اور نماز پڑھا دو سو دوش کے بین جو تبیل بیعت کے مکمل کرنے جا تبیل۔ دوسرے بیعت اسلام میں کوئی واجب بھی تو نہیں۔

٢٠ ربيع الثاني الصباط مجلس بعد نماز ظهر يوم چيهار شنبه

### ( مفود ۸ ) پخته قبر بنانے میں قباحت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ قبروں پر مٹی ڈانے کی دسم کو جائز ہے مر پھے بہندیدہ بھی نہیں۔ایک شخص نے انھنے میں عجیب بات کسی کہ موت تو من نے ہی کے واسعے ہے خواہ مخواہ لوگ قبروں کو اجالتے ہیں۔ ایک شخص نے اس ہے بھی جمیب بات کی کہ بیہ جو قبروں کو پختہ ہناتے ہیں بعد تامل اس کا منشہ مر دے ہے محبت کا نہ ہونا ہے اس سئے کہ پکی قبر رہنے ہے تو اس کی حفاظت کے خیال ہے جانا بھی ہو جاتا ہے وہاں پہنچ کر تو فیق فاتحہ کی بھی ہو جاتی ہے اور پختہ بنا کر تو ہی فاتحہ کی بھی ہو جاتی ہو اور پختہ بنا کر تو نیس کی کہ اگر من باتا ہے۔ اور ایک بات بھائی اکبر علی صاحب مرحوم نے بری نفیس کی کہ اگر سب مردوں کی قبریں پختہ بنائی جاتیں تو زندوں کے رہنے کو تو دنیا میں جگہ نہ ہی نہ میں ہو جھتی ہیں جن سے ضروریت دین ہوں گو نظر انداز کر کے فضوایات میں مشغول ہو گئے۔

### (منوه ۹) رساله تحديد العرش 'تحرير فرمانے كاسبب

معارض ہے سف کی تغییر سے حق اور سکف کی تغییر کو باطل سمجھتے ہیں س سے وہ تغییر بالری کی فرد ہے اور عدہ و سلف تو ہرائی چیز ہیں ابلہ کا شکر ہے کہ ہمارے تغلب بیل تو عام علاء کا حتی کہ غیر مقلدین علاء کا بھی جو واقع بیل علاء کہ بے جب ہوت کہ ہے جب نے قابل ہیں ادب ہے اور اس ادب ہی کیو جہ سے ابلہ تقاں میری مدد فرماتے ہیں ہے ادب کو حقیقت تک کبھی رہ نہیں مانا ہیں نے ان معترض کے ساتھ ضروری چیز میں تو موافقت کی جب میرا نداق ہے کہ حق بت کو چہ سے بھی قبول کر بیت ہوں یعنی میں نے بیٹے تغییر کے متن میں متافرین کی تغییر کو گئر ان کے مضورہ سے میں نے س کا عکس کر دیا۔ ب آگے نہوں نے زیاتی شروع کی کہ ضف کی تغییر کا باکل اجال اور نئی کی جوے کر وہ سے اس میں تضدیل اور نئی کی جوے کر وہ راضی شمیل ہوئے کی موافقت نہیں کی اور اس کی مزید شخیق میں رسالہ کھنا میں نئی موافقت نہیں کی اور اس کی مزید شخیق میں رسالہ کھنا میں نئی ہوئے۔

## (المفوظ ١٠) تحريك خلافت مين عدم شركت كا سبب

 سے ہو جب کے پھو دن ناں مٹول کے نے چاہیں سوایے کام اس طر ت تھوڑا ہی ہوتے ہیں پھر ایک ہے ہو تا ہے کہ اب وجوش ہے بلز شروع کر دیا گر جب ہوش کا وقت آئے گا ایک بھی نظر نہ آئے گا جن لوگوں نے عذر کے و تعلت اپنی آنکھوں سے دیتھے ہیں ان سے پوچھو پناہ یا نگئے ہیں کہ خدا وہ دن نہ دکھلئے بہت سے عماء کو ان کے معتقدین نے آبادہ کی گر جب وقت آیا سب دکھلئے بہت سے عماء کو ان کے معتقدین نے آبادہ کی گر جب وقت آیا سب نانب بچارہ مولوی صاحب ہی پر آفت آئی۔ ان پھوں کو ابھی خبر ہی کیا ہے سب نانب بچارہ مولوی صاحب ہی پر آفت آئی۔ ان پھوں کو ابھی خبر ہی کیا ہے سب کے نام صفر ہے اس کے بعد آگے قدم رکھن چاہئے مو بھی یہاں رسوخ ہی کے نام صفر ہے سے اس کے بعد آگے قدم قبل اعتماد نہیں۔

## (مفوظ ۱۱) آخر دم تک فکر اصلاح کی ضرورت

ایک صاحب کی تعطی پر مواخذہ فرہتے ہوئے فرای کہ یہ کیا بات یہاں ہی آگر تم ہوگوں میں تمامتر ہو قول اور جس تازہ ہو جاتا ہے کیا سری دنیا ہے ہی بد قبموں ہے آباد ہے میر ہے ہی پاس چھنٹ پھنٹ کر آتے ہو یا تعلیم حمافت کا کوئی سر ہے جس میں تم لوگ تعلیم پاکر آتے ہو میں چی عرض کرتا ہوں کہ مجھ کو خود در بج ہوتا ہے کہ ایک شخص دور دراز ہے سفر کر کے فری کر کے آیا اور میر ی طرف ہے اس کے ساتھ سابر تاؤ ہو دل و گفتا ہے گر کلفت کمال تک برداشت کروں۔ بال گر آپ بھی فرما کمیں کہ کافیس اٹھیا کر ازیتیں سرکر تو میں برداشت کروں۔ بال گر آپ بھی فرما کمیں کہ کافیس اٹھیا کر ازیتیں سرکر تو میں حاسل نہ ہو گا جنی نفع کیونکہ وہ موقوف ہے بخاشت پر اور جب اذیوں کو میں برداشت کیا تو ہوائی میں تعنق رکھنا بھی طبع دورات کیا ہو میان کہ کہ دورات کیا ہی طبع دورات کو ایک حضور صلی اللہ بید دسلم ن کو حاضری کی اجازت دینے پر قادر نہ ہے ضرور قادر ہو گا در اسے گر پھر بھی حضور کا یہ فرمانا کہ ساری عمر مجھ کو صورت نہ دکھا ؤ نمیں کی مصلحت ہے بھی حضور کا یہ فرمانا کہ ساری عمر مجھ کو صورت نہ دکھا ؤ نمیں کی مصلحت ہے

تن که ان کو د کیچه کر حضور کو کلفت ;وتی اور اس میں حضرت و حش کا نقصان تھا۔ میں نے کی واقعہ ایک اور صاحب کو مکھ کر ان سے تعلق خاص رکھنے سے معذوری ظاہر کی انہول نے بھی بہت ستایا تھا وہ صاحب جواب میں تکھتے ہیں کہ حضرت وحشی نے تو تحق کیا تھا میں نے تحق تھوڑ ہی کیا ہے مطب بیہ کہ بیہ قیاس مع الفارق سے اور استدمال غدط سے میں نے جو ب میں مکھا کہ بیشک حضرت وحشی کا جرم تمهارے جرم سے زیادہ تعظیم تھا گر انہوں نے کفارہ بھی تو ابیا ہی زیر دست کی تھا کہ اسلام ہےآئے تھے اور تم نے اس ورجہ کا کفارہ کو آپ کیا بس لاجواب ہوئے جب تک و ہن میں تاویل رہی و تھتے رہے آج کل و منا بھی کمال میں داخش ہو گیا گئر اس طریق میں چوں و چر اور <sup>تی</sup>یں و تال ہے کام شیں چل سکتا ہوی ضرورت اس کی ہے کہ جس سے تعلق محبت کا کیا جاہے ک کو کلفت نہ پہنچائی جاوے نہ معاملہ سے نہ زبان سے اور بیہ تکر اور نحور سے وہ سکت ہے گر مشکل تو ہے ہے کہ لوگول نے قمر و غور کرنا قطعاً ہی چھوڑ دیا میں تحدث بالتعمة کے طور پر کتا ہوںا کہ الحمد بلد میں جس طرح ووسروں کے سے اصابات کے طریق سوچتار ہتا ہوں اس طرح اپنی عداج کے بھی طریق سوچتارہتا ہول اور سب مسلمانوں کو تو مرتے دم تک اپنی انساح کی قدر میں اگار ہنا شہ وری ہے اور اس میں خیر ہے اس کو مولانا رومی رحمتہ اللہ عدیہ فرمات ہیں 🗝

اندریں رہ می تراش ہی خربش تادم ہخر ومے فارغ مباش

و کیھے آگر کوئی شخص ہمار ہواور لوگ اس کو بے قیر و کیھیں قربر چرار طرف سے اس پر انباز پر تی ہے جس سے وو اپنے قمر میں لگ جاتا ہے اور انباز کرنے وانوں کو وہ مریض بھی اپنا بمدرو اور خیر خواہ سمجھتا ہے سر اصلات دین کے لئے نہ کوئی تیار کرتا ہے اور نہ نباز کرنے وانوں کو کوئی خیر خواہ اور بمدرہ سمجھتا ہے بہر حال۔ اس ہمار کی صحت کی امید ہے اور جو شخص ہمار قوے سموہ وہ خود بھی در دوسرے لوگ بھی میں کو تندرست شمجھے ہوئے جیں ایسے شخص کی صحت

کی امید بھی شمیں ہو سکتی سوائے ہلاست کے بھر اس کے ساتھ اس رہ بین اس کی بھی سخت ضرورت ہے کہ کوئی اس کے سر پر ہواور دہ جو تعلیم کرے سے اس کا اتباع اور اس پر عمل کرے ورنہ بدون طبیب کا نسخہ بنے ہوئے کی مید ایس ہی ہے جیے بدون تکاح کئے ہوئے اولاو کی امید بھر جس شخص کا اتباع کلید طریق ہے وہ بھی اس کا اہل ہونا چاہئے ورنہ ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دید بنا بھی سخت مضر ہے۔ فراروں راہ زن اس راہ میں شیرے ڈاکو نے بھر تے ہیں باس ان کا درویشنہ ہے وضع ان کی صوفیانہ ہے صورت ان کی عامنہ ہے گر اقوال اور دویشنہ ہے وضع ان کی صوفیانہ ہے صورت ان کی عامنہ ہے گر اقوال اور مقال ان کے جابلانے وں ہی بچھ اڑنگ برنگ بانک دیا کہ یہ رموز چیں اسرار ہیں تھا کہ روگوں کو خود طریق ہی ہے دہر ور جابل جنمول نے طریق کو الیا بدنام کیا کہ صورت بنا کر لوگوں کے ساسنے بیش کیو گر حمدالند اب وہ بے خبار مثل کی ضرورت شمیں رہی اور اگر فرغ ہوئی تواللہ تعانی صدوں تک اس کو سی کی خدمت کی ضرورت شمیں رہی اور اگر فرغ ہوئی تواللہ تعانی اس کے لئے سپنے کی خاص میں کے بیدا کی جا سے کہ کی میں میں اور اگر فرغ ہوئی تواللہ تعانی اس کے لئے سپنے کی خاص میں کی جا سے بیش کی جا کہ کی کے بید کی خاص میں کی جا کہ کی کے بیدا فریا دیں گے۔

## (مغوره ۱۲) فهم و یقین کی با تیس

ایک ساسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مجھ کو تو اس پر تحد ڈا بالعمۃ فخر ہے کہ میں نے آج تک سی پر منگل نہیں ڈائی ابقد کا شکر ہے ہیں تو خاص ہے گھر دوں میں بھی کوئی ایس فرمائش نہیں کر تا کہ جس ہے گھر دانوں پر ارانی یا تنگی ، و بھش مرجہ گھر دالے کہتے ہیں کہ بھی تو کوئی کھانے پائے سے متعلق فرمائش کر دول گاوہ نام لیتے کرو۔ ہیں کہ جوں کہ جی تم چند چیزول کا نام لو ہیں فرمائش کر دول گاوہ نام لیتے ہیں میں ان میں سے ایک کی تعیین کر دیتا ،ول تو وہ میری فرمائش اور تجویز تھوز تی ،وئی میں نو محض انتی ہوں کندہ بن جاتا ،ول باتی صورة فرمائش ،ونے میں سے مصلحت ہے کہ اس سے اجنبیت کا شبہ جاتا رہا ور حقیقظ فرمائش نوٹ کر نے سے مصلحت ہے کہ اس سے اجنبیت کا شبہ جاتا رہا ور حقیقظ فرمائش نوٹ کر نے سے مصلحت ہے کہ اس سے اجنبیت کا شبہ جاتا رہا ور حقیقظ فرمائش نہ کرنے سے

ارانی کا شہ جو تا رہ میں اتیں ہیں جس کی بناء پر جھ کو وجی ور شکی کی جاتا ہے اگر ایسے اختمالت کا استحضار جس میں دوسروں کی راحت کی رعیت ہو وجی ور شک ہے تو ایباوہی اور شک یقینا محمود ہے حضرت ان مع مدت میں بنعہ ہر معاملہ میں ضرورت ہے تو ایش جو کر تاج بڑر کا بھی پیت شرورت ہے تو ایش جھ کو خمد اللہ ن اشخاص کی حالت معلوم ہے جو مجھ سے تعنق رکھنے ملیں چاتا ہوں دوسروں کو کی خالت معلوم ہے جو مجھ سے تعنق رکھنے والے ہیں ان میں فورو فکر کر کے ن کے مصرح کی رعامت کرتا ہوں جس کو میں جی جاتا ہوں دوسروں کو کی خبر دوسرے قر عتر ض کرنا فتوے لگانا ہی جانتے ہیں مثال کے طور پر گھروں ہی ہیں و بھی ہو روزانہ نئے تھے چیش آتے ہیں مثال کے طور پر گھروں ہی ہیں و بھی ہو روزانہ نئے تھے چیش آتے ہیں مثال کے طور پر گھروں ہی ہیں و بھی ہو روزانہ ہے کہ دو و ن میمانوں مشکن فی میں اس وقت آئیا جبلہ گھر کو اس کا خریہ ہے کہ دو و ن میمانوں کا بھی تبایت بھیشت اور خوشم کی ہے جاتا ہی تو نہیں تو جبر کی صرت میں ممکن نہ کا بھی تبایت ہیں جو جبر کی صرت میں ممکن نہ کی جن اور جبر اس امور میں جانز بھی تو نہیں تو ہے ہیے مور کی رعابت کرتا ہے وہ اور شک کی باتیں جبی یہ فہم اور بھین کی ہی جو جبر کی صرت میں ممکن نہ کرتا ہے وہم اور شک کی باتیں جبی یہ فہم اور بھین کی ۔

## (منود ۱۳) سفارش کے احکام

یک سلسلہ گفتگو ٹی فرمایا کہ سی کی سفارش کرنا قوصرف مستحب بے ار آگر جس سے سفارش کی جاوے اس کو سفارش سے تکلیف ہوقو اس سے پہنا واجب ہے ور عقلی شرکی مند ہے کہ جب منفعت سے دفع مضرت زیادہ ہم اجب من کو ایک روپیہ دیدین تو واجب نہیں گر انھی نہ ارتا وجب ہے سے مشارش کہ مخطب کو گر فی نونا جائز ہے سے خوال کا باب نمایت دقیق ہے اکثر لوگ س کے مجھنے سے قاصرین بتلات والے بھی نہ رہے تھے سب ہے اکثر لوگ س کے مجھنے سے قاصرین بتلات والے بھی نہ رہے تھے سب ایک ہی ڈھر سے پر پڑے ہوئے چل رہے تھے ب عمدالمتہ ذرا آئیسیں کھی ہیں ایک ہی ڈھر سے پر پڑے ہوئی کھول کر پھر بند کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں گر انشاء کو اب بھی بہت ہوگ آئی کھول کر پھر بند کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں گر انشاء اللہ بنا فوا کر رہیں گی بئیریا ڈوگ آئی آئی کی اللہ بنا فوا کر رہیں گی بئیریا ڈوگ آئی آئی کی اللہ بنا فوا اللہ بنا فوا اللہ بنا فوا کر رہیں گی بئیریا ڈوگ آئی آئی کی اللہ بنا فوا کے بھر کی کا کہ کی کر رہیں گی بئیریا ڈوگ آئی آئی کی اللہ بنا فوا کی کر رہیں گی بئیریا ڈوگ آئی آئی کی اللہ بنا فوا کی کر رہیں گی بئیریا ڈوگ آئی آئی کی اللہ بنا فوا کی کر رہیں گی بئیریا ڈوگ آئی آئی کی کی برانا کا کی کر رہیں گی بئیریا کوگ آئی گی کر رہیں گی بینے کوگ کی کر رہیں گی بیریا کوگ کی کر ایک کی کوگ کے کا کر رہیں گی بیریا کوگ کی کے کھول کر رہیں گی کی کے کھول کر رہیں گی کیل کی کر رہیں گی کی کے کھول کر رہیں گی کی کر رہیں گی کیل کی کر رہیں گی کی کی کر رہیں گی کی کی کر رہیں گی کی کر رہیں گی کی کی کر رہیں گی کر رہیں گی کوگ کر رہیں گی کر رہیں گی کی کر رہیں گی کر رہیں گی کی کر رہیں گی کی کر رہیں گی کی کر رہیں گی کی کر رہیں گی کی کر رہیں گی کر رہیں کر رہیں گی کر رہیں کر رہیں گی کر رہ

مُتِمَّ مُوْرِهِ وَلَوْكَرِهَ الْكَفِرُورِ مِن مَام بَى جوكر رب كار (المفود ١١٠) اصلاح كاباب بهت نازك ہے

یک سسد "فقگو میں فرہائے کہ صداح کا باب نہایت ہی نازک ہے ہر شخص اصادح نمیں کر سکت جیسے ہر شخص طبیب نہیں بن سکت اور عادج نہیں کر سکتا۔ صالح بدنا سمل ہے مصلح بنا مشکل ہے جیسے تندرس ہونا آسان ہے معالج بنا مشکل ہے۔

## (الفوظ ۱۵) محبت عقلی کی ضرورت

# (مؤد ۱۱) طلب صادق کے بغیر اصلاح ممکن نہیں

کی سلسلہ عُنگو میں فرہا کہ اصدح بدون طلب صادق اور بدون اپنے ارادہ کے نہیں ہو سکق اس طریق میں اپنے کو باکل من کر قدم رکھنا پڑتا ہے یہ کوئی آسان کاس نمیں اور پھر ساری عمر کی او ھیڑ بن ہے یہ بھی نہیں کہ اس کے سے کوئی آسان کاس نمیں اور پھر ساری عمر کی او ھیڑ بن ہے یہ بھی نہیں کہ اس کے سے کوئی مدت یاوقت مقرر ہے بلحہ اگر عمر نوح بھی سی کو عدہ ، و تب بھی اس او ھیڑ بن سے فراغ نمیب نہیں ، و سکت ای کو مو ، نا فرماتے ہیں ،

اندریں رہ می تراش ومی محراش تادم آخر دے فارغ مباش (۱۷) اصلاح کے لئے طلب اور ہمت کی ضرورت

اکیت صاحب کے حوال کے جو ب ہیں فرمایا کہ بال آدمی صاحب

نسبت قو ہو سکتا ہے گر اصارح اور پیز ہے۔ اس اصارح کا کام وہ کر سکت ہے جو سارے عالم کی نظروں بیں خار سے اپنے اخلاق خرب کرے دوسروں کے سنوارے۔ اس سنوارے بی کی بدولت اس کو ایک نوبت آتی ہے کہ لوگ اس کو بدخلق سمجھتے ہیں اس کے بین کی کرتا ہوں کہ میری بد ضفی کا منش خوش خفتی ہے۔

مولوی نففر احمر نے حصرت حاجی صاحب رحمته ابتد علیه کو خوب میں دیکھا عرض کیا کہ حضرت دعاء فرما و بیجئے کہ میں صاحب سبت ہو جاؤں فرمایا ک صاحب سبت توتم ہو گر اصلاح کی ضرورت ہے اور اگر اصلاح کر فرتواہیے ماموب سنة كرانانه موبوق ظفر احمد حفرت مولانا فليل احمد صاحب رحمته للد علیہ سے نامت ہیں۔ موارنا کی بجرت کے بعد اس طرف رجوع کیا تھ حضرت مولانا محمر قاسم صاحب رحمته الله عديه فرمايا كرتے تھے كه جس مريد كاپير ٹرانه ;و اس مرید کی اصداح نهیں :و سکتی حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمته بقد علیه جو مجسم مخدق تھے آجر میں میہ قرمائے لکھے تھے کہ ان متعبروں کو تھانہ بھون بھیجا جاہنے وہاں ان کے مفدق اور دماغ در ست ہو تکتے ہیں۔ تو غریش مردوں ور زندوں سب کی میں رائے ہے کہ صلح بدون اس خاس طریق اور طرز کے شیں ہو سکتی جس کو میں نے اختیار کر رکھا ہے بدون رگڑے کیں بریش <sup>ال</sup>عمی کی قابل ہو سکت ہے مرفی بنا آسان شیس پہلے مربائے تب ایس مرفی ہو مربا جائے بی ہو سمس طرح ہنتا ہے اول سیب کو ہذار ہے خرید سریات میں پھر اس کا جا قو ے چھکا الگ کرتے میں پھر اس کو جا تو کی نوک سے کوچے میں اس نے تاک مٹھائی اندر تک اثر کر سکے بھر اس کو یانی میں جوش دیتے ہیں بھر قوام کر کے اس میں ڈانتے میں پھر ایک او تل میں بند کر کے یا مر تبان میں کی وقت مقرر تک رکھتے ہیں جب میں مربابتا ہے ور اس مرض کے لئے نافع ہوتا ہے جس کے کے طبیب نے مجویز کیا تھا۔ اب جانتے ہے ہیں کہ اچھ کرنا و هرنا نہ پڑے اور سب چھ ہو جائے ماد رکھو کہ بدون ارادہ اور طلب اور ہمت کے تواگر کوئی القمہ منا

کر بھی مند میں ویدے تو وہ بھی صل سے نیچے شیں از سکتا اس میں بھی ضرورت ہے ہمت دور طلب کی۔

#### (النوظ ۱۸) روح طریق

ایک ساسد گفتگو میں فرمایا کہ روح طریق کی ہے ہے کہ آدمی میں عبدیت پیدا ہواس سے روحانیت کو قوت ہوتی ہے وہ اپنے مرکز کا ادراک کرتی ہے اس سے نفس کو اضمحلال ہوتا ہے اس سے شان فن کو غلبہ ہوجا تا ہے ہے سب خاصیتیں ہیں عبدیت کی اور یہ عبدیت افعال سے پیدا ہوتی ہے نہ کہ انفع اِت سے گویوانیوس آج کل بختر ت انفع ایت کے چیجے پڑے ہوئے ہیں۔

۲۱ر ربیع اشانی اهسواه مجلس بعد نماز ظهر یوم پنجشنبه (النوط ۱۹) ادب کی حقیقت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایو کہ اوب تو اس زمانہ میں آیا گیا ہو گی تعظیم و ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایو کہ حقیقت کا حاصل رحمت رسائی ہے کیونکہ اصل حقیقت حفظ حدود سے اور حفظ حدود کے لوازم میں سے راحت گر اب قو دب کی تفییر صرف بیر رہ گئی ہے کہ جھک کر سرم کرنا مخدوم کی طرف پشت نہ کرنا ہی خیصلے پیروں بنن نگاہ کو ینچے سے اوپر نہ کرنا۔ بوشے کی ضرورت ہو تو اس قدر آبستہ یو لے کہ اپنا کہا ہوا آپ بھی ہمٹکل سن سکے اور ای قشم کی خویات بیں حانکہ اصل اوب اور حقیقت اوب وہی ہے جو ابھی نہ کور ہو یعنی حفظ حدود بیں حانکہ اصل اوب اور حقیقت اوب وہی ہے جو ابھی نہ کور ہو یعنی حفظ حدود ادائے حقوق جس کو باعتبار صاصل کے راحت رسائی سے بھی تجمیر کر سکتے ہیں اور سند کے اعتبار سے یہ اوب صرف چھوٹوں ہی کے ذمہ نمیں کہ وہ بروں کے خفوق واکریں۔ شریع کے اعتبار سے یہ اوب اور چیز ہے اور تعظیم و تکریم بھی اگر میں ور خوال کے زمین ہو کہ کو باور پیز ہے اوب اور چیز ہے اور تعظیم و تکریم بھی اگر میں ور پر ہو تو انجی اور خروری پیز ہے اوب اور چیز ہے اور تعظیم و تکریم بھی اگر میں ور پر ہو تو انجی اور خروری پیز ہے۔ اوب کے اس ٹوع پر کیک حکایت یاد آگئی حد پر ہو تو انجی اور میں اور خروری پیز ہو تو انجی اور خور کی بین ہو تی اور بین ہو تو انہی اور خروری پیز ہو۔ اوب کے اس ٹوع پر کیک حکایت یاد آگئی حد پر ہو تو انجی اور میں ور کی پیز ہے۔ اوب کے اس ٹوع پر کیک حکایت یاد آگئی حد پر ہو تو انجی اور میں اور خروری پیز ہو۔ اوب کے اس ٹوع پر کیک حکایت یاد آگئی

یک سب جج صاحب کی مقام پر تعیزت تھے گر ایک مدت ہے گھر پر خرج نہ بھیجتے تھے وجہ اس کی بیہ تھی کہ وہاں کسی عورت سے تعلق پیدا ہو گیا تھا اس میں غلطیال بیجان ہو گئے تھے ان کے باپ زندہ تھے وہ غصہ میں س مقام پر ہنچے جہاں یہ تعینات تھے اول مکان پر پہنچے محمد والوں سے شخفیق ہوئی کہ واقعہ سی ہے اس وقت سب جج اجلاس پر تھے باپ نے صبر بھی نہ کیا کہ جن سے تو آئے دیتے وہیں اجد س پر مہنچے ہاتھ پکڑ کر کری پر سے زمین پر ڈال کر جو تا جانا شروع کیا وگ دوڑے تو سب جج کہتے ہیں کہ خبر دار کوئی چھ نہ دیلے میرے قبلہ و کعبہ بیں میرے والد بیل ان کو ہو تشم کا حق ہے۔ جب فر غت ہوئی تو عورت سے قطع تعلق کیا۔ والد صاحب سے معالی جابی اور فرج بھیجا شروع کر وید س سوتع کا اوب بھی تھا۔ کی واقعہ سا ہے کہ کی مدرگاہ پر سمندر کے كنارے ويسرائے كى تسى تقريب كا جلسه نفاايك جهاز آكر كھڑا :وااور مسافر از كر چینے شروع جوئے راستہ مسافرول کے گذرنے کا جیسہ گاو کے سامنے ہی ہے تقد د فعتذ ویسر نے کے میر منثی مسافروں کی طرف دوڑے کیک کنگونی بند مسافر کے قد موں پر جا گرے اور نمایت تحظیم ہے اپنے ساتھ لائے۔ سب لوگوں کو حیرت :و گئی کہ بیہ کون شخص ہے جس کے اثر ہے میر منتی ہے ہے بڑے جیسہ کو چھوڑ کر ویسرائے کی موجود گی میں سے معاملہ کیا۔ ویسرائے نے ن میر منٹی صاحب سے دریافت کیا ہے کون ہیں۔ عرض کیا کہ حضور ہے میرے ہے ہیں معلوم : و کے ملیل راستہ میں کسی جزیرہ میں ڈکوون نے لوٹ میا تھا ویسر اے کے ول میں س و قعہ سے میر منٹی کی بروی وقعت ہوئی ور گور نمنٹ ہے ترتی ک سفارش کی ور جیسہ گاہ ہے اپنی گاڑی میں باب بینے کو بٹھلا کر پنی کو تھی یا بلکلہ تک پہنچایا۔

#### (مفوط ۲۰) تنها سفر نه کرنے میں حکمت

کیب سلسلہ گفتگو ہیں فرمایا کہ اگر کوئی باہ بلاتا ہے قو میں بدون و ع

کے سفیر کے تنا سفر نہیں کرتا کیونکہ اس حالت میں کوئی مجھ سے و جھے کہ کہاں جاتے ہو تو مجھ کو اس جواب سے بڑی غیرت آتی تھی کہ فلاں جگہ جارہا ہوں۔ اس جواب سے کی سمجھیں گے کہ رہے ما، لوگ بھیگ مانگتے مارے مارے بھرتے ہیں اور داعی کے ساتھ ہوئے میں میہ مصلحت ہے کہ جو کوئی سوال کر ہ ہے میں سد دیتا ہول کہ اس سے وجید و۔ وہ کتا ہے کہ فدر جگہ باریا گیا ہے۔ میں جب ڈھاکہ گیا نواب سیم ابتد خان صاحب نے مدعو کیا تھا ن کے چی پہیے سے انتظام کے نئے کلکتہ آگئے تنھے نواب صاحب نے ن کو تار دیا کہ ہم یہاں پر فدی شخص ( یعنی حقر ) کے استقبال کا اس پیجانہ پر انتہام کرنا چاہتے ہیں جیسا ویسرائے وغیرہ کا ہو تا ہے میں نے جواب مکھ دیا کہ سے خدف شریت ہے۔ اس میں جھنڈے اور گولے اور خدا معلوم کیا کیا فر فات ہوئے۔ ہز روں سینتزوں روپید کا خون ہو جاتا غرض اس میں اسراف اور نقاشر دونوں ہوئے کھر تار آپا کہ صرف مسلم نول کا مجمع ہو ور سمترت ہے ہو اور اس قسم کی کوئی بات نہ ہو س کی بھی اجازت ہے یا شیں میں نے کھو ویا کہ خدف طبیعت ہے۔ پھر کوئی گربرہ نہیں ہوئی نو ب صاحب نہایت ہی سیم اطبع تنھے۔ میں جس وقت تک ڈھاکہ رہا نو ب صاحب نریت معموں کیٹروں میں رہے کس معتمد کے دریافت کرنے پر نواب صاحب نے کما کہ مہمان کے کیٹروں سے اچھا پڑا پہنن خدف وب ہے۔ اس معملہ نے یہ بھی دریافت کیا کہ کھانا ہے ساتھ کیوں شیں کھاتے کہا کہ میری مجال ہے کہ کیک و ستر خوان پر ہر اور قائلہ کر کھانا کھاؤں بھر میری ، بھی میں بھی کوئی خاص انتظام نہ تھا اسٹیشن پر میرے چھٹنے کے بعد آئے کیک دو خاص خادم جمراہ تھے اور ما، قات کر کے واپس :و گئے نہایت ہی سمجھدار اور انہیم شخص 

(الفوظ ۲۱) فهم سليم كي خاصيت

ایک سلسله منتلوین فرمایا که اگر فهم سیم او قباریک ت باریک مات

بھی نہایت الحجی طرح سمجھ بیں آب تی ہور کوڑ مغزید فہم کی سمجھ بیں موثی ہے موٹی ہوٹی نہیں اتی بعض ہوگ ہوں ہیں کوئی حالت سکر آتے ہیں اور سید ھی بات ہے کہ گھر سے کوئی نیال ضرور ول بیں سکر چیے تھے وہ آگر نہد دین چاہئے چیو چھٹی ہوئی مگر اب یہ ہوتا ہے کہ یمال آگر اس بیل تکلف کے حافے گاتے ہیں۔ سید ھی اور صاف بات کو الجھ تے ہیں ہیں اس کی عد تک پہنچنا جاہتا ہوں یہ سید ھی اور صاف بات کو الجھ تے ہیں ہیں اس کی عد تک پہنچنا جاہتا ہوں یہ سید ھی اور حاف بات کو الجھ تے ہیں ہیں اس کی عد تک پہنچنا جاہتا ہوں یہ سید عن دوت ہیں پھر وہ قصد ہو جاتا ہے کہ جیسے جال ہیں کوئی شکار پھنس جے تو بیت ہوت ہیں بھر وہ قصد ہو جاتا ہے کہ جیسے جال ہیں کوئی شکار پھنس جے تو بیت ہوت ہیں اور چائی اور نیادہ الجت اور پھنتا ہے۔ ای طرح یہ لوگ جس قدر دوشیار بیت ہیں اور چائی افتار رکرتے ہیں ہی قدر حمالت کا اظہار دوتا ہے۔

#### (منوۃ ۲۲) شیخ کامل کی ضرورت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اس راہ میں ہدون رہبر ور شیخ کامل کے سربر ہوئے قدم رکھنا خطرہ سے خاں خیس اس راہ میں بعض حارات اور واقعات ایسے بیش آتے ہیں کہ اگر شخفیق سے کام نہ بیاج نے تو سارا معاملہ ہی درہم برہم ہوجائے اس نے ضرورت ہے کہ سر برکوئی ہو ور وہ اس خیق سے نکالے ای کو موں نا رومی رحمتہ اللہ عدیہ فرماتے ہیں ہ

یر باید راہ را تن مرو بے قلاؤز اندریں صحرا مرو (منبط ۲۲۳)ر بہر کامل کے انتاع کی ضرورت

#### قال را بگذار مرد حال شو پیش مردے کالمے پامال شو (هنوه ۴۲۷) بور پین اقوام سے تعتق رکھنا مصر سے

#### (منوره ۲۵) اصلاح کا طریق ہی جدا ہے

اس سلس اسلس اسلس المحقوم الله المارات كا طريق بى جدا ہے اس سكے بعض او قات سیاست كى صورت اختیار كرنا پڑتی ہے ورند خدا نخواستہ مجھ كو سے بعض نہيں عداوت نہيں بلحہ ہے حد رعايت اور سوست كرتا ہول جے كہ اگر مجھ كو خط و كتابت ہے وجدانا ہے معوم ہو جائے كہ سابك ميں طريق كا ليقہ پيدا ہو گئي اجازت تك ديديتا ہول كسى ہے كوئى ضد تھوڑا ہى ہے گر كم قوط ہے ہى ہا حالت باروہ حريقہ ہمى صرف معاملہ تك ہے باقی عقيدہ كم قوط ہے ہى ہے ہوتا ہے اور وہ حریقہ ہمى صرف معاملہ تك ہے باقی عقيدہ ميراآت و اوں كے ساتھ وہ ہے جو حسن ہے مائی صاحب رحمتہ بقد عليہ فراي عبراآت و اوں كے ساتھ وہ ہے جو حسن ہے مائی صاحب رحمتہ بقد عليہ فراي ميراآت و اوں كے ساتھ وہ ہے جو حسن ہے كئي نیارت كو ذر چہ نجت سمجھ كرتے ہے كہ كہ مير انجى اور مير ہے پائ آت ہيں سو نور كہتے كہ جر انجى اور مير ہے پائ آت ہيں سو نور كہتے كہ جس شخص كاتے و وں كی ساتھ ہے حتے وہ اور يو وہ ن كو اس

تحقیے ہے و بیر سن ہے گر اسارے بیں کیے رہ بت کر سن ہوں اس بیں رہ بت کا انتظار ہور خوابش ایس ہے کہ جیسے مریض طبیب سے رہ بت چاہے کہ جی کو فلال دوانہ وینا بردی مربانی ہوگی جا انکہ مرض کے سنے وہی مفید ہے گو وہ تانی ہولی ہو ایک ہے گئر ہے مفید گر اکثر لوگ ب تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر کام جی چاہ ہو ایک خاص حسب گا کر گھر ہے چیتے ہیں کہ جاؤں گا خاطر تواضع ہوگی ظہر کی مجلس میں مدت ہو جاؤں گا خاطر تواضع ہوگی ظہر کی مجلس میں مدت ہو جاؤں گا اور عمر کے وقت و بیت اور قطبیت کا سرویفعث مل جائے گئر یہ سب گا کہ ہو ایس آگر ہم خود مستقل شنخ اور سب کھ بن کر بیٹھ جاکمیں گے گر یہ سب مخش خمینات ہیں جس میں شخع جل کے کارخانہ سے زیادہ واقعیت شہیں۔

#### (مفولا ۲۲) سلامتی کا دارومدار مصروفیت میں ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ سل متی اس میں ہے کہ شغل سے خواہ و ایا ہی کے کسی جائز میں مشغولی ہو ہر حال میں شغل سے شغل سے متعلی ہو ہر حال میں شغل سے شغل سے جی ہے ہے کہ جب انسان ہا کل خالی ہو تا ہے اس ہر شیطان مسلط ہو جاتا ہے بھر شغال میں سب سے بہتر تو عارف کی صحبت ہے ور نہ بھر تو فوم و خفت محصد ہو جس میں قوی مدرکہ محص معطل رہیں غرض بکاری سے یہ سب جیزیں بہتر اور افضل ہیں۔

## (مفود ۲۷) نا قص کے لئے سکوت افضل ہے

ایک ساحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ کامل کے نے تو سکلم فضل ہے اور ناقص کے لئے سکوت افضل ہے۔ (ایفوظ ۲۸) فضول کلام کی ممانعت

ایک سلسد گفتگو میں فرہ یا کہ ہمارے حضرت نہ تو بہت زیادہ اور عظرت نہ تو بہت زیادہ اور جامع تقریر سنے اور نہ بہت کم ہوئے تنے تھم میں اعتدال تھا اور نہایت مختصر اور جامع تقریر ، وقی تنی اور اگر کسی نے تقریر کے بعد کہا کہ ذرا بھر فرما دیجئے تو رشاد فرمات خرمات

کہ ابن یہاں کوئی مدرسہ تھوڑا ہی ہے میہ کرنے کے کام میں جب پھھ کرو گے ممجھ میں آجاوے گا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کا سکوت بھی طویل ہو تا تھ اور تقریر بھی بہت مبسوط ہوتی تھی۔ اکثر پوچھنے پر تقریر فرماتے تھے۔ حفزت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی تقریرِ ایک ہوتی تھی کہ ایک ہے ووسری پید ہو جاتی تھی اور دوسری ہے تیسری تیسری سے چو تھی مجموعہ ہوا ذ خيره ہو جاتا تھا۔ حفرت مولانا محمد يعقوب صاحب رحمتہ اللہ عليہ پر ايک مونوی معتقد صاحب نے شبہ کیا کہ آپ طویل کلام کرتے ہیں اور بزر گوں نے تقلیل کلام کی ترغیب دی ہے۔ فرمایا کہ بزرگوں نے اصل میں فضول کام ہے مما نعت فرہ کی ہے اور مقصود مبتدی کو منع کرنا ہے اور حل مناء اس کا میر مشروع کام کی عادت کا ترک کرانا ہے اور س میں بدون زیادہ تقلیل کے کا میابی نہیں ہوتی ورنہ مطلق قلت کلام مقصود نہیں اس عارض کے بنے س کی تا کید کی گئی ہے اور اس کی میک مثال فرمائی کہ و مجھو مڑے ہوئے کا غذ کو سیدھا کرے کے نے س کے مخالف جانب پر کاغذ کو موڑتے ہیں تب وہ سیدھا :و تا ہے ای طرح ہر ذمیمہ کے ترک کرانے میں اس کی ضد کے اختیار کرنے میں مباخہ اور اہتمام کی تعلیم کی جاتی ہے پھر اس سلسلہ میں مومانا کے کچھ معمورت کا بیان ہوئے لگا کہ سک ہے تکلف اور سادہ طبیعت تھی کہ اکثر نیک ہاتیں فرما دیا کرتے تھے کہ رات کو مجھ کو یہ مکثوف ہوا۔ اور ایک بار سے فرمایا کہ میری زبان پر کوئی غظ غلط تنمیں اگر کسی کتاب کے خلاف ہونے کی کسی کو شبہ ہو تو اس کو تمتع کی جائے کی دوسری کتاب میں میری تائند کھے گی اور وہی راج ہو گا۔ حضرت مولانا میں اتنی سادگی تھی کہ جس طرح اپنے کمایات ہے سافتہ بیان فرہ دیتے ای طرح اینے نقائص بھی صاف صاف فرہ دیا کرتے تھے اور اپنے معتقدین اور شاگر دوں کے سامنے ایک بار فرمایا کہ میر اسبوک اوھورا رہ گیا اگر حضرت مواانا گنگو بی رحمتہ ابلہ علیہ چاہیں تو میری جمیل ہو سکتی ہے گریہ کبھی توجہ ہی نہیں كرتے اور میں اپنے حضرت حاجی صاحب ہے محمیل كرا سكتا ہوں جھے كوكسي كى سی بروالیکن آمر میں جانے کو کمتا ہوں تو یہ بینی موابنا گنگوہی فرماتے ہیں کہ مدرسہ چھوڑ کر جانا جائز نہیں ہس جی معلوم ہوتا ہے وں ہی او حورا مر جاؤں گا گر اس کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضری ہو گئی اور بیاس بحصر گئی ایک بار جوش میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی نسبت فرمایا کہ سے بہت مخل کرتے ہیں آگر میں اسیا ہوتا جیسے سے ہیں تو جنگل کے بامدوں کو جو مویش چراتے بھرتے ہیں اگر میں اسیا ہادیتا جیسے سے ہیں تو جنگل کے بامدوں کو جو مویش چراتے بھرے ہیں ایسا ہنا دیتا جیسے سے ہیں۔

## (منوہ ۲۹) ہے فکری کے ترک کی ضرورت

ای صاحب کی خلطی پر سننبہ فرہاتے ہوئے فرہایا کہ رہ بہت اس کی اور بیہ بے قکری ہوتی ہے جو ہماری بھی تو رہ بیت کرے گر اس کی قکر ہی خہیں اور بیہ بے قکری ایس چیز ہے کہ دوسرے کو جس قدر اذبیت اور تکایف بہنچتی ہے وہ اس بے قکری کی بدولت نہنچتی ہے اگر فکر ہو اجتمام ہو خیال ہو تو بھی دوسرے کو اذبیت نہ بہنچ لین لوگوں کی بے فکری اور بے بروائی کی اصلاح کمال تک کی جوے عوقی کی بروی ہوئی ہیں چھوٹنا مشکل ہے اس بے حسی کا کیا عواج کے نہ اپنی آکلیف کا احساس نہ دوسرے کی تکلیف کا احساس۔

(مفوہ ۳۰) خانقاہ میں ذکر جمر کے ساتھ دوسرول کی

#### راحت كا خال

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ فقہ و نے ذکر جمر میں قید گائی ہے کہ نائم اور مصلی کو انگیف نہ ہو ہی آواز سے ذکر ہو ہی اصل پر یہاں جانبے دن کے بعد اؤان ظہر تک ذکر جمر ک جازت نہیں۔ ای طرح شب کو عشہ کے بعد سے تہجد کے وقت تک اس کے بعد کھر اجازت ہے اور بیا تی ون اس سے نے ہے کہ کسی کی نمیند میں خس نہ پڑے کھر اجازت سے وقت بھی جمر مفرط کی ہجازت نہیں خال نہ پڑے کھر اجازت سے وقت بھی جمر مفرط کی ہجازت نہیں خال نہ پڑے اور نیند سے وقت بھی جمر مفرط کی ہجازت نہیں خال نہ پڑے اور نیند سے وقت بھی جمر مفرط کی ہجازت نہیں خال نہ پڑے اور نیند سے وقت بھی جمر مفرط کی ہجازت نہیں خال نہ پڑے اور نیند سے وقت بھی جمر مفرط کی ہجازت نہیں خال نہ پڑے اور نیند سے وقت بھی جمر مفرط کی ہجازت نہیں خال نہ پڑے اور نیند سے وقت بھی جمر مفرط کی ہجازت نہیں خال نہ پڑے اور نیند سے وقت گانگاہات

ے بھی اجازت نہیں ذہن ذہن میں پڑھے جو دہن سے باہر نہ ہو۔ (الفورہ اسس) ایک طاغوت کا ذکر

بیک سلسلہ گفتگو میں ایک طافوت کی سبت فرمایا کہ بڑا ہی چالاک ہے میں نے اپنا تو الو سیدھا کر لیا دوسر سے تو سوراج سوراج کی ما 1 ہی رہتے رہے وہ سوراج حاصل کر کے الگ بھی ہو گیا اس کے کئی کارخانے دیں کیٹر سے کھل سوراج حاصل کر کے الگ بھی ہو گیا اس کے کئی کارخانے دیں کیٹر دول سے گئے انگریزوں سے انگریزوں سے نفر میں مال کا بائکاٹ کرانے کا بی سبب تھ درنہ اس کو نہ انگریزوں سے نفر سند ان سے کوئی جنگ ابنا اور اپنی قوم کا خیر خواہ ہے اور ابنا مفاد اپنی قوم سے بھی مقدم رکھتا ہے۔

### ( بنور ۳۲ ) تو کل کی حقیقت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ توکل کی حقیقت ہے حق تعانی پر نظر رکھنا خواہ بدون اسباب طاہرہ کے جوتے جوئے کیونکہ بدون اسباب کے جو اسباب طاہرہ کے جوتے جوئے کیونکہ بدون اسباب کے بھی مطلوب کے ترتب پر وہ قادر میں دیکھنے مکڑی جالا بیٹا کر بیٹھ جاتی ہے قو چانور و میں آگر بھینے میں وہ جالا کہیں اپنی جگہ ہے جنیش نہیں کرتا یا کاری جنگل میں جال گاتا ہے تو جنگار خود آگر پھنتا ہے وہ جال اڑ کر نہیں پھنساتا محمر تا بس مسبب الاسباب پر نظر رکھنا کی حقیقت ہے توکل کی اس کے بعد خود بھرتا ہی مسبب الاسباب پر نظر رکھنا کی حقیقت ہے توکل کی اس کے بعد خود ترک اسباب کی اجازت یا عدم اجازت یہ ایک مستقل مسئلہ ہے جس کا خواصہ یہ ترک اسباب یقیقیہ کا جن کے دور مطلقاً اور ضعیف القلب کو اسباب طنیہ کا بھی ترک یا جازت ہے لیکن اسباب یقیقیہ کا ترک مطلقاً اور ضعیف القلب کو اسباب طنیہ کا بھی ترک نا جائز ہے۔

# (النوء ۳۳) تفس پروری کی ولیل

یک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جب تک انسان اپنی زیب و زینت ور منعم میں رہتا ہے اس میں کمال نہیں پیدا ہوتا ہے تن آرائی اور تن پروری دیل ہے نئس پروری کی جس کے انبی مرکی نسبت فرماتے ہیں۔ عاقبت سازو ترا از دین بری این تن آرائی واین تن بروری (مفوظ ۱۲۲۷) حکایت منتشی امداد نعلی صاحب مرحوم

اکیہ سلمد گفتگو ہیں فرمایا کہ آدمی کو اول اپنی فکر چاہیے دوسرول کی فکر ہیں ہوتا اور پنی فبر نہ لین اور پنی فبر نہ لین اور کی بات ہے خوب کما گیا ہے جھے کو پر الّی کی بڑی اپنی نبیر تو۔ میرے مامول منٹی امداد میں صاحب سے وَآزاد اور مسک بھی ہم لوگوں ہے کی قدر مفکر تھا۔ صاحب میں بھی سے اور تصوف میں قدرے نماو بھی تھا گر بہت بہ تیں ہوئ کام کی او تھیں۔ یک م ہی جھ سے فرمایا تھا کہ بھائی کیس وور والی کی جو توں کی حفظت میں اپنی گفتری مت انھوں یہ تی کام کی بات فرمائی گر مشرب کے افقد ف ہیں اپنی گفتری مت انھوں یہ تی کام موزش مورش پیدا ہوگئی تھی جس کا میں خوس سے مجھ میں ایک خاص سوزش ہورش پیدا ہوگئی تھی جس کا میں خوس سیس کر سکا فیمی امداد نے آیک خاص صورت سے و تھیری فرمائی کہ میں نے دھند سے جاتی صاحب رحمت اللہ خاص صورت ہے و تھیری فرمائی کہ میں نے دھند سے جاتی کرد خارش پیدا ہو جاتے گی اہل تجیر کے فردش پیدا ہو جاتے گی اہل تجیر کے فردش پیدا ہو جاتے گی اہل تجیر کے فردش کی تجیر بدعت ہے پھر میں نے ادب کے ساتھ کی نشر کی ترک کرد دی۔

# ۲۲ر ربیع الثرنی ا<u>۵ سا</u>ھ مجلس بعد نماز جمعه (مفوط ۳۵) حلال شی بشرط خلوص قبول ہوتی ہے

ایک مولوی صاحب کے سول کے جواب میں فرمایا کے حرام چیز س دربار میں قبول شمیں ہوتی اور حلال چیز ہشر ط ضوش قبول ہوتی ہے۔ کی قربانی کا معاملہ سے اگر حذر سے کرے گا قبوں ہوگی حرام سے ترے گا قبول نہ ہوگ ۔

#### (النوط ۳ ۲) ہر چیز کی میزان

ایک سلسلہ گفتگو ہیں فرمایا کہ اس درباد ہیں ہر چیز کی میزان ہے ہر کام
ہ بات ہیں عدل ہے تج ج اتنا بردا فالم گذرا ہے ایک یا کھ چوہیں ہ را وی اس
ہ بند هواکر قتل کرائے ہیں ایک شخص اس کی نیبت کر رہا تھ ایک ہزرگ نے
کیا کہ وہاں کس سے ذاتی عداوت شہیں ہر شے ہیں عدل ہے ہو جس ص ت تو ت
ہ اس کے ظلم پر مواخذہ ہو گا ای طرح تم جو اس پر ظلم کر رہے ہوائی کا تم
سے اس کے ظلم پر مواخذہ ہو گا ای طرح تم جو اس پر ظلم کر رہے ہوائی کا تم
د ت ہے کہ اگر وہاں پر ایک عمل کا اثر دوسرے عمل پر تنہیں بڑتا ہمدی تو سے
د ت ہے کہ اگر ایک شخص ہے ہم نار ش ہیں قو اس کی مربات ہے ہم خف
د ت ہے کہ اگر ایک شخص ہے ہم نار ش ہیں قو اس کی مربات ہے ہم خف
د ترج خیر ایک کو جس شخص ہے میں وہاں قویہ بیجہ فقمی بیعائی میڈقال
کہ ترج خیر ایک کو جس شخص کے معاملہ ہیں وہ حد سے گذر ہے وہ بھی
مواخذہ ہو گا کو جس شخص کے معاملہ ہیں وہ حد سے گذر ہے وہ بھی

#### (اللوط ۲۳۷) سود کی نبیت کا گناہ اور سز ا

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کے ذات معامد کا ق مقتنا ہیں ہے کہ اُس سی میں دو جواب میں فرمایا کے ذات معامد کا ق مقتنا ہیں ہے کہ اُس کی نے مصول ،و ق ذات معامد کی رو سے بیہ وصول شدہ احس ہے اتن مقدر اصل سے کم او گ مگر چو نعد نیت سود کی ہے بہذا اس کے احکام اخروی چنی گناہ و سز اسود کے سے اول گے بیہ بات اُسٹ اوبان کے اعتبار سے نہایت و قبل باعد اوال ہے۔

#### (منونه ۳۸) اختل ف میں حفظ حدود ک ضرورت

ایک سلسد گفتگو ہیں فرمایا کے سی کے ساتھ افتارف و غیرہ وجھ ہو گار ادب بینی حفظ حدود کو ہاتھ سے نہ دینا جاہئے۔ الحمد ملد کہ میں اس کا فاص خیال رکھنا ہوں کہ مرحق بیان بھی ہو جائے اور سی کی آبانت بلا ضرورت نہ ہو مجدد مساحبٌ ابن عربی کے اقوال کا زور شور سے رد کرتے ہیں مگر خود ان کو کہھ نہیں کتے بلحہ ان کو مقبوں کتے ہیں ہے ہے اوب مگر بن القیم ابوا بحن شعری کے اب میں بہت ہیباک میں جو غلو ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بیس تو بہت ڈر تا ہوں ان فقیروں کو چھ کہتے ہوئے کیونکہ وہاں میہ کون دیکت سے کہ کون رہ مووی ہے وہاں تو سے دیکھ جاتا ہے کہ ہم ہے اس بندہ کا کیسا عال قبہ ہے۔ ممکن ہے کہ اس شکلم ہے اس مشکلم فیہ کا تعلق حق تعاق کے ساتھ زیادہ صحیح اور قوی ہوای نے و ہے کی سخت ضرورت ہے نیز رس میں احتیاط بھی ہے کیو تک تر کوئی شخص قابل وب نه ہو اور اس کا اوب کر لیا جائے جہاں وین کا کوئی ضرر نه ہو تو کوئی گئاہ نہیں ور اً سر تابل اوپ ہے اور اس کے ساتھ ہے اوٹی کی تو اس پر مو خذہ ہو گا میں بینے دب طبعی کو کیا عرض کرول ابو طالب حضور کے چیا ہیں تو حضور کے نتساب کیوجہ ہے ہمیشہ حضرت ہو طالب زبان پر آتا ہے باقی عقیدہ جو ہے وہ ہے تو ہر چیز این جب بر رہنی جائے عقیدہ عقیدہ کی جب ادب دب کی جبہ بے جبہ ستعمل کرنا لیا ہے جیسے ایک گاؤں میں ایک شخص تفاقہ کھجور کے درخت پر يره كي جرد و ي سر ارانه كيا سرا كاؤل جمع دو كيا سر اوير س اتارف كي تدبیر مسی کی سمجھ ہیں نہ آئی تب گاوال والول نے وجھ بھجڑ کو باایا ووآئے ور خت ك فيح كفر ب جو كر اوير تلى غور كيا اور سر جدايا كويا سمجھ سنة اور حكم دياك کیب مضبوط رسد! وزر رسد آیا کها که اس میں پیصندا اگاؤ اور پیچنگ دو اس سے کہا کہ وَ يَهِرُ لِينَ وريحندا كمر مين لگاليناس غريب نے وجو بجحز كي تعليم پر عمل ً بي جب كمريش بندره كي قو فيج كے لوگول سے كماك بكاؤ جھنكا بوگول في جي جي وي پناٹے سے یتھے آریا المری پہلی ٹوٹ سیس بھیجد نکل کر وہائے سے بیٹ سیا۔ و کول ن کہا کہ یہ نیمن تدبیر کی وہ تو مرگیا کہا کہ مرگیا اس کی قسمت ہیں نے تو سینفزوں آدمی س تمیر ہے کئویں ہے نکلوائے ہیں ہس آج کل کے عقدء ای رنگ کے ہیں کہ تیمیات فاسدہ ہے ہے کو ہے محل استعمال کرتے ہیں جس کا انہم بلاً مت ہے اً رسم صحیح ور عمل صحیح کی ضرورت ہو قواس کی ضرورت صرف

ا کی ہے وہ یہ کہ احیاء میں ہے کسی کو اپنا متبوع بنا لے کیونکہ برون حیاء ہے تعتق رکھنے ور اس کی صحبت کے نراکت بی علم بھی کافی نہیں اُسٹر اہل علم کو بھی تھو کریں تھاتے دیکھا ہے اور جب خود ہی حقیقت کو شیں سمجھتے تو دوسروں کی کیا رہبری کریں گے اس حالت میں ان کی بالکل ایک مثاب ہو گی جیسے ایک گاؤیں ک قریب ہے ایک ماتھی گذر رہا تھا سارا گاؤں جن ہو گیا کسی کی سمجھ میں سے نہ آن کہ بیا کیا چیزے تب او جھ جھڑ باائے گئے لوگوں نے کس کہ بیر کیا چیز جارہی ہے ند جھ بھجو پہلے تو روئے اور پھر ہنے لوگوں نے کہا کہ بیہ قرتم نے بھی نہ بتلایا کہ بیہ کیا چنز ہے اور روے اور اپنے کیوں۔ وجھ ججنو ولے کہ روہ تو وں کہ میر ہے بعد تم کو یک باتیں کون بتایا کرے گا تیبرے سامنے کوئی بھی اس قابل نہ او جو مجھ کو اظمینات او جاتا اور بنیا ہوں کہ معلوم مجھ کو بھی نہیں کہ بیا ہے کیا چیز۔ سی طرت نری کتابیں پڑھنے ہے کیا ہو تا ہے مگر آج کل بیہ مرض ہو گیا ہے کہ انس تہے بھی نہیں رہی اس کا بھی ترجمہ کافی سمجھ جانے لگا جس سے جہل کی بیال تک نوبت کپنچ گئی ایک غیر مقلد صاحب جب لامت کرتے تو و سے مائیں بلا كرت كى في وجه يو جيمي تو فره يا حديث مين الام كي بارك مين بنني كا علم ب نہوں نے کہا کہ ہم نے قرایک کوئی حدیث پڑھی نہیں جس کا یہ مطلب ہو ڈرا ہم کو تو دکھلاوآپ کیپ ردو کی کتاب لائے جس میں حادیث کا ترجمہ تی س میں المام كے متعلق حديث تحقى من امر منكم فليخفف يحتى مام كو مبكى كيمنكي نماز یڑھنا چاہئے " نے ترجمہ میں غظ ملکی کو اس طرح پڑھا بل کے لیمنی حر کت کر کے بیہ حاست :و گئی ہے آج کل کے لوگوں کی خیر سے تو محمل کو دن کی حکایت ے گر افسوں ہے کہ جھنے بڑھے تکھے لوگ بھی اس جس میں مبتاء میں کہ ضروری اصول و فروع تک پر عبور شین پھر و حوی مجتمد :و نے کا س ایسے بی مجمتدوں نے دین میں گربرد مجائی ہے ای کو فرماتے ہیں -

> شه برک چیره برا فروخت دبیری دند شه برک آنیند درد کندری داند

برار کلته باریک تر زمو این باست نه برکه سر بترا شد قندری و نه شابد آن نیست که مونے ومیانے ورو منده طاعت آل باش که آلے واره

میں نے تو اس اجتماد کا ایک نہایت سلیس اور و صلح معیار امتحان کے نے تبجویز کیا ہے کہ بیس سوال ایسے تبجویز کئے جائیں جن کا تکم فقہا کے کلام میں نہ ویا ہو اور پھر ن کو کتاب و سنت سے خود مستنط کرے اس کے بعد خود معلوم ہو جاوے گا کہ یہ شخص ان کے رہ برو محض طفل کاتب ہے میں زیرہ کی اہینے و موے کو منو نا نہیں جاہت متحان کر لیں اس حقیقت پر ٹھر کر کے کہا کر تا ہوں کہ بیں مسائل بیں تو مقید ہوں گمر خود تقیید میں محقق ہوں ور شخفیق کے بعد ہی تقلید اختیار کی ہے سی نے مجھے کبھی اپنے فہم پر احمینان نہیں ہوتا جب تک کے فقام کی جزئیات نے و میر لوب جمیش اینے پر بد ممان ہی رہتا ہوں ور یہ غیر مقعد ہمیشہ اپنے پر نئیب من اور دو سرول پر بد گمان رہتے ہیں جو محض حدیت کے خدف ہے خیر اس میں ہے کہ اپنے نئس پر گمان نیک نہ رکھے اور ایبا شخص بر موق ير احتياط كرك كا حفرت حاتى صاحب في المحزم بسوء الطن ك بجیب تفسیر فرمائی ہے ای ہفت میٹی اپنے منس پر بد گمان رہے ور عقل کا نقاضہ بھی کئی ہے کہ نہ آدمی اپنی فکر میں گئے دوسرے کی فکر میں کیوں پڑے دوسرے یر جو کھیں کھنگ رہی ہیں اس پر تو اعترض ور ہے بدن میں کیڑے یا رہ ہیں ان کی پرواہ خیس۔ ایک بزر<sup>ا</sup>ے کی عادت تھی کے سی کو ہر نہ کہتے ہے ہی تحض میں کوئی نہ کوئی خونی نکال میلتے تھے کئی نے فرہایا کہ آبیا کہ بزیر کے متعلق آپ کی فرمائے ہیں فرمایا کہ شاعر بہت اچھ تھ ور واقعی ہے مخص ہیں کوئی نہ کوئی خولی ضرور ہوتی ہے انہوں نے وہ می س جمع کر رکھے تھے۔ کیب صاحب نے مجھ ے کہا کہ اگر کوئی شیطان کی نبت یوچھٹا تو کیا کہتے میں نے کہا کہ وہ یہ جو ب و ہے کہ مظمر مظل ہونے میں کامل تھا چہ نچے اپنی ضاات کی آن کا ہیں بکا تھا۔

ایک بزرگ نے چلتے ہوئے دیکھا کہ شارع عام پر ایک سارق کو سولی پر اٹکا رکھ ہے وچی ہیہ کس جرم میں سزایاب ہوا عرض کیا کہ حضرت اس نے ایک مرجہ چوری کی تو ہاتھ کاٹا گیا دوسری مرجبہ چوری کی قوبان کاٹا گیا ب تبیسری مرجبہ چوری کی توبان کی نوطاکم نے سولی کا تھم دیدیا ان بزرگ نے اس کی میش کے ہاں جاکر اس کے قدم ہوئے اور اس سارق کے قدم چوے فرمایا اس کے قدم چوے اس کی استقامت کے قدم چوے ہیں جاکھی ہم کو خیر میں اس کے قدم چوے ہیں جاکھی سے جوے اس کی استقامت کے قدم چوے ہیں کاخی ہم کو خیر میں اس کے متنقامت ہو جیسی س کو شرمیں تھی۔

## (منوظ ۹ س) بزرگول کی تعلیم

اکیک ساسلہ مین فرمایات کی قدر نہ ہو۔ دین ور آخرت کی قدر کرنے جس کو طروریت سے غفت ہو اور ضروریات کی قدر نہ ہو۔ دین ور آخرت کی قدر کر رت والے کو بھی فضولیات کی فرصت نہیں ہو گئی ویہ کے بید ول کی گئی اور ضرورت اور فکر ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کا ایر کا مر جوے اور ابھی س کی جمینز و شخین نہ ہواس حواس میں سے کوئی تھیدس کی شکل سمجھنے کی ور خواست کرے وہ کی ہواس میں اہل ابقد کی ہر وفت حالت ہے ان کو اس کی فرصت کہاں کہ کسی پر کفر کا فتوی ویس وسری مثال سمجھنے کہ اگر کسی کی کشتی ہے سندر ہیں فرانوں فرول ہو کیا اس حالت ہیں اس کو من ظرہ کی سوجھے گی اس کی نظر تو خراف کو اس کی نظر تو مرف کشتی پر ہو گی حضرت رابعہ بھر ہے سے کسی نے بوچھا کہ بھی تم نے شیطان بر حدت بھی کی ہو ہو گی اس کی نظر تو پر حدت بھی کی ہو و شمن جو و شمن کی رائی کرول پر رگوں کی بود ہی ہے قرمایا کہ بھی ایک جو و شمن کی تعلیم ہے ۔

کی قکر کروں اور اس کی پر ائی کرول پر رگوں کی بی تعلیم ہے ۔

سُرایں مدعی دوست بشاختے بہ پیکار دشمن نہ پرواختے

#### (ملؤط ۲۰۱۰) پہلے زمانے کے بدعتی

ایک سلند گفتگو میں فرمایا کہ آج کل زمانہ مکاروں کا ہے یہنے زمانہ میں ید عمتی لوگ بھی ابتد ابتد کرنے والے ہوتے ہتھے اور باوجود تعطی کے پیمرین میں ایک قتم کا دین کا ٹر تھا اور اب تو کثرت سے مکار دکاندار قائق فاجر کہائر تک میں مبتلا ہیں کھانے کمانے کے خوب ڈھٹک ماد ہیں۔ ایک مکار سخص دیرات میں دورہ کمرتا تھ اور اس نے عوام کو معتقد بنائے کے نئے یہ مکر گانٹھ رکھ تھاک جو محض وعوت کرتا ہے مراقب ہو کر کہتا کہ بیہ وعوت طلال ہے یا حرم ہے جھاء میں صاحب کشف مشہور ہو گیا جال تک محض کو رخفا اس نے معیار اس کو قرار وے رکھا تھا کہ واعی کی حالت غریبی کی ویکھی تو حوال کہہ ویا ورنہ حرام کہ دید کیونکہ آئٹر غریوں کی کمائی طال ہوتی ہے اس دورہ میں پٹھاؤں کی کیا بسندے میں پنج وہاں کسی وہین آدمی کو شبہ ہو گیا اس نے امتحان کے نے سے ترکیب کی کہ ایک جو اہم ہے اس کی وعوت کرائی اور ایک رنڈی ہے اس کی حرام کمائی کا ایک روییہ قرض دلا کر وعوت کا سامان اس سے تحرید اگیا۔ یہ سب انتظام كرے وہ جولا بيد دعوت كے لئے آيا دعوت من كر وہ مكار مر قب ہو اور تنے نگا کہ سجان ابتد نمایت یا کیزہ اور مصر وعوت ہے بھر جب تھانا تیار ہو کر س منے آیا اس وقت بھر اس ہے کہا گیا کہ ذرا بھر مراقبہ کر لیجئے اس وقت بھی اس نے کئی کما جب کھانا کھا چکا پھر کما گیا کہنے گئے کہ کھانا کھا کر بہت انوار محسوس وے پھر تو پھانول نے جو یہ لیکر وہیں مارنا شروع کیا کہ بدمعاش یہ و زنا کے رویہ سے دعوت کی گئی ہے بچھ کو انوار نظر آرے ہیں۔ ایک اور پیر کی حکایت ے ایک بھٹیاری ان کی مرید تھی پیر جا کر اس کے معمان ہوئے بیٹھے بیٹھے ڈنڈا کیکر بھاگے اور کما کہ دور ہو ضبیت نکل یہاں سے مریدنی نے یو چھ میال صاحب كيابات متى كماكه فانه عبد بين ألا كهل أياس كو نكامات مريدني في ويماك پیر تو بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں مگر ن کا متحال ضرور جاہنے تھی بوی شوٹ اس

نے خشکہ بانا اور کھی شکر نیچے کر دیا اور چاول اوپر کر کے پیر کے سامنے رکھ دیا میر ہوے نہ بچھ مٹھائی نہ تھی کہا کہ میال صاحب تن دور کا ک<sup>ن</sup> تو نظر آگیا اور س منے رکالی میں چادلوں کے بنتیجے کا تھی شکر نظر نہ آیا پیر بہت شر مندہ ور مجوب ہوئے یہ دکاند رایک ہی ہاتیں کرتے بھرتے ہیں ایک ورپیر کا واقعہ یاد آیا میں ایک مقام پر بدایا ہوا گی وہال وعظ ہونا بھی تبویز ہوا دہاں پر ایک پیر آتے جاتے تھے میرے میزبان ان کے مرید بھی تھے ان کو معلوم ہو،کہ فدر تخص کا وعظ ہے قکر جو ٹی کہ مجھی ایسی کوئی بات نہ کہہ دے کہ سرید بد اعتقاد جو جادیں ، یک ید عتی مولوی کو ساتھ لیکر من ظرہ کے ہے آئے مجھ کو بناابًا سب قصہ معلوم ہو چکا تھا میں نے وعظ میں بیان کیا کہ آج کل کے جو پیر میں ان کو کنٹر کو علم نہیں ہو تا ہے علم دوتے ہیں س نے اسے ویرول سے مسامل تو مت و چھا کرو گرنہ یتل پوشر مندہ جوں کے اگر غلط بتلایا گنا بگار ہول گے اس سنے علیاء ہے یہ جچھا کرو لیکن چو نکیہ ان کو بزر گوں ہے سبت ہے اور س سبت کے سب ان کا حق بھی ہے اس نے ان کی خدمت ضرور کرنا جائے نیز یہ کوئی معیشت کا کام بھی نہیں کر سکتے معذور ہیں س نئے حاجت مند ہوئے کے سبب بھی مستحق ہیں جب پیر صاحب کو اطمین ن و گیا کہ جاری آمدنی میں کوئی کہنڈے شیں ڈائی ہے قکر ،و یئے اور بس مناظرہ ختم :و گیا ان لوگوں کی جیب جیب دکایات ہیں علمی بھی عملی بھی عملی تو سن لیس اب علمی ہنئے ایک ایسے ہی جابل نام کے مولوی نے وعظ میں اِبَّاكَ نَعْبُدُ وَایْاكَ مَسْتَعِیْنُ کی میہ تفسیر کی کہ قیامت کے روز حضور صلی الله عليه وسلم بھی تشریف فرہ ہول گے ور حق تعالی بھی عرش پر جبوہ فرما ہوں کے تواہل محشر حق تعال کی طرف ہاتھ ہے اشارہ کر کے کہیں گے ایاک معبدہ ور حضور کی طرف ہاتھ سے انثارہ کر کے کمیں کے وَایّالَ سَتُدَّعِیْنَ بیہ خرافات میں ن جاہوں کی جن کو علوم میں شار کرتے ہیں اور سننے والے مسرور اور مخطوط :وت بیل که کیا نکته فرمایا گویا تعوذ بایند رسول ایند سعی بند علیه و سعم کو اِیّاکَ نَسْمَتِعِیْنُ کا مخطب قرار دیکر له منایا میں سے متعلق کیا کرتا ہوں کہ

ہم تو حضور کو عبد کہتے ہیں اور کامل اور تم کہ سے ہو اور ناقص تو ہنااؤ تنظیص کون کرتا ہے۔ کا نیور میں کیے صوفی نمار کیس حضر سے معاوید کی شان میں گستا ٹی أر تاتي مجولت بيك صاحب في كما كما أراس كي صلح أو جاوك تو بهت من سب ہے میں ن صاحب کے ساتھ گیا نہوں نے اس رئیس سے کہا کہ میں ں کو لایا ہوں کیا ہے سب شہرت رفع کر ہیجے کئے لیے شہر ہی کیا موٹی مات اور تاریخی بات ہے کہ حفرت معاویہ حضرت علی کی شان میں گنتا ٹی کرتے تھے اور مدیث این آیا ہے من سب اصحابی فقد سبینی اور حفرت علی صحافی ہیں تا «عنر سے معاویہ اس و حیر کے مورد اور نے میں نے کہا کہ گو حدیث میں سے نفاظ نہیں گر اس منمون سے نکار نہیں تین یہ مضمون ایبا سے کہ جیسے کوئی تھیں یہ کیے کے اُر میری و .د کو کوئی آئھ میں کر وجیحے گا قو س کی آئیمیں نکال : یوں گا تو اس توٹ کا محل دوسر می ہو او شہیں بلصہ غییر ہو گے ہیں پیس اسی طرح یهاں پر غیر سمحاب مراہ میں خود اصحاب مراد شمیں اور یہاں دونوں صحافی میں بید احسر سے معاویہ اس و عبیر کے محس شیس فی موش محص ہو گئے اور شر مند و ہو ر نے کے آپ زبات سے کام لیتے ہیں میں نے کہا کہ چرکیا غبوت سے کام ہو جہ ہے اور اگر کئی کو غفہ میں کے عموم سے شبہ ہو تو بیہ سمجھ ہو کہ اس عموم میں واا مل شر میہ ہے ایک قید گائی جاوے گی کہ وہ عموم مر و مشکلم ہے متحاوز تہ او اس ہے بیال بھی میہ عموم غیر صحاب کے نئے او گا جب وہ لاجواب او کر مجیس میں خفیف ہوئے ور معزز آہ می کو ڈیٹل کرنے کو بن شمیں حیابتا۔ بلند نے جس کو عزت دی کسی کو حق شمیں س کو ذبیل سمجھنے کا حضرت حاتی صاحب . تهته بند علیه بھی فرمایا کرتے تھے کہ بعطے فقراء امراء کی شخفیر کرتے ہیں تگریہ تمبہ ہے اس سے میں نے ان کی عزت برطائے کو ان سے آیک ورخواست بھی ئر وی کیونکہ وو مامل بھی تھے میں نے ان سے کہا کہ مجھ کو نیند کی کمی کی شکایت ہے اس کی کوئی تدبیر کر و پیجئے وہ خوش ہو گئے اور کی روز ششری مکھ مکھ کر جھے کو یا ئی اسی رہا ہے اہل وجاہت پر ایک واقعہ باد آیا کہ یہاں پر وقف کمیٹی کا ایک وفعہ

## ( \dashrightarrow ا 🔫 ) حضر ت تحکیم ایامت کی نرمی کی مثال

# (سنود ۴۴) نماکش تهذیب سے پچنا ضروری ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں قربایا ہے رسم وروائے کا اس ذبانہ میں اس قدر نب ہے کہ ہتیت قربا کل گم ہی ہو گئی اور اس رسی تہذیب اور اب ہے مجھ کو سخت کلیف دوینے کی نمیں ہوتی گر سخت کلیف دوینے کی نمیں ہوتی گر سخت کلیف دوینے کی نمیں ہوتی گر سورۃ بیا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کی کو ماہ کرتا ہے۔ زیادہ ضرورت س کی ہے کہ اس کا خاص اجہاں کرے اور س کی سعی اور کوشش کرے کہ کی کو در دفیا ہے کہ اس کا خاص اجباں کی ہے دب اصل میں نام ہے حفظ صدود کا ور دفیا طدود کا ور دفیا معدود کا فر دفیا ہو اور س کی سام ہی نام ہے حفظ صدود کا ور دفیا معدود کا فر دفیا ہو اور س کی بیا شوری ہے ایس کو رحمت ہوئی ہے وہ جب بھی ندین جانے ہیں ہوئی ہی اور سے کہ ہے دب بھی ندین جانے ہو ہیں ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی ہی دورے ہیں استمال کی ضرورت ہے در سے بعت بدون کی کی جو تیاں سید تی ہے دو ہے بعت میں قرائے گئی ہوئی ہوئی ہوئی گئی ہوئی ہوئی گئی ہوئی ہوئی ہ

اررہ منول کیلی کے خط باست میان شرط مال قدم آنیت کے مجنون باثی (مناط ۱۳۳۲) ازالیہ امراض نفسانی کی تدابیر بدعت شبیل

کیک ساسد شفتگو میں فرمایا کہ آفت و آج کل بیاے کہ کام جیجے شرون ارتے میں پہلے شمر ت کے جانب دوت میں رہے میں کیا شمر ت سے پیم الم دو این کیا تھوڑ شمر و سے کہ کام میں لگ جانے کی توفیق مونا فرمادی کئی کیا تعقیل ہے جننے ہے جاتی صاحب رحمتہ اللہ جانیہ ہے: شکارت کی تھی کے اثر کرتا وہ کا کو کوئی گفتا شہیں معلوم ہو تا فر مایا کہ یہ کیا تھوڑ کفتا ہے کہ ذکر میں ک ہوے : ہ او افتحی میں حفظ سے تکلیم ہوتے ہیں کیسی عجیب بات فر ہائی۔ کیب تعلقی نے جھو ہے کہا کہ ذکر میں مز انہیں آتا میں نے کہا کہ مزاذ کر میں کہاں مزا مَرَى مِينَ رُوعَ هِ مِنْ فِي فِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَقَتْ خَارِيْ رُوقِي مِنْ بِهِانِ كَهُانِ م المعولات أبيرت أو وك ان ينزول كو مقلمود ملحظ بين حار كهابه بياسب فيم تنفسود جیں ہے سب طریق ہے ناوا تفیت کی دیاں ہے اس طریق ہے و اوں کو رعد و رجبہ جنبیت او گئی ہے موام تو پنجارے کس شمار میں بین خو س جائے العمل غو سے تب ہو لیک خصیوں میں انتلا ہے ''فلمو میں کیک ہیر تھے ہو ہام جی تھے ہے ہے۔ اس ۱۱ سے ایم ہے کئے سے ان سے سے بی صاحب کے دروفت ہے ولا المراشق كرية و المون من سب ملاون والدر صاحب وريافت كرية مين ك تنفس کے وقت چھ 'نظر کبھی آتا ہے انہوں نے کہا کہ بچھ کبھی شمیں قریاتے ہیں س تو قر ب سے جاو ہاتی کئی چھر خمیں جھو کو سن کر حیرے دو گئی کے اتکارہ مختص ور یہ حقیدہ کیا ۔ وہ وہ سے ور جی کوئی نیز مقصوہ سے اس سے کہ وہ ہے ا التيقت بندرنياء حق اور افعال صاحد واجباب التي مقصود سے كے قاب حق اور ر شداء حتی جانسان جو سو دو در آیا بین سے جس کو دیکھنے جائے میں متفسود ان ہزر ک عاء بن أيفيات تحييل بشن أبوشق كل معر بن أمال للمجها جاتا ہے تكر ان باقول عيل بيا ر جائے مسل بات یہ ہے کہ حریق مراو دو رکا تی وٹ اس کی حقیقت ہے ہے خ او جیسے تھے ہے مد قول کے بعد محمد مقد روز رہ شن کی حرق ساز ندو ہو ہے کے ان کا ایک کیک مسعد قرآن و حدیث سے تابت او جک اب معتم علین آر تھوف پر کی قشم کی نکنہ جین کریں تو منش محرومی ہے دیا اس سے یہ نامت کر وی سیائے مقصور ایمان مختیاری میں خام و ور باطنہ صرف اصطارت میں ہے تمائز کر ا یا کیا ہے کہ عمال خام و کا نام شریعت ہے ور اعمال باطنہ کا نام صریبات ہاتی نمان کے جا اور جو اشفال ارو**ن**ات و غیم و کی جو انعلیم و کی جاتی ہوئی ہے وہ مقصود

نبیں پیچہ مقصود کی معین ہے ور اس کا ورجہ محض مدنیر عبیہ تا ار جہ ہے او تی اللہ جا وات اللہ سے ان کو ہمی مدعت اللہ سے جسے تمایر طب کو کوئی یدعت کمیں کمتا اور لین وجہ ہے کہ لیہ تدابیر ہے سالک کے سے اختیاف حوال ہے مختف ہوتی ہیں چنانجے کیک خان صاحب نو عمر اور تگریزی تعلیم یافتہ گر المجھد ریمال آئے تھے تین روز یہاں پر رہے اس کے بعد و عن بیکھی از جھو کو ۔ انھا یہ میر ہے اندر کم کا م ش ہے میں نے کھا کہ کیل مضمون در میان میں بہتھ و آننہ و تیمریا نئے م جبہ مجھ کو مکھ وہ انہوں نے ایبا بن کیا بخنامہ تعاق م طل جاتا رہا۔ مَا جِي فَيْ نَهِ وَرِبِ بَهِي نَهِن زُوبِ مِنْ حِيرِ بَنِ آبِ شِيحِ مِنْ مَا أَوَالِهِ \* وَأَيَا قَو یہ تمریر ان نے مناسب متنی مام نمیں اور میر ہے اس مصلے ن اجبہ بیہ متنی کیا وہ ہو گئن روز یہاں رو کر کے ان کی صبیحت کا مجھ او اندازہ او کیا کہ فیور عبیدت ے ور فعم میں ساز متنی ہے اس مضمون کو بار بار اعاد و کرے ہے خود صبیعت میں نیے ہے آب کی کہ اپنے ہی بات کو بار بار چیش کرنا اور اس کو و فیل ند کرنا شرام کی مات ہے دین نمیے کی دوا تو ب کوئی معترض صاحب سے و شخصے کے اس میں کون ی بر حت ق بات ہے اُسر ہے تو طبیب جسمانی کی تماہیے بدعت کیوں تعمیل ماہ غرق ووثول بين كيا ہے جبيد جم ان تربير كو تھي مقصور بالذات مجھ كر الختيار تھیں کرتے۔ اس میں جو بات ہے جس کے سب منس کی کو عشار کرتا ہے وہ سے کو بدعت کتا ہے میں اس کو خاج سے دینا دوں وو ہے کہ ام انش جسمانی کو و ام عل سمجھا حاتا ہے اس نے صبیب جسمانی کی تدبیر کو مدعت شیں کتے ور اس کو اڑے مرحل کے ہے اختیار کیا جاتا ہے اور امراض کفسانی کو مراحل ہی تہیں سمجھا جاتا اس ہے طبیب روحاتی کی تدلیر کو یدعت کتے ہیں تاکہ اس کے ی نے کا بہانہ مل جاوے اور سے سب علمی و عملی خلطیاں ان جابل اور و کا تد رواں کی مده من او نين جس ب خود طرق بحي بدنام او سياب حمد مد التيقت تحل سن

#### ( الفوظ ١١٨ ) تفس كاشر شيطان سے زيادہ ہے

ک سلند مین فرمایا که جیسے چھوٹوں کو بہت امور میں برواں کی ننر ورت ہے ہے ہی برول کو تھی بہت امور میں چھوٹوں کی ضرورت ہے۔ خود رائی نہ بروال ہے بہتد نہ چھونوں ہے مرحافر میا کہ باب آئر دونوں اسپے کو خود رائی مسجعیں و بیہ بات نمایت پندیدہ ہی کیا بلحہ حس مقصود ہے تکر سبح کل کی م ض خود رانی اور کبر کا زیادہ تر عام ہو گیا ہے یہ نفس کم منت برا ہی و سمن ہے نسی کو س پر ظمیمان شمین کرناچاہتے ہیا وہ چیز ہے اس نے بڑون مروں کو بیک پھینے میں آئیں ہے جس کھنک مارا ہے۔ میں آ آٹھ کیا کرتا وہ ں کہ شعال کو و یہ کتے ہو کہ وہ ہم کو بھٹا تا ہے گئر شیطان کو کس نے بھٹا تھا کہ س نے فلد کی نافر مائی کی رہے محس معاجب ہی کے تو آر شے میں اس سے معلوم ہوا کہ کئس کا ش شیطان سے بھی برحما ہوا ہے بلحد ہو واک صاحب موہدہ اور ساحب ریاضت نهارت میں ان کو بھی مطمئن اس نئس ہے نمیں ہونا چاہئے کہ ہم نئس کثی کر جیے ہیں اب س سے کوئی اندیثہ نہیں س سے کہ یہ جمعی سباب نہ ہوئے کی وجہ سے دبارت ہے اور سباب دوئے پر مد نمایت ہی سر کش شامت ہو تا ہے اور ر زاس کا بیات کے مجاہدات ریاضات ہے رواحل کا ازالہ شمیں ہوتا ہائے امالہ ہو جاتا ہے اس سے ب فلری سی وقت نصیب شمیں ہو شکتی اور نہ نے فکر ہوتا جاہتے ، عمن ہے وقت تاک میں ہے اس نئس ہیں کے متعلق مواد تارہ می رحمتہ اللہ

> نس ڈو بیت وی مروہ سے از غم بے آتی افسروہ است (مفوظ کہ م) فضولیات میں انتہاک

ا ي سليله "مُنسِّلُو بين فرماياك آن كل مضول با ون اور كامول بين وات

اپ و قات کو ضائع کرت ہیں حتی کہ بزرگوں کی خدمت ہیں جا کر بھی اس فضول ہے باز نہیں آتے بن تو وقت ضائع کرتے ہی ہیں ان کا بھی کرتے ہیں۔ احمد مدد میرے بیاں بہ جس آرائی شیس اور زیادہ تر حصہ فضول اور عبت بوس ہی مارائی شیس اور زیادہ تر حصہ فضول اور عبت کا دوسروں کی حکایت اور شکایت ہیں ہوتا ہے اس کا جائے کی ہے کہ آوئی پئی فر جھوڑ کر دوسروں کے در پ ہوتا اس کی ایسی مثن ہے کہ فر بی اس بھی بین اس میں کی در پ ہوتا اس کی ایسی مثن ہے کہ نہیں در دوسروں کے در پ ہوتا اس کی ایسی مثن ہے کہ نہیں در دوسروں پر جو کھیں بیٹھ گئی ہیں اس میں کیڑے پڑ رہے ہیں ان پر قو نظر نہیں در دوسروں پر جو کھیں بیٹھ گئی ہیں اس کی گئے ہی دوجو ان کو اس میں ابتاء ہے۔ نہیں در دیسروں کو اس میں ابتاء ہے۔ نہیں اس قدر مام ہو گیا ہے کہ جس طبقے کو دیجو ان کو اس میں ابتاء ہے۔ زمیند را دکام تکوین میں ہو گئی ہیں اور دیش سب کے سب س مر ش میں ہت زمیند را دکام اور گئی ہوں کو دقت کی قدر کیوں نمیں آخر اور اور اور اور اور کی باقول سے بین فر ش میں قوان موقع پر یہ برجی کرتا ہوں ۔

ماقصه سكندر ودارا نخوانده ايم

از ما جز دکایت مهرو وفا میر س یا معلوم نمیں که ایک یک منٹ اور ایک ایک سکنڈ ہاتھ ہے فالی محل جانا جس میں ذکر ابلد نہ ہوں کیمی مد نمیین ہے ای کو قرماتے ہیں ۔ کی جانا جس میں ذکر ابلد نہ ہوں کیمی مد نمیین ہے ای کو قرماتے ہیں ۔ کیک جیٹم زون ما فل ازیں مشرہ بہائی

#### (۴۶۶۳) عشاق کی شان

یک سلسلہ سینتگو میں فرمایا کہ عشاق کی توشان بی بعد ہوتی ہے ن کی ہوں اور بی چیز کا پینہ ویتی ہے سی ہو گوں کو مخلوق و یوانہ اور پانگل بتاتی ہے و یوانہ تو جین کی ہیں ہے و یوانہ تو جین کی سے و یوانہ تو جین کی معلوم ہے کہ کیسے و یوانہ اور اس کے و یو نہ جین سی کو مو دنا فرماتے جین کے

اوست ویوانہ کہ ویوانہ نہ شد مرعس رادید درخانہ نہ شد ان کے قلوب پر آرے چل رہے ہیں شہیں کی خبر کہ وہ کس گر فآری میں ہیں گر وہ آرے چلن ان کے لئے چین ہے راحت ہے اور وہ بربان حال میہ کہہ رہے ہیں۔

نشود نصیب و شمن که شود ہلاک سیفت مر دوستال سلامت که تو خنجر سزمائی دیکھئے ایک مردار عورت پر کوئی عاشق ہو جائے تو کیا حاست ہو جاتی ہے مجنول ہی کا واقعہ و کیے بیجئے ای کو مول نا فرماتے ہیں۔

عشق موں کے سم از یبال ہوو گوئے سخشن مبراو اولی ہود

حال نکہ اس عورت کا عشق فانی اور وہ خود فانی اور سے تو خدا کا عشق ہے جو خود ہاتی ان کا عشق میں جو خود ہاتی کا عشق میں جو خود ہاتی کا عشق باتی اس سنے وہ سب محبوبوں سے زیادہ تو ان کے عشق میں تو جو پہنے تھی حالت بن جائے تھوڑی ہے اس کو مول نا رومی رحمتہ ابنہ عدیہ فرماتے

عشق با مردہ نبشد پائدار عشق راباحی و با قیوم دار عشق بائے کڑیئے دیکے بود عشق نبود عاقبت نگے بود عشق بائدہ نبست مردہ سوئے ماآیندہ نبست مشقی با مردگال پایندہ نبست زانکہ مردہ سوئے ماآیندہ نبست غرق عشقے شوکہ غرق ست اندریں عشقہ کے اولین و آخرین اور گو بمدا منہ نبیس کہ بم اس ذات پچول و پچگول کے عشق کا دعوی کریں ور نہ بم میں یک استعداد کہ وہاں تک بمری رسائی ہو تو پھر اس نام کے کریں ور نہ بم میں یک استعداد کہ وہاں تک بمری رسائی ہو تو پھر اس نام کے

عمس سے کامیانی کا اختمال بھی شیس ہو سک تو پھر کوسٹش نے کار گر پھر بھی ماہے ۔ نہ ہونا چاہئے بیٹک ہماری کوسٹش ہے اس جگہ رسال شیس ہو گی بلحہ ان کے فضل ہے تو ہو سکتی ہے اس کو فرماتے ہیں۔

تو گلو مارا بدان شه بار نبیست باکر بیرال کار باد شور نمیست

میرے اس سے کا عاصل میہ ہے کہ جورے کے اگر آچھ نہ ہوگا ووہ اسے کر یم بین کہ وہ توکر دو پھر اسے کے انھے کر چان شروع توکر دو پھر اسے کر یم بین کہ وہ سب پچھ خود کر دین گے۔ انھے کر چان شروع توکر دو پھر خود رہنے جی ہفوش میں لیے گی اس بی لئے ضرورت ہے کہ کام میں لگا رہے دور رہنے جی ہفوش میں لیے گی اس بی لئے ضرورت ہے کہ کام میں لگا رہے رہنے دور رہنے کے کہ اس بی سے کہ کام میں لگا رہے رہنے دور رہنے ہے کہ کام میں لگا رہے رہنے میں الگا رہے دور رہنے ہے کہ کام میں لگا رہے رہنے دور رہنے ہے کہ کام میں لگا رہے رہنے میں الگا رہنے کہ اس بی سے کہ کام میں لگا رہنے رہنے کی اس بی سے کہ کام میں لگا رہنے رہنے کی اس بی سے کہ کام میں لگا رہنے رہنے کے دور رہنے کو دور رہنے کے دور رہنے کی دور رہنے کے دور رہا کے دور رہنے کے دور رہنے کے دور رہا کے دور رہ کے دور رہا کے دور رہا کے دور رہا کے دور رہا کے دور رہ کے دور رہا کے دور رہ رہ رہا کے دور

پھر سب پھی آپ ہورہے گا اس کام میں گئے رہنے کو فرمایا ہے۔ سی چیثم زون ننا فل ازال شاہ نبا تی شہیر سے نگاہے کند سکاہ نباشی

(مفوظ ۲۴) ظاہر و باطن کی مشکیل کی ضرورت

ایک ساسلہ گفتگو میں فرمایا کہ قرب کے لئے ظاہر اور باطن دونوں کی سیسلہ گفتگو میں فرمایا کہ قرب کے لئے ظاہر اور باطن دونوں کی سیسال اور درستی کی ضرورت ہے ہے افراط و تفریط ہے کہ بعض نے ظاہر سے انکار کیا۔
کر دیا اور بعض نے باطن سے انکار کیا۔

# (مفوۃ ۴۸) خاصان حق سے محرومی کا نتیجہ

ایک سلسلہ گفتگو میں فرایا ۔ آج کل افعال رذیلہ کا ہر شخص بیکار بنا ہوا ہے۔ اس کا زیادہ تر سبب اہل اللہ اور خاصان حق کی صحبت سے محروس رہنا ہے۔ اس کا زیادہ تر سبب اہل اللہ اور خاصان حق کی صحبت ہوئی چیز ہے اور اس کی قدر اس سنے نہیں رہی ۔ آخرت کی فکر نہیں ورنہ صحبت بروی چیز ہے اور اس کی قدر اس سنے نہیں مستعنی نہیں سمجھ ساتی اس کو محرت کی فکر میں رہنے والا اپنے کو اس سے بہی مستعنی نہیں سمجھ ساتی اس کو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔

بے عنایت حق و خاصان حق گر ملک باشد سیہ مستش ورق

وریش تو اس زمانہ بیل صحبت اہل ابقد کو فرض عین کتا ہوں یہ زمانہ ہوا جی نازک ہے اور تو کیا ایمان جی کے لالے پڑرے ہیں اور اس کی حفاظت ان حضرات کی صحبت ہی ہے ہو سکتی ہے تو جو چیز سبب ہو ایمان کے حفاظت کا اس کے فرض عین ہوئے میں گون شبہ کر سکتا ہے۔

(مفوظ ۹ ۴۷) دینی حالت کی بربادی کا سبب

ایک صاحب کے سول کے جواب میں فرمایا کہ اس نیچریت کی ہدولت زیادہ تر ہوگوں کی دینی جات برباد ہوئی ان کے یہاں ہر چیز کا معیار اور مدر محض عقل ہے انیکن موثی بات ہے کہ مخلوق احکام خالق کا احاطہ کیسے کر سکتی ہے اور عقل بھی تو مخلوق ہی ہے وہ کماں تک پرواز کرے گی کہیں نہ کہیں ہو کر اس کی دوڑ ضرور ختم ہو جائے گی۔ اس کو مول نا فرماتے ہیں۔

آزمودم عقل دور اندلیش را بعد ازین ویوانه سازم خویش را

س سے سخت ضرورت ہے کہ اب سب چیزوں کو وحی کے تابع بناکر کام بیل سگے۔ بدون و کی کے تابع بناکر و کی اصل چیز ہے و کی اور اگر نری عقل پر مدار رہے تو عقل کا ایک اقتض تو یہ بھی ہے جیسا ایک شخص نے کما تھ وہ اپنی مال سے بدکاری کیا کرتا تھ کی نے کما کہ ارب خبیث یہ کئی حرکت ہے تو کمتا ہے کہ جب میں سارا ہی اس کے اندر تھ تو اگر میر ایک کئی حرکت ہو مکتا ہے کہ جب میں سارا ہی اس کے اندر تھ تو اگر میر ایک جزوات کے اندر چل گیا تو حرج کی ہوایہ تھم بھی تو عقلیات میں سے ہو سکت ہے جرات کے اندر چل گیا تو حرج کی ہوایہ تھم بھی تو عقلیات میں سے ہو سکت ہے اندر تھا تو چر گیا تا تھ در منع کرتے پر کما کرتا تھ کہ جب یہ میرے ہی اندر تھا تو پھر آئر میرے ہی ندر چا جاوے تو اس میں کی حرج ہے تو ن چیزوں اندر تھا تو پھر آئر میرے ہی ندر چا جاوے تو اس میں کی حرج ہے تو ن چیزوں کو خش کے فقہ بیں غر ف

عقل کا اتباع بدون وحی کے کرنا بالکل ان ہی واقعات کا مصداق ہے چنانچے اب بھی نتیجہ میں ہو رہا ہے اور ہو گا کہ گوہ کھاویں کے اور کھارہے ہیں ایک ہی مقس کی نسبت مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں "

از مودم عقل دور اندلیش را بعد ازیں دیوانہ سازم خوایش را

آج کل کے یا تس محض آکل ہیں عقل کی ایک بات بھی شہیں ہر وقت اکل کی قدر ہے ارے کیول ٹھوکریں تھے تے بھرتے ہو جب تک وحی کا اتباع نہ کرو گے میں بقسم عرض کرتا ہوں کہ راہ شہیں مل سکتا راہ ملنے کا طریق صرف انقیاد اور اطاعت ہے۔ جب تک وحی کے سرمنے اپنی عقل کو اپنی راؤں کو نہ من دو گے اور فنا نہ کر دو گے اس وقت تک ہر تر ہر تر منزل متعسود کا پتہ نہ جے گا دو گے اور فنا نہ کر دو گے اس وقت تک ہر تر ہر تر منزل متعسود کا پتہ نہ جے گا

ای کو فرائے ہیں۔

قنم و خاطر تیز کردن نیست راه جز شکنه می تگیر و فضل شه اور جب انقباد اختیار کرو گے بھر سے صالت ہو جائے گئے ۔ بر کیا بستی است آب آنجارود بر کیاور د بے دوا آنجارود

#### (المفوظ ٥٠ ) انتباع سنت برومي چيز ہے

ایک ساسد میں فرمایا کے اتباع حق اور انباغ سنت بوئی چیز میں اس سے دوسرے پر بھی اثر ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند کے پاس ہر قل کا دوسرے پر بھی اثر ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند کے پاس ہر قل کا ایک قاصد آیا اس نے مدینہ منورہ میں آگر لوگوں سے دریافت کیا جس کو مولانا

فرماتے ہیں ' گفت کو تصر خلیفہ اے خشم تامن آگرپ ورخت را آنجا کشم

په جواب مایا<sup>ت</sup>

۔ قوم گفتہ ش کہ اورا قصر نیست مر عمر راقصر جان روشنے ست یہ بتاع اور تفوے کے برکات ہیں جس سے سب سر جھکا ویتے ہیں

ای کو فرماتے ہیں۔

ہرکہ ترسید از حق و تقوی گزید تر سدا زوے جن وانس دہر کہ دید اور قرماتے ہیں۔

بیبت حق است این از خفق نیست بیبت این مرد صاحب وق نیست

(النوندا ۵) الله كي رحمت

ایک سل گفتگو میں فرمایا کہ اگر کوئی عقل نہ ہونے کیو جہ سے نیک ہوتی ہوتی تو اس کو جہ تے بیک ہوتی تو اس کو شرارت میں صرف کر تا اس کی بھی قدر کرنا چہئے۔

(مفرۃ ۵۲) ہندوؤں میں مر دول کو جلانے کی اصل

ایک صاحب نے عرض کی کہ حضرت ہندوؤں کے یہاں مردے جدئے جاتے ہیں کی ہے صل ہے۔ فروایا کہ ہمرے حیدر آبادی واموں صاحب نے اس کی ہے صل ہے۔ فروایا کہ ہمرے حیدر آبادی واموں صاحب نے اس کے متعلق کیک ججیب بات کمی کوئی تاریخی بات تو ہے نہیں تخمینی ہی ہے تگر ہے جی کو لگتی۔ اس میں ایک مقدمہ کی ضرورت ہے وہ بیا کہ صل مقتف فطرت کا بیا ہے کہ کس شے کے ناکارہ ہو جانے کے بعد اس کو اس مضر میں ما، ویا جو سے جو اس میں غالب ہو۔ تو انسان میں چو ککہ خاکی منصر میں ما، ویا جو نے سے جو اس میں غالب ہو۔ تو انسان میں چو ککہ خاکی منصر نیا ہو ہے سے کو وقت کر کے خاک میں ما، ویتے جی اور ہندووں کے پیشواؤں نا ہے سے کو وقت کر کے خاک میں ما، ویتے جی اور ہندووں کے پیشواؤں

میں بھتے و یو تا جنات میں سے ہوئے ہیں ان میں نار نا ہب ہے تو عجب نہیں کے ان کی شریعت میں ہے کہ خیس کے ان کی شریعت میں ہیں گئے شریعت میں ہو کہ ان کو بعد موت آگ میں جلد و بیتے ہوں مگر شریعت محمد یہ چو نکہ عام ہے س سے اس وقت جنات کے سے بھی کوئی تنکم خاص شہیں۔

### (مفوظ ۵۳) نسخه حکمت ایمان کی ضرورت استعمال

ایک سلسله شفتگو میں فرمایا کہ بہت دن تک تھمت وہائی اور ڈاکٹری کے نسخہ ستعال کر کے دکھیے ہے ہوئی دوڑ کے سیخ تھمت ایرائی کا سبق پڑھ کر دکھیے و ذرا معلوم تو ہو س راوکی ہوتو تا ہے یہ ساری عمر وہ ہی گذار سرفد کے سامنے جا کھڑ ہے ہو گئے ہ

چند خوانی عمت و تانیال عمت یر نیال را جم خون صحت یر نیال را جم خون صحت ین حس بجو ندید ز حبیب صحت آن حس بجو ندید ز حبیب محت آن حس ز تخ یب بدن صحت آن حس ز تخ یب بدن صحت آن حس ز تخ یب بدن معموری تن صحت آن حس ز تخ یب بدن عم می شقی می بیش تلمیس بیش میشی میشید می باشی تامیل می میشید می اثنانی ایس ایس می میشید می از ظهر بوم شنبه می ایس بعد نماز ظهر بوم شنبه

## (منوع ۱۲ م) کتاب پر تقریظ ایک شهادت ہے

فر میں کہ اس کے تبل پر بیوی خان صاحب کے ایک ش گرو نے ایک کتاب تقریفے کی فرصت اور کتاب تقریفے کے سے بھی میں نے مکھ دیا کہ مفصل دیکھنے کی فرصت اور مجمل مطابعہ تقریفے کے سے کافی نہیں کیونکہ تقریفے شمادت ہے اس سے س میں وقعہ کی پوری کیفیت معلوم ہونا شرط ہے اس کے جواب میں آج ان کا دوسر خط آیا ہے مکھ ہے کہ عام روح علاء کا کی ہے کہ کی آوجہ مقام کی گر تقریف خط آیا ہے مکھ دیتے ہیں اب غور سیجئے کہ جب یہ شہدت ہے تو ہدون پورا دیلھے کیا سے شہدت ہے تو ہدون پورا دیلھے کیا شہدت کھے دور سے ورداج کے پاند ہیں شہدت کہ ور رسم و رواج کے پاند ہیں شہدت کے والد میں ور رسم و رواج کے پاند ہیں

ایا ہی دوسر وں کو بھی سیجھے میں اور پھر کتاب کی بھی دوسر ی جدد ہیں جو تھہیات میں ہے جس میں بدعت و سنت کا کوئی اختلاف شیں پہلی جدد شیں بھیجی جو معدوم ہوا کہ عقائد میں ہے اور اس میں عقائد بدعیہ کی تائید کی ہے اس کو بھیجے ہی تقریظ بھتا اس میں سوائے مز خرفت کے اور کیا ہوگا تو اس کا تو ایک ادنی سر جزو د میر کر بھی رائے لکھی جا سی تھی اسی وجہ سے شیس بھیجی۔ دوسرے ان بررا کو ایک فرمائش کرتے شرم نہ آئی سرری عمر تو گا بیال دیں اب تقریظ کی بررا کو دیر آباد کی سبب ہے وہ یہ کہ مصنف نے اس تباب کو حیرر آباد کی بیون نے ایک بران کو یہ معلوم ہوگیا کہ وہ میں تو میر بی تقریظ سے اور ان کو یہ معلوم ہوگیا کہ وہ میں کو میر بی تقریظ ہے جس کو دیت ہوگیا کہ بہت ہے شیخ خرید لیس کر میں تقریظ کھ دیت ہوگیا کہ کون دیکھ ہے کہ یہ تقریظ کس جدد پر ہے بھی مشہور کیا جاتا کہ سبب پر تقریظ کون دیکھ ہے کہ یہ تقریظ کس جدد پر ہے بھی مشہور کیا جاتا کہ سبب پر تقریظ کے دی تھی تا میں ان عقائد کی بھی تصویب ہوتی باتی یہ جو کھ ہے کہ بچہ کتاب د کی ہے تقریظ کے دی جھی کتاب د کیو سے اس اعتباد پر کھو دی جی تھی جو کھو ہے کہ بیت پر اظمینان ہوتا ہے ان کی ہر بات پر اظمینان ہوتا ہے اس کی ہر بات پر اظمینان ہوتا ہے اس اعتباد پر کھو دی جو کھی کو تو یہ پہند نہیں۔

# (منوه ۵۵) حضرت حکیم الامت کا تحریکات حاضر و میں

عمر رمنتی ابلہ عنہ اور حضرت ابو بحر صدیق رمنتی ابلّٰہ عنہ کے بے سلطنت تجویز فرمائی تو ہر ایک کا جدا حال ہے۔ ان قصول میں پڑنے سے ایک مانع سے ک فریقین کے اختلاف کے وقت اس میں شہادت ہو گی قبول شہادت میں شرط میر ہے کہ تُقذ ہو اور اس وقت حات یہ ہے کہ صورت و تُقذ نگر اندر بے ایم فی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے تواس کا پتے ہی چینہ مشکل ہے اس کا کیا اطمینان ہو گا کہ یہ شخص قابل شاوت کے ہے یا نہیں۔ اور میں تو کیا بلا ہوں کیا مید کرول کہ میرے سامنے کوئی جھوٹ نہ ویے گا خود حضور صلی ابتد عدیہ وسلم کے سامنے بصے لوگ جمونا صف کر لیتے تھے حضور کے سامنے اور جمون صف کیا ٹھکانا ہے اس بے رونی اور اً ستانی کا۔ خد صد مید کہ نز عمیات میں وہ چیزیں ہیں ایک تو شرعی تلم وہ تو معلوم ہے اور ذہن ہیں ہے اور کیا ہے جاتے ف تو فیصد میں زیادہ تر امراہم اس کا معلوم کرتا ہے سو اس کا عاج نہ سی کے ذہن میں ہے نہ مقدمہ کی مثل د کھے کر آسکت ہے تو ہگر اختان ف رہا تو بھر تجویز اور حصنیذ دونوں میں کیا کر سکوں گا مسلمانوں کی خدمت ہے تکار شیس مگر قدرت میں بھی تو ہو اور طالب علموں کو انسے قصوں میں بڑے سلف نے بھی منع فرویا ہے چانجہ اوم محمد صاحب نے وصیت قرمائی ہے کہ علاء کسی دِستاویز پرِ دِستخط یا گو ہی نہ کریں شامی نے ان کا بیہ قول نقل کیا ہے اور وجہ اس کی غور کرنے سے بیا ہے کہ ہل علم کو ا ہے طریق پر رہن جا ہے کہ وہ سب کی نظر میں کیدن :وں ک کے مخالف اور موافق نہ مجھے جانیں ورنہ ان کو کیا فریق میں شہر کر ساجادے گا اور ان سے جو غع عام جو رہاہے وہ بعد ہو جوہ گا۔ دیکھئے یہ اجازت اس وقت تھی جس کی بناء یر امام صاحب نے میر فرمایا اور اب تو و نہے بھی لوگ علماء سے بر نظمن میں اب تو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے کھر ان سب کے عدوہ حاص میری طبیعت اور حانت کا بھی کبی مقتضا ہے چنانچہ اگر آپ یہاں پر دو چار روز رہ کر دیکھیں تو معلوم :و کہ میں سوائے ایک کام کے اور سی کام کا شیں :ول اور تھے نکات حاضرہ میں جو میں شرکیک نہیں ہو، س کی ایک وجہ تو نیمی تھی کہ اس مجموعہ کو

شریت کے خدف سمجھتا تی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ خدف طبیعت بھی تھا ہر وقت دوسر دل کی احتیاج ہر وقت یہ فکر کہ دیکھئے کہیں جماعت میں سے کوئی ہم نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے اور جو اہل علم ان تح یکات میں شریک ہوئے ان میں سے اکثر کسی کام کے نہیں رہے چنی جو ان کے فرائفل ہے اس کے کام کے نہ رہ البتہ ایک کام کے رہ گئے کہ جو طواغیت تقر کے زبان سے نگلے سے قرآن وحدیث سے ناہت کر دیں اور آگے ختم۔

### (امنوه ۵۲) سهل کی مزید تشهیل نهیں ہوتی

فرمایا کے ایک مولوی صاحب کا دو آیا ہے کمی ہے کہ سنزت مشاغل کی اوج ہے او قات برگام نہیں ہوتے اس طریق کی تسمیل کی کوئی تدبیر تحریر فروائی جادے میں نے مکھ دیا کہ سس کی کی تسمیل ہوتی مطلب ہے کہ طریق صحیح خود اس قدر سس ہے کہ اس کی تسمیل کی درخواست سخصیں حاصل کی درخواست ہے۔

#### (النوط ۵۵) در د مندول سے وعظ مفید ہوتا ہے

ایک سلسد گفتگو بیل فرمایا که موبوئ سعید احمد صاحب مرحوم سے (بیا میر سے بھانج ہے) مجھ کو سارے فاندان سے زیادہ محبت تھی جس روز ان کا انتقال ہو جمعہ کا دن تھ دفن کے بعد نماز جمعہ جامع مسجد بیس پڑھی وعظ بھی ہوا اس روز بھی صمان بھی ہے ان کو کھانا بھی کھل یا خود بھی کھیا۔ باتی ول پر جو گذر رہی تھی ایک صاحب نے کیا کہ ایسے وقت وعظ کیے کیا۔ بیس رہی تھی ایک صاحب نے کیا کہ ایسے وقت وعظ کیے کیا۔ بیس نے کیا کہ ایسے وقت وعظ کیا وہ مفید ہوتا

### (منوه ۱۵۸) معترضین کا اعتراض بھی اللہ کی نعمت کا سبب بنتا

\_

ایک ساسد گفتگو میں فرمایا کہ میں معتر ضین کو اور اعتراضات کو بھی ابقد تھاں کی نعمت سمجھتا ہوں۔ ہزاروں روپیہ صرف کرنے پر بھی بیہ بات نصیب نہ ہوتی جو بیہ لوگ مفت میں کرتے ہیں گو ان کی نبیت احیمی نہ ہو مگر مجھ کو قو سپنے زات ہے آگا ہی ہو جاتی ہے ور اس مضمون کی تصبیح ہو جاتی ہے اند کا شکر ہے کہ مخالف ہے وہ کام لے رہے ہیں جو بعض او قات پنے بھی نہیں کر سکتے۔ کہ مخالف ہے وہ کام لے رہے ہیں جو بعض او قات بنے بھی نہیں کر سکتے۔

### ( ﷺ ۹۵ ) حضر ات اکابرین دیوبند جامع مراتب اعتدال تھے

اس کا قعبہ رہے کہ روڑ کی میں ویا تندینے حضرت مولانا ہے مناظرہ کا اعدن کیو حضرت مواناتا کو اطرع ہوئی آپ اس زمانہ میں طیق النفس ہے ہخت علیل تھے مگر ہاوجود اس کے روڑ کی تشریف لے گئے اور بھی چند خدام ہمراہی میں ہے آپ نے سب سے فروایا کہ کھاتا سب بازار سے کھاویں کسی پر بار نہ ڈالیس وبال کے مجسۂ یٹ کو تشریف آوری کی خبر کیٹجی سفتے ہی ول سے کما کہ نہے ہی روٹیوں کھائے والے موہوی ہول کے وگوں نے واقعہ ہزار سے کھانا کھائے کا بیان کیا تب س کے ول میں قدر ہوئی اس نے مولانا سے تشریف آوری کی درخواست کی بیہ مورنا کی ہودت کے باکل خدف تھی مورنا دنیا کے بڑے لوگوں ہے ملتے نہ تھے نے کہ نواب صاحب سے ما قات نہیں کی گر مجسٹریٹ سے معنے کے گئے ششریف لے گئے یہاں مصلحت دین کو اپنی فطری عادت پر مقدم فرمایا ور وہ مصلحت مکامہ سے معلوم ہو گی اس نے روڑی آنے کی وجد دریافت کی مولاتا نے فرمایا کہ دیا نند دعوت مناظرہ دیتا پھر تا تق س سے مناظرہ کے نے آیا ہوں اب جب میں آیا قووہ نکار کرتا ہے۔ مجسٹریٹ نے کما کہ ہم اس کو بلائیں کے غرضيك ويائند كوبدايا اور وريوفت كياك من ظره كيوب نهيس كرتے وياند نے كماك ف و کا خوف ہے مجسٹریٹ نے کہا کہ فساد کا تم خوف مت کرو فساد کے ہم ذمہ و رہیں مو بانا نے فرمایا گر مجمع میں فساد کا اندیشہ ہے تو اس وقت تو مجمع نہیں ب مہی۔ دیا نند نے کیا س وقت تو میں اس اراد و سے نہیں آیا مو انا نے فرمایا کہ ر وہ تو تعلی مختیاری ہے اب راوہ کر ہو گئر وہ کسی طرح کادہ خلیں ہوا ہے شان ے ہورے ہزرگوں کی نہ تکبیر کہ باوجود مصلحت کے مجسٹریٹ ہے بھی نہ ملیل ور نہ تذال کے خواو مخواہ نواب صاحب کی ما، قات کو سبب عزت اور الخر کا مستمجھیں ن حضر ات کی نظر میں مقصود اصلی وین بی تف دین کی وجہ ہے تو مجستریت سے ال سنے اور و نیا کی وجہ سے بڑے سے بڑے نوب کو بھی مند نہ لگایا۔ امنز مت مورنا محمد قاسم صاحب رحمت بند علیہ کے دربار میں بڑے بڑے

وگ ٹوٹے اور غبار کھرے وروں پر آگر جٹھتے تھے اور ان میں جو دین کے سے آتے ان کی رعایت بھی ہوتی تھی پتر بیے حدود تھے اس رہایت حدود کے تحت میں حضرت جاتی صاحب رحمته ابتد علیه فرمایا کرتے تھے کہ ہزرگوں کا ارشادے نعیم الامیں علی باب الفقیر پل جو امیر فقیر کے دروازہ پر ہٹیاوہ صرف امیر شیں نعم الممير ہے اس کے نعم ہوئے کی قدر کرنا جاہئے لیت مثلیر امراء سے ماکن ہی ضط کرنا تہیں جائے اس میں بہت مقاسد میں جن میں بڑا مفیدہ سے کہ سے علم وین اور اہل دین کو نظر تحقیر ہے و کیھتے ہیں میرااسے امراء کے ساتھ اس فتم کا خنگ بر تاؤ کرنا اس کا اصلی سب کہی ہے کہ ان کے معاملہ کا منشا اور نبیت نہایت ی فاسد ہے ایک مرتبہ نو ب صاحب ڈھاکہ نے ملاء دیو بند کا کیک وفد طلب کیا اور مجھ کو بھی خط مکھ میں نے تو ملڈر کر دیا در وفعہ تیار ہو گیا اور وفعہ کے ہل سم احباب خاص کے اصرار پر میں نے بھی تیاری کر ں تگر میں نے بیے شر ہا کر ں کہ میں کراپیر نہ نواب صاحب سے وں گانہ مدرسہ سے خود ہیئے کر رہیے ہے جاؤں گا دو سرے میں کے چونکید نواب صاحب سے عذر کر چکا دوں اس سے ان کے یہال نہ ٹھیروں گا سی مؤذن یا اہم مسجد کے بیمان ٹھیروں گا۔ ٹر نو ب صاحب خاص طور پر وجوے کریں گے تو اس وقت جیسا مناسب ہو گا جب مگانتہ کہنچے تو چو صاحب واب صاحب کی طرف ہے منتظم تھے ن سے ایک ؓ فظکو میں ہے لطفی ہو گئی س وقت ووشر انھ کام آئیں چانچے میں اپنے کر اپیا ہے فکت ہی ہے واپس ہو گیا اور اید آباد ہوتا ہوا گھر آئیں تو ان ننتظم صاحب ہے جو ہے اصور گفتگو کی منشان کا وہی فساد خیال تھا اس ہے سلم کہی ہے کہ ان مشہر مراء ہے یا کل ہی آزاد اور مستغنی رہتا جاہئے خصوص اس وجہ ہے بھی کہ اہل علم کو تو ان امراء ہے کو کی نفع ہوتا شمیں اور غرباء کو جو نفع اہل علم ہے ہو سکتا ہے وہ آیا ہو جاتا ہے کے تکہ سے علاء سے عام غرباء کو ہد گمانی ہو جاتی ہے اس سے ان مشیر و ں کے س تھے اُن بان ہی ہے رہنا جاتے میں جب میدر آباد و کن گیا تھا ایک وہ سے ہے مدعو یا تھا دیو ہند میں بعض حباب امل علم سے میں نے مشورہ کیا تھا کہ کوئی ایس

تدیر بتا ہے کہ نواب صاحب سے مارقات نہ ہو گر کوئی تدبیر کافی معلوم نہیں و بوئی پھر حیدر آباد چینچ کر بعض امراء نے اس کا اہتمام کرنا چاہا کہ نو ب صاحب ے مد قات ہو میں نے انکار کر دیا کہ ان کو تو کیجے نفع شیں اس سے کہ میں کھا کر ان کو خطاب نہیں کر سکتا اور دب کر خطاب کرتے ہے اثر نہیں ہوتا اور عوام کو مصرت ہی مصرت ہے ان کو بد گرنی او جاتی ہے۔ غرض ان امر ء ہے مل کر دین کا نقصان ہی ہوتا ہے ہاں گر وہ خود تواضع و ضوص کے ساتھ طالب وں تو پھر نفع بھی و سکتا ہے اور جب ن کو تو طلب ند و ور علاء ان کے درو زوں پر جا کر گدا گری کریں تو وہ سجھتے ہیں کہ جو چیز بھارے پاک ہے ہیہ اس ئے حالب ہیں تو پھر گروہ تنفقیر کا ہر تاؤ کریں تو ن کی کوئی شکایت نہیں س سنے کہ طامب ونیا کے ساتھ تو ایہا ہر تاؤ کیا ہی جاتا ہے اور گر اس جامت میں بھی ان کی شخقیر نہ کریں تب وہ قابل مدح ور علیء و مشک قابل قدح ہیں اسی مناء پر بهرے حیدر آباد والے ماموں صاحب فرمایا کرتے تھے کے فلال مقام کے امرے تو جنتی ہیں اور مشائخ اور فقراء دوز ٹی اور اس کی وجہ یہ بیان کیا کرتے تھے کہ امراء تو فقراء ہے تعلق کرتے ہیں دین کی وجہ سے اور فقراء امر ء ہے تعتق کرتے ہیں دنیا کی وجہ ہے ور طالب دین جنتی ہے اور طالب دنیا دوڑ ٹی بھر ونیا کے سے امراء سے منے میں ایک تصال یہ بھی ہے کہ جب آدمی ک ہے ا پنی غریش واسعہ سمجھتا ہے اس وقت اس سے اپنیا اور دیتا ہے اور جب اپنی کوئی غرض متعلق نه ہو تو پھر کیجے اور دینے کی ضرورت نہیں اس نئے علاء کو امر ء کے ساتھ شان اور آن بان سے ویکھنا جوہتا ہوں جس کو حافظ فرماتے ہیں۔ اے ول آن بہ کہ خراب از مے گلگوں ماشی بے زرو سیخ وصد حشمت قاروں باشی

ہمرے بزرگول کا حمد اللہ لیک طرز رہا کہ ہے غریشی کی وجہ ہے بات صاف معاملہ صاف کوئی چھوٹا ہو یا بڑا دین کیو جہ سے سب سے یک اس تعلق اور ونیا کی وجہ سے کسی کی طرف نظر بھی اٹھ کرنہ دیکھتے تھے۔

### (منوه ۲۰) قرآن پاک ایک طب روحانی ہے

ایک صاحب کے سواں کے جواب میں فرمایا کہ تی ہاں آن کل سے مر حل بھی عام ہو گیا ہے کہ دنیوی مقاصد اور سائنس کے مسائل کو زبرد ستی قرآن یاک میں ٹھونسنا جا ہے ہیں جو نہایت ہی فطر ناک بات ہے ور یہ <sup>س</sup> کو فخر سمجھتے میں میں ہمیشہ اس طرز ہے منع کرتا ہوں' قرآن یاک کا کیک فخر ہے کہ س میں غیر دین کچھ نہیں ہے میں نے کثر وعظوں میں اس مضمون کو نہایت بسط اور بھر ج کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس طرز کا مصر ہوتا شہت کیا ہے۔ لوگ وین محض کی باتوں کو کہتے ہیں کہ یہ ختک مضامین ہیں میں کما آرتا ہوں کہ تمہارے تر مضامین ہے ہیں کہ جن میں آگے چل کر ذہب تی مرتا بڑے گا بہت ہے ومتمن ووست نما ہوتے ہیں کہ ووسق کے پردے میں دشمنی کرتے ہیں میر طرز اسلام کے ساتھ دوستی نہیں وشنی ہے اگر آج ایک چیزیں تم نے قرآن یاک سے ٹامت کر دیں اور کل کو وہ شخفیق کے بعد غدط ٹامت ہو تمیں تو <sub>میہ</sub> تو قرآن کی تكذيب كاسمان كررم وور قراك ياك كاتويي تمال سے كراس ميں عير وين نہ ہو جسے طب اکبر کہ اس کی طبق کتاب ہونے کا کی معیار ہے کہ اس میں امراض کی میجین اور نشخول سے سوا ور پڑھ نہیں اگر اس میں جویۃ سینے کی ترکیب کو و خل کر دیا جائے تو میہ اس کا تقص دو گا۔ ایسے ہی قرآن پاک ہے کہ اس میں طب روحانی کے سو اور آپھے شمیں اور جو لوگ اسدم کے ساتھ دوستی کا دعوی سرتے ہیں اور و تع میں و شمنی کرتے ہیں ان کی وہی مثال ہے ''

ں اور و سطح میں و مسمی کرتے ہیں ان کی وہن متمال ہے ہے۔ کیلے ہر سر شاخ و من می بر بد خداوند بستان گئے۔ کرد و دید۔ ن آخرہ

(مفوظ ۲۱) اعتدال کے فقدان پر اضهار افسوس

ایک سلسد گفتگو میں فرمایا کہ آج کل افراط و تفریط میں عوام کو تو کیا

خواص تک کو ابتلا ہے اس کے متعلق دو قتم کے لوگ ہیں ایک وہ جو میاجات میں حد سے زیادہ و سعت کرتے ہیں اور ایک دہ کہ جو مباحات میں حد سے زیادہ تنگی کرتے ہیں اور سے دونوں مذموم ہیں۔ محمود حالت سے بے کہ خدر الامور اوسطها گر اعتدال اس زہانہ میں قریب قریب کم ی او گیا مثل کیڑے کا اہتمام بعض کو اس قدر ہے کہ ہروقت ہازاروں میں گشت کرتے رہے ہیں چھانٹ چھانٹ کر خربیداری ہوتی ہے دور دور سے نموٹ منگائے جاتے ہیں دوسنوں کو جمع کر کے امتخاب کرایا جاتا ہے خصوص عور توں کے اندر پیہ مرخل بہت ہی زیادہ سے اور ای طرح ان لوگوں میں بھی جو فیشن کے دیدادہ ہیں ان جنٹلیوں اور عور توں کے خواص میں قریب قریب پڑھ فرق شیں معلوم ،و تا ہیجہ کی ورجہ میں نہوں نے عور ول کو بھی مت کر دیا پاڑے کا میل ور رنگ کی موزونیت کاٹ تراش ان کا ایک مستقل مشغبہ ہو گیا بناؤ سڈگار مانگ چو کی کشیمی ان کا ہر وقت کا سبق ہو گیا۔ یہ تو لیاس کے متعلق کلام تھا۔ ی طرح کلام کے متعلق فراط و تفریط ہو گیا لیعنی بعض کو تو کلام کا س قدر قحط ہے کہ ہر وقت منہ چڑھائے بیٹھے رہتے ہیں جیسے کوئی فرعون ہے سامان ب سامان اس سے کہا کہ فرعون کے یاس تو بڑ کی کے سامان تھے ور ان کے پاس سامان بھی شمیں اور پھر فرعون سے ہوئے ہیں ضروری کارم کرتے ہیں بھی مختل ہے اور بعض کو کلام کا اس قدر ہینہ ،و جاتا ہے کہ ضرورت بلا ضرورت ہر وقت مثین کی طرح ہا قال کا پہیہ تھومتا ہی رہتا ہے کہیں حکامیتی ہیں کہیں اخبار ہیں کہیں ملک اور ساست یر گفتگو ہے اور میہ مذاق زیادہ تر اخبارول کی ہدوست جھوا ہے۔ غرض چوہیں گھنے میں شاید ہی آچھ وفت اور کاموں کے سنے ماتا ہو ورنہ سب ان ہی خرافات میں ختم ہو جاتا ہے ای طرح عدرات میں بعش کو صدود سے تجوز ہو رہا ہے مکان ہوائے کا خاص شوق ہے بڑے اہتمام اور اشماک کے ساتھ اس میں اپنے او قات اور را پیے کو صرف کرتے ہیں اس کی آر کیش میں کمیں سے گلدہے آرہے ہیں نہیں سے فوٹو منگائے جارہے ہیں کہیں فقشوں کے سے مکھ جاریا ہے۔ ای طرح

بعض کو باغات کا شوق ہے وہ ہر وقت اس کی برورش اور اوس اور مچھول پھلوار ک کے اندر مصروف ہے۔ اس ہی او هیڑين میں وقت اور عمر کو صرف کیا جارہا ہے آخرے کی مطلق قدر شہیں۔ اور ان اہل فضول میں سے بیہ نیجیری جنٹ مین یجارے خصوصیت کے ساتھ بڑی مصیبت میں میں کیونکہ کہتے تو میں اینے کو آزاد مگر ہر اروں پابند وں کا شکار ہے ہوئے ہیں اور ہراروں بیڑیوں اور ہشروں میں جَلزے :وئے میں جب کہیں جائیں گے قائم از کم ایک دو گھنے تنکھی چوٹی سنگار ہو گا کہیں کوٹ سے تو رہے تغر ہے کہ اس کے ساتھ واسکٹ کیمی ہونا جا ہے پھر اس پر جیٹ ہو یا ترکی ٹونی کیا موزون ہو گی اور موزے کیے اور کس رنگ کے ہوں وٹ سفید رنگ کا جو میاسیہ رنگ کا اور تم از تم آوھ گھنٹہ واڑھی کی صفال کے ے جاہئے کہیں کوئی کیں نہ رہ جائے مزاحا فرہایا کہ دیکھنا کیل وآخرے میں بھی وار تھی کی تو سیر سر پر بھی نہ رہے گی ہیں تو جب سسی کو بناؤ سنور ہے رہتا ہوا ویجت ہوں تو سمجھ جاتا ہوں کہ سے شخص کمال ہے کورا ہے اس لئے فضول میں مبتاا ہے نیز صاحب کمال کو ظاہر کے سنوارنے کی ضرورت بھی نہیں کس نے فوب کہا ہے۔

نباشد الل باطن وریخ آرائش ظاہر بنتاش احتیاج نیست دیوار گلتاں را

ہما کی سیاس کے اندر کیو نکہ جب کی کو خداداد حسن اور کمال عطا ہوتا ہے تو اس کے اندر خود ایک شان استغناکی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کو کسی ظاہری اہتم مسکی ضرورت شیس رہتی جس کو خدا داد حسن و جمال مل چکا ہو اس کو بوڈر کی کیا ضرورت بقول حافظ ہے

و فمریباں نبآتی ہمیہ زیور بستند ولیر ماست کے باحسن خداداد آمہ اور ایک تین آرائی ورتن بروری کے متعلق کسی نے خوب کما ہے - عاقبت سازو ترا ازویں بری ایں تن آرائی وایں تن پروری

اور ان کے مقابل ایک وہ لوگ ہیں جو مباحات میں اس قدر تنگی کرتے ہیں جس سے کفر ان نعمت کا درجہ پیدا ہو جاتا ہے اگر ان کے یمال وسعت مباحات کی بدولت اسراف کا درجہ پیدا ہوا تھا تو ان کے یمال تفران نعمت کا درجہ پیدا ہوا تھا تو ان کے یمال تفران نعمت کا درجہ پیدا ہو گیا۔ یہ دوسر کی جانب حد سے زیادہ چل پڑے خودرائی بھی کمخت ہے برکی چیز۔ یہ سب فساد اس خودرائی کا ہے۔ بان لوگوں کی حالت سننے کی نے اچھ کھا چھوڑ دیا کسی نے شعند اپائی چھوڑ دیا حتی کہ بعض نے ہوئی چوں کو چھوڑ دیا بیض نے آبادی اور گھر کو چھوڑ دیا حتی کہ بعض نے ہوئی ہوں کو چھوڑ دیا بیشن نیا ہے۔ منتا ن چیزوں کا نفس کی شرارت ہے کہ اس سے شہرت :و جاتی ہے وہ مش صادق آتی ہے کہ روپیہ کو روپیہ کو روپیہ کمانا ہے تو اس صورت میں دنیا کو دنیا سے کمیا جاتا ہے یہ کہا دیا ہے تو اس حورت میں دنیا کو دنیا سے کمیا جاتا ہے یہ دنیا بی ہے عام لوگ ان باتوں کے سبب بزرگ سیجھنے گئے ہیں اور تارک سب کھی کر گرویدہ اور معتقد ہو جاتے ہیں پھر خوب روپیہ کمانے ہیں۔

ایک شخص نے مجھ پر اعتراض کیا تھا کہ محمندا پائی پینے ہیں میں نے جوب دیا کہ سے قوصنری ہے اور کبری کیا ہے کہ شمندا پائی بینا منع ہے تاجائز ہے سہ خرافات ہیں گر ان باتوں کو درویٹی میں داخس کر رکھ ہے ہمرے حضرت حاجی صحب رحمتہ اللہ عدیہ فرمایا کرتے تھے پائی شمندا نیج کہ رو کی دو کی سامت فرمائی۔ واقعی ریہ حضرات حکیم ہیں ور حضرت ہی فرمایا کرتے تھے کہ خوب کھا نیج کہ دو تو اور خوب نئس سے کام کو اور صاحبوا آخر نئس کے تھی تو کچھ حقوق ہیں ہے سب افراط تفریط ہے گر وگوں کو ان باتوں میں مزا آتا ہے حالا تکہ ریہ دو نوں حاتیں ند موم ہیں جب خدا نے ہمرے لئے کی چیز کو جائز فرما کر تھم دیا کہ کھا وا اندر کھو ہی تو کھو جائز فرما کر تھم دیا کہ کھا وا اندر کھو ہی تو کھا تو کھا کے متعاق اس کا خیال رکھو کے قرید کھا ہی فرمایا ہے۔ سی افراط تفریط کے متعاق اس کا خیال رکھو کے قرید گھا تھی فرمایا ہے۔ سی افراط تفریط کے متعاق مولانا نے خوب کما ہے۔

چوں گر سنہ می شوی سک می شوی چونکہ خوردی تندو بدرگ می شوی

خد صہ رہے ہے کہ اس و نیا ہیں نہ تو انساک کے ساتھ مشغول جو کہ اس میں بانکل ہی کھی جاؤاس نئے کہ ایک حالت میں اس دنیا سے جدا ہونے کے وفت سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے اور میہ اس لئے کہ جو چیز محبوب ہوتی ہے اس کے صدا ہونے کے وقت جو تخص اس محبوب سے جدا کرے والا ہوتا ہے اس سے قلب میں و شمنی ہو جاتی ہے تو کہیں ہوفت موت اور جان کندنی کے قلب میں حق تعالیٰ کے ساتھ وشمنی نہ ہو جاوے۔ یہ بروی خطرناک بات ہے اور نہ اتنا غلو كروكه ونياكوباكل مي ترك كر دوياكب دنياكو بالكل مي چھوڑ دو۔ اعتدال بيہ ہے کہ ضرورت کے وقت کسب کو تو نہ چھوڑو کہ اس سے حدود میں رہ کر دین میں مدد متی ہے اور حدود ہے گذر کر جو ورجہ حب دنیا کا ہے اس حب دنیا کو چھوڑ وو اس لئے کہ بیہ بڑی ہو فا ہے اس نے کسی کو اچھو تا نہیں چھورا سب کو داغی منا دیا اور بہ داغی ہونا باغی ہونے کی مین صدور سے گذرنے کی وجہ سے ہوا کیا ونیا سے محبت کر کے آخرت سے محبت کرنے والوں پر اعتراض کرتے ہو جب تم کو اس فانی اور نایا کدار سر دار و نیا کی معمولی چیزوں سے استغنا شیس اور ان کی ضرورت ے بلحہ بإا ضرورت بھی اس میں اس کا درجہ ہے اور اس کی طنب اور اس کی محبت میں تم اس قدر چور اور مست ہوئے ہو کہ آخرت کو بھلا دیا اور اس کے حصول میں تم نے اپنی جان مال عزت آبرہ سب کچھ فن کر دیا تو آگر کسی کو آخرت اور الله رسول کے ساتھ ایہا ہی شدید تعلق ہو اس طرف انہاک ہو توتم اس کو و یواند بتلاتے ہو اور اگر کی بات سے تو صاحبو تم بھی و یواند ہو اور وہ طالب آخرت بھی ویوانہ ہے تھر فرق دونوں کی دیوانگی میں سے ہے جس کو مولانا فرماتے ہیں۔ ما اگر قداش وگر دیواند ایم مست أل ساقى وآكن بانه ايم

حاصل میں کہ خالق کو چھوڑ وینا اس کے احکام سے منہ موز لینا اصل

د وانتکی تو یہ ہے اور بھی د یوانگی قابل ملامت اور قابل معنت ہے اور خدا کو راضی كرنا ان ہے تعلق كو جوڑنا ان كے احكام كى يابىدى كرنا اول تو وہ ديوائلى نہيں اور اگر ہے تو ہزاروں لا کھوں ہو شیاریاں اور ہیداریاں ایسی دیوائلی بر قربان ہیں اگر اس د يوانگي کي اور ايني و يوانگي کي حقيقت معلوم جو جائے تو بربان حال يه آينے لگو-اس ندانستند ایشال ازعمی ورمیان فرقے بوو بے عمیما کاریاکال راقیاس از خود معیر گرچه ماند در نوشتن شیروشیر

( المؤلز ۲۲) اصلاح کے لئے شیخ سے مناسبت ضروری ہے

ایک صاحب کی تعطی پر مواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ اتحر تم او گول کو ہوا کیا آتے ہی کیول ستانے مگتے ہو سیدھی اور صاف بات کو الجھا دیتے ہو کیا بد فنی کا کوئی خاص مدرسہ ہے جمال تم سب کے سب تعلیم یا کر آتے ہو۔ صورت سے تو معلوم ہو تا ہے کہ خصر صورت میں اور اندر بیہ گویر ہمر اے کمال تک تم لوگول کی اصلاح کی جائے۔ اگر کوئی باریب اور وقیق بات ہو اور اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو ایک ورجہ میں معقدوری ہے کہ سمجھ میں سیس آئی اور ان موثی موثی ہاتوں میں الجھنا کہ جن کو ہر وقت ہر تشخص سمجھ سکتا ہے اور ان میں سے گڑیو کرنا جیرے سے مجھ کو تو بدنام کیا جاتا ہے گر اپنی حرکات کو نہیں ویکھتے کہ ہم آگر کیا کرتے ہیں بلا وجہ اس وقت طبیعت کو مکدر کیا اور ایک سیدھے سوال کو الیج چیج میں ڈال کر اپنی بد عقلی اور بد فنمی کا ثبوت دیا میں نے یہی تو سوال کیا تھا کہ بیہ سفر کس نیت ہے کیا جس پر آپ فرماتے ہیں کہ مجھ کو خبر نہیں جب اتنی بھی خبر نہیں تو آگے کیا پھر رئیں گے۔ میں ایسے بدفتم اور کم عقل سے تعلق ر کھنا نہیں جاہتا خواہ مخواہ اس وقت بد مزگ پیدا کی کیا اس میں بھی کسی کی تعلیم کی ضرورت ہے بس اب یہال سے بلے جاؤ آگر مصلح کا نام وریافت کرو کے میں بتادول گا اس کئے کہ اصلاح تو فرض ہے اور بیہ فرض سیس کہ میں ہی اصلاح کرول۔ بات سے کہ اصلاح موقوف سے مناسبت پر بدون مناسبت کے تفع نہیں ہو سکت اور من سبت مجھ کو تم سے نہیں ہو سکتی ان صاحب نے اپنی فعطی کی معافی چ ہے ہوئے عرض کی کہ مجھ کو مصلی کا نام بتلا دیا جائے حضرت والا نے ایک پرچہ پر مصلی کا پورا پند مکھ کر دیا اور فرمایا کہ اب معاملہ کیسو ہوئے سے قب ایک دم صاف ہو گئے تمام کلفت جو ان سے پہنی بھی حمد اللہ زائل ہو گئی اس لئے کہ اس میں انہوں نے بھل سے کام لیا یہ جم میری حالت جس پر مجھ کو مدنام کیا جاتا ہے۔۔

#### (مفوط ۲۳) حقیقی راحت ذکر الند میں ہے

کے سلسلہ معنتگو میں فرمایا کہ بدون ذکر مند کے حقیق راحت میسر میس ہوسکتی اور میں وجہ ہے اور میں اس پر قشم بھی کھا سکتی ہوں کہ اہل امند کے برابر سسی کو راحت ضمیں مل سکتی ان کو وہ دو مت عطا فرمائی گئی ہے کہ دو مروں کو شہیب شمیں گو ظاہری تکایف میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اور دوسرے برابر ہیں گر ان کے دل ہے بوچھو کہ ان کو اس میں بھی کیمی راحت ہے مدار راحت کا قلب ہے در قلب میں ان کے پریشائی شمیں اس نے دو بربان حال یہ کہتے ہیں۔ قدید ہوتا ہے در جان من من فاخوش ہوتا ہے کہ جان من

#### (منوط ۲۳) ہر کام کے اصول

ایک سلسد گفتگو میں فرہ یا کہ مجھ کو بد نام کرنے اور مجھ پر شمت لگانے کی وجہ بیہ ہیں گیان میں لگانے کی وجہ بیہ ہی تو گانے کی وجہ بیہ ہی تو گانے ہی وجہ بیا تابع بنانا چاہتا ہول ور ان کو اپنے نداق کا تابع بنانا چاہتا ہول ور فود بھی اصول صححہ کا تابع بنانا چاہتا ہول ور فود بھی اصول صححہ کا تابع رہتا ہول۔ لوگ س کو تشدد سیجھتے ہیں بھر فرہ یا کہ میرے اس طرز میں بھی ایک برا نفع ہے وہ بیا کہ فنیم وگ قو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں اور بد فہم تعلق نہیں رکھتے اس سے راحت متی ہے اور ضروری کام بھی

سب ہوتے رہتے ہیں ورنہ عوام کا بچوم ہوتا اور کام بھی پکھ نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ میں نے خیل کیا تھا کہ لاؤیس ہی ان اصول کو چھوڑدوں مگر پھر خیل آیا کہ اس بیں اپنی مصلحت تو ہوگی کہ لوگ زیادہ محبت کرنے میں گے جمع زیادہ ہونے گئے گا معتقد زیادہ ہو جائے گئے گا معتقد زیادہ ہو جائے گئر آنے والول کی صحیح خدمت نہ ہوگی وہ جس خیل سے آتے ہیں اس سے ان کو محروی رہے گی اور یہ ایک قشم کی خیات ہوگا اور اب تو ہاشاء اللہ ہر کام اصول محروی رہ جا ہوں اور دوسروں کو بھی ان کا سے اور اب تو ہاشاء اللہ ہر کام اصول سے اور رہ ہی خود بھی ان اصول کے تابع رہتا ہوں اور دوسروں کو بھی ان کا تابع میں خود دوسرول کے تابع ہوتا ہوں اور نہ دوسرول کو بنا تابع تابع رکھتا ہوں اور نہ وسرول کو بنا تابع بناتا ہوں اور نہ دوسرول کو بنا تابع بناتا ہوں اور نہ دوسرول کو بنا تابع بناتا ہوتا ہوں اس صالت ہیں جس کا دل جائے تعلق رکھے جس کا نہ جائے نہ مانا جاتا ہوں اس صالت ہیں جس کا دل جائے تعلق رکھے جس کا نہ جائے نہ مانا جائے۔

ہر کہ خواہد گو ہیاؤ ہر کہ خواہد گو ہرو دارو گیرو حاجب و دربان دریں درگاہ نیست اور ایسے موقع پر ہیں آٹر یہ شعر پڑھا کرتا ہوں کسی نے خوب کہا

ہاں وہ نہیں وفا پرست جاؤ وہ بید فا سہی جسکو ہو جائے کیون

میں جیس ہول اپنا کیا چھ کھول کر رکھ دیتا ہول اگر کسی کو پند آؤں العنق رکھے ورنہ چھوڑ دے ہیں نے کسی کے بلانے کایا تعنق رکھنے کا اشتہار تھوڑا ہی دیا ہے جس کو مناسبت ہو آؤ ورنہ مت آؤ کیو نکہ اس طریق ہیں نفع صرف مناسبت پر موقوف ہے۔ قلال موبوی صاحب فدال موبوی صاحب کو سیر آئے ہے کہ مناسبت پر موقوف ہے۔ قلال موبوی صاحب فدال موبوی صاحب کو سیر آئے ہے کہ سب سے اول یہ سمجھ لیجنے کہ ہیں نہ تو مشکیر ہوں کہ کمال کا مدمی ہوں اور نہ عرفی متواضع کہ تھن ہے یہ عذر میں نہ تو مشکیر ہوں کہ کمال کا مدمی ہوں اور نہ عرفی متواضع کہ تھن ہے یہ عذر کرنے ہوں کہ بیس اس مایق نہیں بلکہ ایک بچ یو لئے وال آومی ہوں سادگی سے مسب باتیں صاف عرض کر دول گا وہ بیہ ہے کہ بیس کا فل تو تبیں گر طالبین کی مسب باتیں صاف عرض کر دول گا وہ بیہ ہے کہ بیس کا فل تو تبیں گر طالبین کی

ضروری خدمت بھنلہ تعالیٰ کر سک ہوں لیکن اس طریق میں نفع کے لئے شرط اعظم مناسبت سے تو اب دیکن سے ہے کہ ان صاحب کو مناسبت کس سے ہے تو فاہم جو اہر ہے کہ آپ حضرات میں تو باہم مناسبت ہے کیونکہ آپ بھی خادم قوم جیں اور یہ بھی خادم قوم ہوں کہ قوم کی کوئی خدمت نہیں کی غرض مدار مناسبت پر ہے باتی کامل نہ آپ نہ جی تحر ان کی خدمت دونوں کر کہتے ہیں مدار مناسبت پر ہے باتی کامل نہ آپ نہ جی تحر ان کی خدمت دونوں کر کہتے ہیں ہیں سے کیا چھ اور ہارے ہورگوں کا کہی نداتی تھا کہ ان جی نہ مصنوعی تو ضع تھی نہ تکمر تھا خصوص حضرت مولانا محمد بحقوب صاحب رحمتہ القد عدیہ میں سے صفت خاص شان کی تھی حتی کہ اپنے کہ ایت بھی بیان فرمایا کرتے تھے اور اپنے شان کی تھی حتی کہ اپنے کہ ایات بھی بیان فرمایا کرتے تھے اور اپنے نہ تھی ہیں۔

### ( المؤط ١٢٣) آج كل تواضع بصورت تكبر ہوتى ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جمھی تواضع بھی ہمورت تکبر ہوتی ہے بعض وا اس لئے واضع کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں محدوح ہو جانمیں سو اس نیت سے تواضع اختیار کرنا ہے بھی تکبر ہے ایسے ہی مثنابات کے سبب اس راہ میں راہبر کی سخت ضرورت ہے اس کو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

یار بایر راہ را تن مرہ بے قلہ فز اندریں صحرا مرہ جب ابیار ہبر مل جاوے تو تم اینا کل کیا چٹھا اس کے سامنے کہ دو اور وہ جو کیے اس کا ابناع کرو اس کو مولانا فرماتے ہیں۔

قال رابگذار مرد حال شو پیش مردے کاملے پامال شو اور بہ طربقہ اگر خلوس سے بھی اختیار نہ کرو تو بطور امتحان ہی کے کر کے دیجھولو۔ اس کو فرماتے ہیں۔ سالها تو سنگ یودی دل خراش آزمول رایک زمانے خاک باش (المقور ۲۵) انتظام میں ہیبت کو خاص د خل ہے

ایک سلسلہ مختلو میں فرمایا کہ یہ اہل تحریکات ہوئے فوش ہوتے پھرتے ہیں کہ ہماری تدیر سے لوگوں کے دبول سے حکومت کا خوف جاتا رہا مگر یہ بات پچھ خوش ہونے کی نہیں بلحہ خطرہ کی ہے تچھ معلوم بھی ہے کہ امن کی جرنخوف ہی ہے اور امن خود مطلوب چیز ہے۔ ایک شخص کہنے گئے کہ حکومت کا رعب نو نہیں رہا میں نے کما کہ سیم الطبع لوگوں کے لئے قوید بیجک مفید ہے مرعب نو نہیں رہا میں نے کما کہ سیم الطبع لوگوں کے لئے قوید بیجک مفید ہے مرعب نو نہیں رہا میں بیت کو خاص د خاریاک ہے ان کے لئے تو رعب ہی کی ضرورت ہے۔ انتظام میں جیت کو خاص د خال ہے۔

## (منظ۲۲) ہیبت اور رعب غدا دادا ہوتا ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جیت اور رعب خدا داوا او تا ہے اگر کسی کو عطا :و اس کی بھی او تا ہے اگر کسی کو عطا :و اس کی بھی قدر کرنا چاہئے وہ بھی ایک بہت بڑی دولت اور نعمت سے جو محض خداوندی عطاء ہے۔ و کیے لیجنے دو کمس پوش لیجنی حضرت موسی علیہ السلام اور حضرت باردان علیہ السلام تن جی فرعون کے پر شوکت دربار میں بہنچ گر نمام وربار پر بادوان علیہ السلام تن جی فرعون کے پر شوکت دربار میں بہنچ گر نمام وربار پر بیست چھ گئی اور بالکل اس وقت اس کا ظهور جو رہا تھا جس کو مولانا فرمائے جیں سے بیست جھ گئی اور بالکل اس وقت اس کا ظهور جو رہا تھا جس کو مولانا فرمائے جیں سے

بیبت حق است ایں از خلق نیست بیبت ایں مرد صاحب ولق نیست

جما تگیر بادشاہ سے حضرت مجدو صاحب کی شکایتیں کی تنگیں بادش ہے ۔ آپ کو بلایا اور دربار میں جو تخت تی اس کے سامنے ایک عارضی کھڑ کی تکوائی تاک کھڑ کی بلوائی تاک کھڑ کی میں داخل ہوئے کے وقت سر کو جھکاتا پڑے گر مجدد صاحب نے جائے سر کے کھڑکی میں پہلے پیر و،خل کئے اور اس طرح سے باوشاہ کی طرف ہیر ہوئے مضہور ہے کہ سخت سزا کا تھم دیدیا گر ایک ولائق مولوی صاحب کی سفارش پر صرف قید کر دئے گئے۔

(منوط ۲۷) حضرات انبیاء علیه السلام سے مختلف پیشول کی نسبت بے اصل

فرمایا کہ بیک تحریر آئی ہے جس میں چند سوایات جسورت اعتقاء برائے حصول فنؤی آئے ہیں مجمعہ اور سو ایت کے ایک سوال میہ بھی تھا کہ تر کاری نیجاہ یا یارچہ بافی وغیرہ اس قشم کے ہیشے اگر حضرات انبیاء علیهم اسام ہے ثابت نہیں ہیں تو ان پیشہ وروں کو کیا وجہ کہ و نڑو اسلام سے خارج نہ کہ جادے۔ اس بر حضرت والا نے قرمایا کہ تھا ان دونوں میں حدرم کیا ہے کیر ای سول میں تکھ تھا کہ اگر اس قسم کے بیٹیے حضرات انہاء علیہ سام سے ناہے ہیں تو پھر ان میشہ واوں کو ذیل کیوں سمجھ جاتا ہے بلحہ بشرط اتقاء حسب آیت کریمہ ان اكرمكم عند الله انقاكم الابة أن كو معزز سمجه جانا شروري ہے أس كا جواب حضرت والديب ميد عناء فرمايا كه اس آيت ميس كرامت ونيوي عرفي مراو ہے يا سرامت عنداملد ليحنى ووسرا احتمل ہوتے ہوئے معامات دنیویہ میں احتمال اول کے لاوم کا وعوی جا ویس ہے چھر اس پر حضت والات حسب ذیل تقریر فرہائی۔ فرہایا کہ بھن انبیاء عدیہ اسام کے متعلق جو سے وارد ہے کہ وہ فلال کام كي كرت تھے مثلا حضرت واؤد عديہ السام زرہ بنايا كرتے تھے اور حضرت زكريا علیہ اسارہ کے متعلق میں آیا ہے کہ کان نجار یا مثلا آئٹر نمیاء علیہ السارہ کے متعلق آیا ہے کہ وہ بحریاں چرایا کرتے تھے تو اس کا بیہ مطلب شمیں کہ سے کام ان انبیاء کے بیٹے تھے کیونکہ کوئی کام کرنا یا اس کام کے ذرابیہ سے ضرورت کے وقت روزی حاصل کر لین ہے اور بات ہے ور اس کام کا پیشہ جو جانا ہے اور بات ہے

بیشہ تو ہیا ہے کہ وہ شخص س کام کی دوکان کھول کر بیٹھ جائے اور اندان کرے کہ جس کو جو فرمائش کرنا ہو کرے میں پورا کروں گا اور نوٹ اس ہے فرمائش کیا کریں اور وہ ہو گول کی فرمائش پوری کیا کرے پیشہ یہ ہے ہاتی اگر کسی شخص میں کوئی جنر ہو اور آزادی کے ساتھ جب جی جاہے اپنے گھر بیٹھ کر وہ کام کر لیا کرے اور اس ہے مال حاصل کر لیا کرے تو میہ پیشہ شیں کھائے گا بعض بڑے بڑے حکام بعض کام جانتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں اور بعض او قات اس کے ذریعہ سے روپیہ بیسہ بھی کما پہتے ہیں گر وہ کام ان کا پیشہ نہیں ہو جاتا۔ سلطان عبداحميد خان مرحوم مكزى كاكام بهت احيي جانتے تھے تو كيا وہ عرفي یو حتی ہو گئے اور کیا ن کو ہر تھی سمجھ کر کوئی متخص ان حکام ہے یہ سلطان عبراخمید خان سے بیہ سہ سکتا ہے کہ صاحب بھرا سے کام کر دو۔ ای طرح حضرت واؤد علیہ السلام کے متعلق جو یہ وار دے کہ وہ لوہے کا کام جانتے تھے تو اس کا بیہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ کوئی شخص ان کے یاں اپنا کھریا لے کر پہنچ جاتا کہ ہیجئے سے میرا کھریا بنا دہجئے اور کیا ان کا بیہ انتزام تھوڑا ہی تھا کہ وہ اس فرمائش کو ضرور ہی پورا کریں میہ فرق ہے چیشے اور عدم چیشے میں تو بعض حضرات انبیاء عیسم اساام ہے جو بعش کام ایسے منفول میں وہ بطور پیشے کے نہیں حضرات انبیاء عیسم السلام کا بجز توکل کے کوئی پیشہ نہ تف اور بہتی بھار اگر کی نے کوئی کام کر لیا تو وہ بطور پیشے کے نہیں کیا مثناً بہارے حضور صلی ابتد عدیہ وسلم کے متعلق یہ وارد ہے کہ حضور نے مجھی مجمعی بحریاں چرائی میں تو وہ بطور میشیے کے نہیں اور وہ جو حدیث میں قرار بط کا نفظ آیا ہے اس حدیث ہے ہجرت چرائے پر استدلال نہیں ہو سکتا جو اس ہے چیتے کو نامت کیا جاوے کیونکہ قراریط کے غظ کے متعلق اختاف ہو گیا ہے کہ یہ قیم ط کی جمع ہے یا سی مقام کا نام ہے اور ارا جاء الاحتمال بطل الاستدلال توآج كل كے پیشہ ور لوگ جو بعض حضرات انبیاء علیتم اسدم کے کامول کو اینے پیٹول کی سند میں بیان کرتے ہیں ہے ان کی تلطی ہے حضرات انبیاء عیہم السلام کو تو حق تعان نے ہر ایسے کام ہے محفوظ

ر کھا ہے جو عام نظروں میں موجب سکی سمجھا جاتا ہو اور ظاہر ہے کہ اس قتم کے پیٹے عام طور پر معزز نہیں سمجھے جاتے لبذا کسی نبی سے کوئی پیٹہ ثابت نہیں ہوا خواہ مخواہ لوگ گریز کرتے ہیں اور اپنے اغراض اور جوہ کی وجہ سے انبیاء علیم السلام کو تختہ مشق منانا جاہتے ہیں ہیہ جاہ کا مرض بھی نمایت ہی ند موم مرض نے۔

### (منظ ۲۸) اہل اللہ کی صحبت کیوں ضروری ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں قرمایا کہ اہل انٹہ اور خاصان حق کی صحبت کی ای
و سطے ضرورت ہے تاکہ رذاکل کا اہالہ :و کر حد اعتدال پر آجا کمیں یہ افراط و
تقریط ای وقت تک ہے جب تک کہ اصلاح ضمیں :و کی گر اصلاح :وتی ہے کسی
کی جو تیال سید ھی کرنے ہے اور نوگوں کو اس سے عار آئی ہے اور یہ سب
خرامیال آخرت کو بھلا و ہے اور و نیا کے ساتھ محبت کرنے سے پیدا ،وتی بیل ورنہ
آخرت کی قکر وہ چیز ہے کہ ان سب چیزوں کو بھلا دیتی ہے۔
سم امر رہیم اٹ نی اور اور ناگ وار

ایک نو ورد شخص ہے ان کے ضروری حالات معلوم کرنے کے نے حضرت والا نے چند بار دریافت فرمایا گر وہ صاحب یولے ہی نمیں حضرت والا نے فرمایا کہ شخص آئے تو آپ کو اس آئے والے نے فرمایا کہ شخط آئر آپ کے پاس کوئی اجنبی شخص آئے تو آپ کو اس آئے والے سے تعارف کے بئے جن بیزول کی معلوم ہونے کی تو قع ہوتی ہے ان ہی کی مجھ کو بھی معلوم ہوکہ تو کہ تم کون ہو۔ تعارف موقف ہے متلائے پر اور نفح موقف ہے تعارف میں ہوگا کہ اس صورت میں ہوگا موقف ہے تعارف میں جو صورت آپ نے اختیار کی کہ جیس شوہ بن کر بڑھ گئے تو نفع بھی نہ ہوگا کہ بیس جو صورت آپ نے اختیار کی کہ جیس شوہ بن کر بڑھ گئے تو نفع بھی نہ ہوگا کہ بیس بو صورت آپ نے اختیار کی کہ جیس شوہ بن کر بڑھ گئے تو نفع بھی نہ ہوگا کہ بیس بو صورت آپ نے اختیار کی کہ جیس شوہ بن کر بڑھ گئے تو نفع بھی نہ ہوگا کہ بیس بو صورت آپ نے اختیار کی کہ جیس شوہ بن کر بڑھ گئے تو نفع بھی نہ ہوگا کا بھی بیان دہن نہ رہنا ہر ابر ہے ابدا تشریف لیج سے کیوں خواہ مخواہ خواہ خواہ خواہ جس پر بیٹان

ہوئے اور مجھ کو بھی اذبت پہنچائی اب آگر ایسے لوگوں کی اصلاح کی جائے تو ان کو تا ہوں تا گوار ہو تا ہو تا ہوں تخیر مزاج کی وجہ سے ناگ وار ہو جاتا ہوں (پیخی مثل سانب) اب مثلاث کہ کون سی ایس باریک بات تھی کہ جس کا یہ جواب نہیں وے سکے ہے دماغ بیل گندگی یا نہیں۔ بس ایسے بد دماغوں کا دماغ بیس ہی درست کرتا ہوں حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ جو مجسم اخلاق تھے ایسے موقع پر سے فرمانے گئے تھے کہ اس کو تھانہ بھون بھی متنگیروں کا علیہ جو متنگیروں کا علیہ جو ایس کو تھانہ بھون بھی متنگیروں کا علیہ و تا ہے۔

#### ( منوۃ • ۷ ) اکابر ٹا گوار اور ٹاگ وار

ا کی سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ماشاء اللہ بہاری طرف کے علماء میں مناوٹ نمیں اور طرف کے علماء اور مشکّع تو سلاطین کی طرح رہنے ہیں یہاں پر یحد سادگی ہے حضرت مولانا گنگو ہی ایک مرتبہ حدیث کا درس فرما رہے تھے صحن میں بارش آگئی تمام طلباء کمانگ کیکر مکان کی طرف کو بھاگے حضرت مولانا سب کی جو تیال جن کر رہے تھے اور اٹھا کر چلنے کا اراوہ تھا جو لوگوں نے و کیھ لیا سبحان انلد ان حضرات میں ننس کا تو شائبہ بھی نمیں تق نہایت ساد گی اور بے تفسی تھی حضرت موانا محمد قاسم صاحب رحمتہ ابلد علیہ کی ایک لوہار نے دعوت کی انقاق سے کھانے کے وقت تک زور کی بارش ہوتی رہی وہ سمجھا کہ ایسے میں کی تشریف اویں کے اس لئے نہ کھانا رکایا نہ وہ بلانے آیا مولانا شام کو خود ہی تمبل اوڑھ کر اس کے مکان پر پہنچ گئے وہ بڑا شر مندہ ہوا اور عرض کیا کہ میں نے تو بارش کی وجہ ہے کچھ سامان بھی شمیں کیا فرمایا آخر گھر کے لئے تو پھھ ریکایا ہو گا گھر کے بنتے ساگ روٹی تھی وہی پیٹھ کر کھا لیا ان حضرات کی کوئی بات انمیازی نه جوتی تقی مید سب اتباع سنت کی بر ممت اور ای کا غلبہ تخابہ حضر بت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمته الله علیه کی موضع امی متصل و یو بند میں ایک معنی نے آموں کی وعوت کی اور جیتے وقت کچھ آم ساتھ کر وے لوگوں نے

مورانا کو اس حال میں و کیھ کے سر پر آمول کی بو ٹی رکھے : وئے ہر سربازار آرے

میں ہوگ بینے کے لیئے دوڑے فرمایا کہ بیہ تو میرا ہی سمان ہے اس کو مجھے ہی

یہ نے دو بیہ ہے نفس کی ہاتیں بین ان حضرات کی موادنا مظفر حسین صاحب کو

میں نے و کیھ شیں من ہے کہ ایک مر تبہ سی گاؤں کے قریب سفر کر رہے تھے

ایک ضعیف اجمر شخص کو کوئی وجھ سر پر اورے : وف و بھے سر اس سے سہ سن

کر خود اپنے سر پر لیکر گاؤں تک پہنچا ویا انتہ تی ہے نفسی ہے بیس کما کرتا : وں کہ

یہ حضرات بادجود اس فضل و کمال کے اپنے کو مٹنے ، وہے بیل آن کا ل کے

یہ حضرات بادجود اس فضل و کمال کے اپنے کو مٹنے ، وہے بیل آن کا ل کے

بیس کوئی شخ ایسٹسیر کوئی اہم ، عضیر کوئی امیر ، لیند کوئی ہام المند سے سب نیچریت

کی ساخت ہے اپنے بزرگوں میں اپنے ایسے ہا مال لوگ گذرے ہیں گر سے الناب

نہ سے زائد مو اٹا ورنہ آخر مولوی صاحب گر آئے کاں ہر چیز میں نئی

تعلیم کا اثر اور جھک پائی جاتی ہے بچھ کو تو ان چیزوں سے طبی غرت ہے۔

تعلیم کا اثر اور جھک پائی جاتی ہے بچھ کو تو ان چیزوں سے طبی غرت ہے۔

### (مفوظ ا کے ) اکابر و بویند کی تواضع

ایک صاحب کی تعطی پر متنبہ فرمات ہوئے فرمایا کہ میں ہی وجہ سے مرید شمیں کرتا ہے وہ صفح ہوگوں سے طبیعت پریشان ہوتی ہے بہتائے پچہ میں مکھا ہے کہ جو ذکر بتلایا تھا وہ بر ہر کرتا ہوں سے کئی سال کے بعد خبر دی ہے کہ بین طریقہ ہے مدج کا کہ علیم بی سے نسخہ مکھوا ہی اور پانچ برس تک وہی ہے بیتے رہے کی شخص کو سی نے وضو کرا کر نماز پڑھوا دی تھی پھر وہ شخص پانچ بیتے رہے کی بعد ہس مقام پر آئے وچی نماز پڑھتے ہو گیا کہ برابر پڑھتا ہوں اوچی مناز پڑھتے ہو گیا کہ برابر پڑھتا ہوں اوچی مناز پڑھتے ہو گیا کہ برابر پڑھتا ہوں اوچی مناز پڑھتے ہو گیا کہ برابر پڑھتا ہوں اوچی مضربت نے بیہ بھی فرمایا کہ آپ ہی روز کرا شمیں گئے تھے صاحب مذکور الصدر سے مولو مضربت نے بیہ بھی فرمایا کہ آپھی کی مرجبہ بدایت کی گئی کہ زور سے بولو منہ کے مول کر ہو ہو عرض کیا کہ میر کی آواز بی اس قدر ہے دریافت فرمایا کہ بھی منہ کیوان کر ہو و عرض کیا کہ وی ہے فرمایا کہ آپھی انہی کی آواز سے دریافت فرمایا کہ بھی ازان بھی دی ہے عرض کیا کہ دی ہے فرمایا کہ آپھی گئی آواز سے دی ہو دی ہے عرض کیا کہ دی ہے فرمایا کہ آپھی کی آواز سے دی ہو دی ہے عرض کیا کہ دی ہو خرص کیا کہ دی ہے فرمایا کہ آپھی کی آواز سے دی ہو دی ہے عرض کیا کہ دی ہو کرمان کیا تھی کی آواز سے دی ہو دی ہے عرض کیا کہ دی ہو کرمایا کہ اسٹی کی آواز سے دی ہو کرمان کیا کہ دی ہو کرمان کیا کہ دی ہو کا می کیا کہ دی ہو کرمان کرمانے کرمان کیا کہ دی ہو کرمانے کرمان کیا کہ دی ہو کرمان کیا کرمان کی کرمان کیا کہ دی ہو کرمان کرمانے کی کرمان ک

کہ اس سے زائد آواز سے فرمایا کہ اتنی آوز سے بیال کیول نمیں ہوتے عرض کی کہ حفرت کے سامنے ہوئے ہوئے آوز نمیں نگلی فرمایا کہ جب میں علم کر ربا ہوں کیول نمیں نگلی فرمایا ہاں زور لگا کر نکالو ہوں کیول نمیں نگلی عرض کیا کہ اب زور گا کر تکالوں گا فرمایا ہاں زور لگا کر نکالو اور منہ کھول کر صاف بات کمو یہ گن گن سمجھ میں نمیں آئی ایک س کا ہمیشہ خیال رکھو کسی کا سلام و بیام مت دؤ کسی کی دی ہوئی چیز مت ادؤاس میں بوی خیال رکھو کسی کا سلام و بیام مت دؤ کسی کی دی ہوئی چیز مت ادؤاس میں بوی خرائی ہے وہ یہ کہ اس سے طبعا اثر ہوتا ہے کہ یہ فلال صاحب کے ملنے والے بین ان کی رعایت کرتا ہا ہے طالب کو ایک بات نمیں کرتا ہا ہے جس میں مصلح پر گرائی یا باد کا شبہ بھی ہو یہ اس طریق کے آواب میں اگر کوئی بیام بھی و سے پر گرائی یا باد کا شبہ بھی ہو یہ اس طریق کے آواب میں اگر کوئی بیام بھی و سے مصاف کمیہ دو کہ وہاں اجازت نمیں لوگ طالبول سے ڈاک کا کام لیتے ہیں کی صاف کمیہ دو کہ وہاں اجازت نمیں لوگ طالبول سے ڈاک کا کام لیتے ہیں کی

# (النوظ ۲۲) اسر اف مخل سے زیادہ مضر ہے

ایک سلسد گفتگویں فرمایا کہ سرف جس قدر اپنی ذات میں مذموم ہے مثل اس قدر مذموم نہیں اسراف اکثر سبب ہو جاتا ہے افلاس کا اور افد سب بھن او قامت سبب ہو جاتا ہے کفر کا اور خل سبب کفر کہی تہیں ہو تا اس کے بیں کما کر تا ہوں کہ اسراف کا یہ اور چو تک سے زیادہ مذموم ہے گر آئ کا لوگوں نے اسراف کا تام سخوت رکھ لیا ہے اور چو تک افذات کہی کفر تک مفتی ہو جاتا ہے بیسا کہ اسراف کا تام سخوت رکھ لیا ہے اور چو تک افذات کہی گئر تک مفتی ہو جاتا ہے جیسا کہ اسراف کے مذموم ہونے کی کم بین بیان کیا گیا می سے ہمرے حضرت جیسا کہ اسراف کے مذموم ہونے کی کم بین بیان کیا گیا می سبب معاش کو چند نہ فرمات سے حضرت موانا محمد میں مصاحب نے فرمات سے حضرت موانا محمد میں مصاحب نے عضرت موانا محمد میں کہا ہو حضرت جات فرمادیں تو بین ماہزمت چھوڑ دوں اس وقت حضرت موانا کو چھا دیاں ہوت فرمایا کہ موانا پوچھا دیاں ہے تروو کی ور تروو دیاں ہے خومی کی اور خومی کی حضرت میں مارزمت چھوڑنا موہنب تشویش قلب ہو گا اور شویش بعض او تی د

مفر دین ہو جاتی ہے اور جب کیفیت رسوخ کی پیدا ہو جائے گل لوگ تم کو روکیں گے اور تم رہے توڑا کر بھا کو گے وہ وقت ہو گا ترک اسباب کا حضرت نے عدم رسوخ کو خامی فرمایا شخ کی صحبت میں رہنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ وہ اس کیفیت رسوخ کے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے جب تک وہ نہ پیدا ہو خامی ہے۔ یہ حضرات مصر ہوتے ہیں ہر مخفی کی حالت کے مطابق ننو تجویز کرتے ہیں اور حضرت حاتی صاحب رحمتہ اند علیہ تو اپنے زمانہ کے لام شے مجتد شے میں اور حضرت حاتی صاحب رحمتہ اند علیہ تو اپنے زمانہ کے لام شے مجتد شے اس فن کے محقق تھے اور بدون فن کے جانے ہوئے کوئی اصلاح نمیں کر سکن گئے کے لئے فن کا ج تنا نمایت ضروری ہے متقی ہوتا یا ولی ہوتا شرط نمیں البتہ اگر سیا بیت اگر اصلاح کے لواز سے نمیں جیسے طبیب جسمانی کا طب پر عامل ہوتا ضرور کی تمیں بال فن سے واقف ہوتا ضرور ک طبیب جسمانی کا طب پر عامل ہوتا ضرور کی نمیں بال فن سے واقف ہوتا ضرور ک ہے فن ایک مستقل چیز ہے آج کل لوگوں نے ہم چیز میں خلط کر رکھا ہے نہ سے خرکہ واقیت کی ولئیں ہے۔

(مفوظ ۲۷) عدم احتمال مواخذہ منافی ایمان ہے 🕝

ایک ساحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ فن کے جانے کی ضرورت ہیں ہے۔ ایک مرتبہ طالب علمی کے زمانہ میں جبکہ میں دیو بند پڑھتا تھا جو پر ختیت کا نیبہ ہوا حضرت مولانا محمہ بعقوب صاحب سے جاکر عرض کیا کہ حضرت خشیت کا بے حد نیب ہے کوئی ایک بات فرمائے جس سے آسلی اور اظمینان ہو س کر فرمایا کہ توبہ کرو توبہ کرو کی گفر کی درخواست کرتے ہواتا حضرت کا فرمانا تھ کہ میں چونک گیا اور معلوم ہو گیا کہ سلی تو عدم اخمال موافذہ سے ہو گئی ہے۔ اور عدم اخمال خود منافی ایمان کے ہے ہیہ بے فن سے موافذہ سے ہو گئی ہے اور عدم اخمال خود منافی ایمان کے ہے ہیہ بے فن سے دافت ہوئے کی ضرورت نجیر ماہر فن بے چارہ خدا معلوم کیا ارتبی بڑنگ ہوئی کیا گئی اس داہ دائی دورت کے بدون رجبر کامل کے اس راہ ہی وجہ سے کامل کی صحبت کی خاص ضرورت ہے بدون رجبر کامل کے اس راہ ہی وجہ سے کامل کی صحبت کی خاص ضرورت ہے بدون رجبر کامل کے اس راہ

میں قدم رکھنا خطرہ سے خالی شیں ای کو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے

باير 1 تما فلاؤز اندرين (ملنوط ۴۲۷) انقیاد محض کی ضرورت

ا کے سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اگر چنخ کی تعلیم پر عمل نہ ہو اور اس کے کہنے پر اطمینان نہ ہو اگر ساری عمر بھی چکی یمیے گا ذر دیرایر تفع نہ ہو گا اس طریق میں انقلاد محض کی سخت ضرورت ہے بال یہ جائز ہے کہ اس کو بیخ تشکیم کرے کیکن تشکیم کر لینے کے بعد پھر چول و چرا کرنا اپنی رائے کو و فنل دیٹا ہے دیس محرومی کی ہے میہ تعلق بوائی نازک ہے اس کے آداب ہی جداگانہ ہیں۔

# (الفوظ ۵ م) ملحدين كي بد فنمي اور كور مغزى

اکے سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میج طالب کے داسطے وہ تدابیر افتیار کر تا ہے جس سے اس کا ول موقعے مایوسی باس نہ سینکے بعض لوگ اس کو معمولی چیز مجھتے ہیں جو یوی غلطی ہے یہ انیا ہے جیسے طبیب جسمانی مریض کی تسلی تشغی کرتا ہے اور اس سے طبیعت کو قوت ہوتی ہے اور دہ مرنس کا مقابلہ کرتی ہے اگر اس ہر کوئی شبہ کرے کہ شاید سینتے مصلحت ول جوئی کے بئے تسی کر ویتا ہو اور واقع میں وہ حالت تسلی کی نہ ہو تو اس کا جواب میہ ہے کہ اس کے معنے تو میہ ہوئے کہ وہ شیخ کو ممل سمجھتا ہے یا خائن سمجھتا ہے یہ شبہ ایبا ہے جیسے ملحدین کتے ہیں کہ جنت دوزخ کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ جنت کی رغبت ہو اور اس کی طبع ے اور دوزخ کا خوف ہو اس کے اثر ہے اعمال صاحہ اختیار کریں۔ باتی واقع میں دوزخ جنت کچھ نئیں (خوذباللہ) میں کما کرتا ہوں اگر بفر نس محال واقع میں بھی الیا ہو تا تب بھی تم کو اس کی نٹی نہیں کرنا چاہئے ورنہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے گاکہ دوزخ جنت پہلے نہیں تو ترغیب اور ترھیب کی مصلحت ہی فوت ہو جائے گاکہ دوزخ جنت پہلے نہیں تو ترغیب اور ترھیب کی مصلحت کی وجہ ہے جاوے گی اور بیہ بغاوت ہے کہ جس چیز کو خدا تعالی نے مصلحت کی وجہ سے افتدیار فرمایا تم اس مصلحت میں مخل ہو تو بیہ خود ایک بردا زیر وست جرم ہوا جس کی بردا ہلا ست آبدی ہو گی بیہ ملحد بن بھی بڑے ہی کوڑ مغز اور بد فہم ہوتے ہیں اتنی موٹی بات بھی نہیں سیجھتے۔

### ( النوط ٢ م ) طالبين كى حيمان بين

ائیں سلہ "فتگو میں فرہا کہ پہنے شیوٹی طالب کی بہت جیمان بنن کر کے بعد کرتے ہو آئی کی بہت جیمان بنن کر کے بعد کرتے ہو آئی کل تو وہ امتیان کی باتیں ہی نہیں رہی ہے امتیان ہی طریق ہے گھر اتے ہیں و کھھے میں آن وا وال کے ہ کام میں ہ بات میں سالہ قدر رہا ہے رکھتا ہوں اور مجمی امتیان نہیں لیت گر معمولی معمولی باقوں سے گھر اتے ہیں مثالہ میں بالکل سید تھی اور صاف بات کتا ہوں جس سے نہ خود الجھین کھر اپنے ہیں مثالہ میں مزاحاً فرہا کہ اگر میں پڑوں اور نہ آنے والوں کو الجھین میں فرالوں تو خفی ہوتے ہیں مزاحاً فرہا کہ آر میں پڑوں اور نہ آنے والوں کو الجھین میں فرالوں تو خفی ہوتے ہیں مزاحاً فرہا کہ آر میں پڑوں کا خفی رکھتا تو خفیانہ ہوتے۔

# ( مفوظ ۷ کے ) ایک نو وار و صاحب کو غلطی پر جنبیہ

ایک نووارد صاحب کی نعطی پر حقیمه فرماتے اوے فرمایا کہ تم کو تکلیف
پہنچات اور بہ فغمیوں کا میں ای جو آتا ہے ایک ہے ایک بڑھ کر آتا ہے کیا تماری
د قتوں اور بہ فغمیوں کا میں آئی ہی ہی اور بینے کورہ گیا آخر کمال تک صبر کروں کوئی حد
بھی ہے تم تو نواب کے بیٹے او جو چاہو کروہوں میں تممارا غلام اول آئے ہی ول
تعدد کر دیا طبیعت کو منقبض کر دیا اب نفع کیا خاک او گا بہ کون می ایک باریک
بات تھی جس کا جواب ند بن پڑا میں تو سوال کیا تھا کہ قیام کے روز رہے گا اس کو
بات تھی جس کا جواب ند بن پڑا میں تو سوال کیا تھا کہ قیام کے روز رہے گا اس کو
اس قدر الیج چے میں ڈال دیا آئر چہ تگر چہ ہی میں وہی اور بات کا جواب نہ دیا جس
سے مقاجم او تا ہے کہ جیسے میں سول میں میری کوئی غرض تھی اس سے جواب

ے اعراض کی عرض کی عرض کی کہ میں پی غلطی کا حضرات والا ہے معاقی کا خو ستگار ہوں فرمایا کہ معاف کو معاف ہی ہے خدانخواستہ میں کوئی انقام تھوڑا ہی لے رہ ہوں گر کیا غلطیوں پر آگاہ بھی نہ کروں۔ تمہاری طرح میں بھی تمہاری عیوب کو چھپائے رکھوں گر ایبا کروں اور کرنے پر قاور بھی ہوں تو پھر تمہاری صلح مسلحت نہیں تمہارا ہی نفع ہے۔ عرض کیا صلح کیے ہوگی میری س میں کوئی مصلحت نہیں تمہارا ہی نفع ہے۔ عرض کیا کہ میں غلطی کو سمجھ چکا ہب آئندہ انشاء ابتد بیانہ کروں گا فرمایا کہ جمیشہ اس کا خیال رکھو کہ اپنی کسی بات سے اپنے کسی کام سے دوسر سے کو تکلیف نہ ہو ہے ہو ہے ہو کہ وابعا کے جروں کا جزو اعظم۔

### (سوظ ۸ مے) ہمارے طریق میں تصور شیں تصدیق ہے

فرمایا کہ ایک کی کا خط آیا ہے فاوند کے وستخط کرا کر خط بھی ہے میرا کی معمول ہے کہ عورت کے خط پر جب تک خاوند کے یا خاوند نہ ہونے کی صورت میں کی محرم کے وستخط نہ ہول اس وقت تک جواب شیں ویتا اتنا کھ ویت ہوں کہ بینے خاوند کے وستخط کرا کر بھی واس میں بردے مفاسد کا انسداو ہے بین نجے س سے ہو فوند کے ویت خط کرا کر بھی واس میں بردے مفاسد کا راضی ہوتا بنیل کھ کے تو اور تو کل کو لکھن جائز ہو گا دھر اس سے خاوند کا راضی ہوتا نمیل کھ کے تو اور تو کل کو لکھن جائز ہو گا دھر اس سے خاوند کا راضی ہوتا معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اس تعلق خط و کہت یا بیعت و غیرہ سے بدول تو شیں سے کہ بھی خاوند اور بوئی کے عظائد میں یا مسلک میں اختا نے ہوتا ہے تو س کے کہ بھی خور این توجہ اور تصور س کی اجازت نہ ہونے کی صورت میں نزاع کا احتمال ہے ہر معاملہ میں ہر پہلو پر س کی اجازت نہ ہونے کی صورت میں نزاع کا احتمال ہے ہر معاملہ میں ہر پہلو پر س کی اجازت نہ ہونے کی صورت میں نزاع کا احتمال ہے ہر معاملہ میں ہر پہلو پر س کی اجازت نہ ہونے کی حورت میں قبول فرما میں میں نے کھ دیا ہے کہ ہمرے طریق میں تھور نہیں تھور نہیں تھرد تی ہے کہ ہمرے طریق میں تھور نہیں تھرد تی ہو ہیں ہے کہ ہمرے طریق میں تھور نہیں تھرد تی ہو ہا ہے۔

### (منوہ 9 کے) حضرت کے تمام اصول اور قوائد کا منشاء

ایک سلسد گفتگو میں فرمایا کہ شاہ محمد غوث گو ہیری نے موکارت کو تابع کیا تھا ایک بار ان کو تھم دیا کہ شاہ عبدا قندوس صاحب قندس سر ہ گئنوہی کو یا اس سلسلہ کے اور کوئی بزرگ تھے ن کو یہاں نے آؤ موکل بینچے حضرت سیج مشغول تھے موکلوں پر جیبت طاری ہو گئی گئے نے و فعتۂ دیکھا تا چھ شخاص نہا بہت قوی بیکل کھڑ ہے ہیں دریافت فرمایا کہ کون سر مش کیا ہم مو کل ہیں یا جھ کیے آئے عرض کیا کہ شاہ محمد غوث گوامیری نے بھی ہے وہ زیارت کے مشاق ہیں اً سر ارشاد جو بہت آرام ہے حصر ت کو وہاں پہنچا دیں۔ فرمایا کہ ان کو ہی ہے آؤوہ موکل واپیں گئے اور شاہ محمد عوث گوامیری کو لے کر ہے انہوں نے کہا بھی کہ تم تو میرے تھم بردار ہو گئے گئے کہ اورول کے مقابلہ میں باتی شیخ کے مقابلہ میں ہم ان کے تھم برور ہیں غرض ان کو الیکر سنگوہ عاضر :و گئے سننے ک بہت ما، مت کی کہ میر کیا واجیات مشغلہ سے انہوں نے سی مجس میں قربہ کی اور دھنر سے میشنج سے میعت ہوئے ہمارے دستر سے جاتی صاحت رحمتہ ملند عایہ کے یاں کی جوالا بدآیا کہ میری لڑی <sub>کہ</sub> بند بخش کا خلس ہے آپ چئے فرمایا کہ میں یاں نہیں ہوں اس نے بہت اصرار کیا آپ تشریف ہے گئے کی نے سلام کیا

اور دھنرت کی تشریف آوری پرشر مندگی ظاہر کی اور عرض کیا کہ اگر صرف اپنا مام کھ کر جھنے دیجے دیجے تو میں چلا جاتا ور سے بھی وعدہ کیا کہ آپ کے سلسلہ والوں کو مجھی نہ ستاؤل گا۔

#### (مفوۃ ۸۱) ذکر کا نفع

کی سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حضرت حاتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ اپنے زمانہ میں طریقت کے امام شخص مجملہ منتج محقق شخص مجدد شخص ایک شخص نے دھنرت حاتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے شکایت کی کہ ذکر کرتا جول گر کہ کہ فرکر کرتا جول گر کہ فور کی کہ دفر کرتا جول گر کہ فور کی کہ دفر کرتے جو دور تم کو ذکر کی قور ان کہ دو ہے کہ ذکر کرتے جو دور تم کو ذکر کی قور نی کے دونی جائے ۔

یا ہم اور ایا نیام جستوے میکنم حاصل آید یا نیاید آرزوئے میکنم

آج کل کرنا و حرنا تو آجھ نہیں ایک ہی وان کام کر کے ولایت اور قطبیت کی جاش ہو جا آئے ساری عمر بھی اس معلوم ہو کہ کیا حاصل ہوا بلتھ یہ معلوم ہو کہ کچھ حاصل ہوا بلتھ یہ معلوم ہو کہ کچھ حاصل نہوا ہے کہ مارک ہے اس حاصل نہیں ہوا تو بس سب ہتھ۔ حاصل ہوائی کی حاست نہایت مبارک ہے اس حائت پر بزاروں کا میابیاں قربان ہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ یہ ووالت ہے کیا یہ وہ چیز ہے کہ تمام مجاہدات اور ریاضات سے کئی مقصود ہے۔

۲۵؍ رہیج الثانی ا<u>ہ سا</u>ھ مجلس بعد نماز ظهر ہوم دو شنبہ (منوہ ۸۲) گانے کی آفت

کی سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ گانا نمایت ہی خط ناک چیز ہے خصوس جبکہ گانے ویل عورت ہو اس سے دل ہتھ سے نکل جاتا ہے اور میں خست ہے کہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے آفت کی چیز سے س سے عشق صورت پیدا

موج تا ہے اِنْمَهُمَا اَكْبَرُ مِن تَنفِعهِمَا كى طرت س ميں بھى تفع ہے زياہ ومضرت ہے بعضوں کی تو گانا مننے ہے جات نکل گئی ہے اور میں تو حسین پڑول ہے قرآن شریف خوش ا دنی کی ساتھ سننا بھی جائز شیس سمجھتا جس میں ننس کی آمیزش :و اس نفس کی آمیزش پر یاد آیا ہیں ایک مرحبہ اللہ آباد گیا ومال پر ایک درویش سے جو صاحب ساع تھے مجھ ہے ساع کے متعلق سوال کیا بین نے کہ بیابتا کے کہ س طریق سنوک کی حقیقت اور اصل کیا ہے کہ کہ اس میں مسل چیز مجامدہ سے میں ت كى كد مجيدہ كے كہتے ہيں كى كد مخالفت كس كو بيں نے كر كے گانا سننے كو آپ کا تی جاہت ہے کما کہ جاہتا ہے میں نے کما کہ ہم رکھی جاہتا ہے گر ہم شیں سنتے اور تم سنتے ہو ہم بی جاما نہیں کرتے اور تم کرتے ہو ہم کنس کی می قت أرت بیں ورتم اس کی مو فقت کرتے ہو ہتلاؤ ہم صاحب مجاہدہ ہیں یاتم ہم ورویٹی کے قریب ہیں یا تم ہم صوفی کھائے جانے کے قابل ہیں یا تم س پر بہت مسرور ہوئے اور یہ کہا کہ آج حقیقت سائے کی معلوم ہو کی میں تو کہا کہ تا :وں کہ پہلے اہل ساع اہل ساء تھے اور آج کل کے اہل ارش میں اور بعض کیا باعد اً مَثْرَ كُو تَوْ فُسَقِ وَفِجُورِ مِينَ بِتَااءً ہے تصلم كھا، مر د ور عور تون ہے ماوث رہتے ہيں اور پھر درویش کے درولیش اور صوفی کے صوفی درویش کیا فولاد ہے یا رجمۂ ی کی و ستاویزے کہ منسی طرز ٹوٹنے ہی کو شیس کہتی گئر پھر بھی آج کل ہے جساء ہے بی رہزنوں اور ڈاکووں کے چھے چھے کھرتے ہیں اور ان کو بزرگ اور ولی سمجھتے ہیں ایبوں ہی کی نسبت حضرت مو ہ تا رومی رحمتہ ابلد علیہ فرمائے ہیں

کار شیطان میدکدی نامت ولی گر ولی ایس است عنت بروں واقعی یہ لوگ سی کے مصداق ہیں بند تعال کی ہزاروں مخبوق کو انہوں نے گمر ہ کیا ہڑے ہی جری ہیں

#### (المفط ۸۳) بد فهمول *سے ا*نقباض

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہاں پر بعضے نا اہل آتے ہیں برا بی جی تنگ ہوتا ہے اہل فہم ایک دو بھی ہوں افادہ استفادہ کے لئے وہی کافی ہیں ورنہ دونوں طرف تنگی ہی ہوتی ہے حضرت شیخ سعدی عدیہ الرحمتہ نے ایک دکایت لکھی ہے کہ ایک طوطی اور کوے کو ایک تفس میں بند کر دیا تف طوطی کو قو وحشت تھی کہ میں وحشت تھی کہ میں وحشت تھی کہ میں کہ کوے ساتھ بند ہوں گر کوے کو بھی وحشت تھی کہ میں کہ اس کے ساتھ بند ہوں گر کوے کو بھی وحشت تھی کہ میں آنے والوں کو تو وحشت ہوتی ہی ہے کہ کہاں آئر بھینے جھ کو بھی وحشت ہوتی ہی ہے کہ کہاں

## (منزه ۸۴) سلطنت صرف فقه حنفی پر چل سکتی ہے

ایک ساسلہ "فتگو میں فرمایا کہ امام ابو حفیفہ رحمتہ اللہ عدید کی عجیب نظر ب ن کا فتوی ہے میں کسیل لمسلم بربطا اوطبلا اومز مارا اود عافہو میں اور وجہ س کی ہے کہ الامر بالمعروف بالید الی الامراء لقدر تھم ویاللسمان لی غیر ہم چی آرات ہو کو توڑ ڈو نا واعظ کو یا سی عامی کو ج رُز نہیں اگر کوئی توڑ ڈاے گا تو ضان بازم آئے گا کیونکہ ہے کام سیطان کا ہے وہ ایبا احتساب کر سی ہے توڑ چھوڑ سکت ہے سز دے سکت ہے امام صاحب کے وہ ایبا احتساب کر سی ہے توڑ چھوڑ سکت ہے سز دے سکت ہے امام صاحب کے افتیارت سیطان کے ساتھ خاص بیں ور فساد سے شخط کیا گیا ہے حاصل ہے کہ یہ اختیارت سیطان کے ساتھ خاص بیں ور نہ اگر عوام کوایی گنج سین دی جو یں رات دن عوم بیں جدل و قبل رہا کرے ایک اگریز نے کھا ہے کہ سلطنت سی رات دن عوم بیں جدل و قبل رہا کرے ایک اگریز نے کھا ہے کہ سلطنت سی نتم پر نہیں چی سکتی بجر فقد حتی ہے یہ ایک سیای تجربہ کار کا قول ہے۔

# (مفرة ٨٥) ذكر الله سے باطن كى تقمير ہوتى ہے

 ہے بات میہ ہے کہ ذکر اللہ ہے باطن کی تعمیر ہوتی ہے اور ظاہر پر میہ اثر پڑتا ہے کہ اس کی زینت کا اہتمام نہیں رہتا۔

#### (المفوظ ٨٦) قلت بإران كاسبب

ایک صحب نے عرض کی کہ حفرت آج کل بارش کی ہوئی کی ہوگئی اب تو نہر وغیہ و کا انتظام بھی ہے پہلے تو مدار بی زر عت کا بارش پر تھا اس وقت کی نہ تھی فرمای کہ کمی کی وجہ تو تم خود بیان کر رہے ہو پہلے خدا پر بھر وسہ خدا پر الحر تھی اور ب نہر اور ندی پر ہے اور بعض اہل تج ہہ نہ بیر بیان کیا ہے کہ جب سے بیان کیا ہے کہ جب سے بانات ک کے اور کم ہو گئے ک وقت سے بارش م ہوگئی تونون قدرت یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے حق تھاں اس کے سبب زیادہ پیدا فرماتے ہیں چنا نچ بن میں بارش زیادہ ہوتی ہے شاہ برش ہوتی ہے اس بیاڑوں میں کشرت بیدا فرماتے ہیں چنا نچ بن میں بارش زیادہ ہوتی ہے شاہ برش ہوتی ہے وہاں بھی درخت خود رو کشرت سے ہیں اور ایک سبب تعمت باران کا کشرت معنصیت بھی ہے اس سے بھی بچنا چاہیے۔

٢٦ر ربيع ا ثاني اهسواه مجلس خاص يوفت صبح 'وم سه شنبه

# (منوه ۸۷) اسلام کی عجیب جامع تعلیم

ایک ساسد "فقگو میں فرمایا کہ ایک شخص نے مجھ سے دریافت کیا تھا اُسر تھوری حکومت دو جائے تو گر بردول کے ساتھ کیا یہ تافہ کرو میں نے کہا کہ مکوم بنا کر رکھیں کیو تھا۔ مگوم بنا کر رکھیں کے فرانے صومت دی ق محکوم بنا کر رکھیں گر س تھے ہی س کے نہایت راحت ور آرام سے رکھا جائے گا س سے کہ نہوں کی جمیں آرام بہنی ہے اسلام کی بھی تعلیم ہے اور اسلام جیسی تعلیم ق و نیا کے کسی نہ بہب میں نہیں مل سکتی س نے کہ بیا خد کی تعلیم ہے اس میں نیم مسمول سے حقق مقرر نے گئے جتی کہ مین قب کے وقت تھم ہے کہ اُس میں نیم مسمول سے کے فوق مقرر نے گئے جتی کہ مین قب کے وقت تھم ہے کہ اُس میں نیم کوئی کافر کامہ بڑھ سے ق س بر سے تدوار بھ والو بیا بھی شبہ دو کہ ول سے نہیں

پڑھا کیا ٹھکانا ہے اس وقعت اور قوت کا اپیا تھم کوئی بٹر نہیں کر سکتا ہے خدا ہی کا كام ہے وہ جانتے سيحصے ہيں كه وطوكه وينے والا كيا بگاڑ سكن ہے جب جابيں كے بھر مغلوب کر دیں گے اسلام ایک ہی تعلیمات سے پھید ہے تعوار سے نہیں پھیل تلوار تو صرف اس واسطے ہے کہ کوئی اسلام کی قوت کو مغلوب نہ کر سکے غرض اسدم کی ہر تعلیم نہایت ول کشی ہے غیر مسلم قومیں تک ان سب باتوں کو سیجھتے ہیں کیہ صاحب نے میرا کیک فتوی بعض مارز متوں کے ناچائز ہونے کا کر چی میں انگریز جج کے سامنے چیش کر دیا کہ وہ بھی تو یک فتوی دے رہاہے وہ مجرم کیوں نمیں اور میں مجرم کیول ہوں جائم نے جواب دیا کہ اس کا فتوی ایک سوال کا جواب ہے ایک شخص مسئلہ یوچھ رہا ہے ان کا فرش ہے کہ وہ دین کا سئد بتلائیں ان کی نیت بیان تھم ہے سلطنت کا ضرار مقصود شیں اور تم سلطنت کو ضرر پہنچانا چاہتے ،و تحریکات کے زمانہ میں میر اایک ابیا ہی فتویٰ بڑے جی قلم ہے کیک سرخی قائم کر کے شائع کر دیا ایک انسیٹر پولیس شخفیق کو آئے میں نے اس فتوی کا من رس لہ نکال کر و کھلادیا کہ جالیس پر س جو سکتے جب وہ مکھا تھا ور اب قو ور زیادہ ہو گئے اور مسئنہ کا تو حق سے کے اگر بادشہ بھی یو جھے تو جو مسئلہ ہے وہی بتایا جائے گا۔

# (منوة ٨٨) محافظ حقیقی حق سبحانه و تعالی میں

کیک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تح یکات کے زمانہ میں میرے متعلق یہ مشہور کیا تھا کہ چھ سورہ پید مابانہ گور نمنٹ سے پاتا ہے کیک شخص نے ایک ہے ہی مدعی سے کما کہ اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ خوف سے متاثر نہیں میکن طبع سے متاثر ہو کی سے متاثر ہو کی سے متاثر ہو کی جون نہیں ور جمیں سورہ پید بھی نہیں دیتی تو اب اس کا متحان یہ ہے کہ تم نو سورہ پید بھی نہیں دیتی تو اب اس کا متحان یہ ہے کہ تم نو سورہ پید بھی نہیں دیتی تو اب اس کا متحان یہ ہے کہ تم نو سورہ پید بھی نہیں دیتی تو اب اس کا متحان یہ ہے کہ تم نو سورہ پید بھی نہیں دیتی تو اب اس کا متحان یہ ہے کہ در نہ وہ سورہ پید کی سے تی ایک شخص سے اور گنگو ہوئی۔

مد عی صاحب عام بھی تھے ان کو قشم دے کر چ چھ کے ایمان سے بتلاف کی بات تممارے دل ہیں بھی ہے کہا کہ حاشو کلا ول ہیں ہر گزید بات نہیں انہوں نے کہ کہ چھر زبان سے کیوں کہتے ہو کہا کے اپنی آواز کو زور دار بنان کے بیس انہوں نے ہیں کہ چھو روٹیاں چر بھی جاری بدوات مل رہی ہیں بواہی پر فقت فتن زبانہ تھے۔ قبل کی دھمکیں خطوط ہیں آئی اور نام پھ اس پر سب پھی مکھ تھا بعض احب نے کہا کہ ایسے خطوط عدالت ہیں چش کر دوش نے کہا کہ مسممان کی نااش غیر مسلمان کی عدالت ہیں چش کروں غیر ت آتی ہے اور اگر ایسا ہوا بھی قبل کی نااش غیر مسلمان کی عدالت ہیں چش کروں غیر ت آتی ہے اور اگر ایسا ہوا بھی قبل قبل ہیں مل گر ہے اور اگر ایسا ہوا بھی قبل گئی ما فیر اضر رک یا ہے ای زمانہ ہیں ایک خفص ہندو راجیوت جو نسعیف ا بھر تی جھے کو جنگل ہیں مل گر سے انگ کہ مو وئ بھی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہی ہی کہ بدون خدا کے جا ہی کوئی بی سال گر ہی ہیں گر ہوں خدا کے جا ہو کوئی ہیں کر سان کہ ب مدور کہ ہو ہے کوئی سے اس کے ساتھ کی ہے اور بات بھی معلوم ہے وہ سے کہ بدون خدا کے جا ہو کوئی ہیں کر سان کہ رک ہے جمال چ جو بھی کہر وہ اقد بھی کر سان کر سان کر سان کر سے جمال چ جو کھی اور بات بھی معلوم ہے وہ سے کہ بدون خدا کے جا ہو کوئی ہیں ہی ہیں ہی ہو جمال ج جو کھی اور وہ وہ کہ ہوں کہ بی ہوں کہ بی جمال چ جو کھی اور وہ وہ وہ کہ بدون خدا کے جمال چ جو کھی اور وہ وہ کہ ہیں کر سان کر س

٢٦ ربيع اثاني اه ساله مجلس بعد نماز ظهر يوم سه ثننبه

(منوه ۹۸) ا- ماء الهيه كا اثر عرش تيك موتا ہے

ایک صاحب کو حضرت واما نے ان کی فروائی پر تعویز وے ویو ان صحب نے مرض کیا کہ اس کو موم جار کر کے باندھا جائے فروایا کہ ضروری نہیں موم تو محض اس سے کر ویا جاتا ہے کہ آئر پائی مگ جائے قر حروف وھس نہ جائیں مرض کیا کہ تعویز لے کر دریا ہے بھی عبور کرتا پڑے گا شاید بغیر موم جامہ کے تعویز کا اثر جاتا رہے فروایا کہ یہ محض غدھ مضمور سے یہ قو شاہے کہ جامہ کا اثر وریا ہے جاتا رہتا ہے گیونکہ وہ سفلی عمل ہوتا ہے تاہی اثر پاک اثر باتا رہتا ہے گیونکہ وہ سفلی عمل ہوتا ہے تاہی اثر باک اثر باک دریا ہے زائل ہو سکت ہوتا ہے گیا ہے۔ کہ ان کا اثر عرش کے ہوتا ہے دریا

یجارے سے کیا زکل ہو تا۔

### (منوه ۹۰) بعض لوگ پایند صوم صلوة کو د بوانه سمجھتے ہیں

ایک صاحب چھے ہر س کے لڑے کے سلم وین والس کرنے کا شوق بیان کر رہے تھے اس پر حضرت وہ م نے فرمای طبائع بیل گر آج کل اس کے قدر والن بہت ہی کم بیل چننچہ ایک طالب علم انگریزی تعلیم یافتہ کا خط آیا تھا غالب پر سول ہی آیا تھا گھ تھا کہ میری شدی ہونے وی ہے یا ہو چی ہے لاکی والے یا و نکال نہیں کرتے یا رخصت نہیں کرتے اور لاک و لے سے کتے بیل کہ ہم کس سے شاوی کریا تو ویو نہ ہے ہی نے بہت کہ بیا زود و کس سے شاوی کرا ہو وی نہ ہے ہی سے کہا کہ بیا زود و وی نہ ہا ہو جا گھا ہے گا کہ بیا زود و وی نہ ہا ہو جا گھا ہے گا کہ بیا نود و وی بیان تو ہو گھا ہے گا کہ بیان کرا ہو ہو گھا ہے گا کہ بیان کا کہ بیان کو دی ہے ہی کہ کہا ہے کہا کہ بیان کو دی ہی کہا ہے کہا کہ بیان کو دی ہے ہی ہے ہی ہے کہا ہے کہا کہ بیان کو دی ہی کہا ہے کہا ہے کہا ہے ہی کہا ہے کہا ہے ہیا دور کے دیا ہو کہا ہے کہا

#### (مفؤهٔ ۹۱) آد اپ مسجد

فر مادی کے آج نعظم جامع معجد و بابی کا ایک استفتا آیا ہے کھی ہے کہ یہاں پر معجد بین سیاس جیسے ، وہتے ہیں اس میں جنگزے فساد کک کی فرمت پہنچ جاتی ہے حتی کہ چھر ہیاں تک جس جاتی ہیں میں ایک الگ پرچہ پر سب احکام اور آواب معجد کھی وہ یہ ہیں ور کھی دیا کہ اس میں شمارے شمام سوالوں کا جواب ہے اور تمہدرے استفتے پر اس سے شمیل کھی کہ دو سرے لوگ اس جواب کو اپنے منہ فر نس سمجھ کر اس کی رو کی فکر میں لگ جاکیں گے اور بے سمجھے ایک حدیث اس کے مقابدہ پر ان میں گے وہ حدیث سے کہ حبثی فن حرب کی مشق کی غرش سے حضور اقدار میں اللہ عمیہ و سم کے سامنے سمجہ میں تھیے ہیں اگر جم بھی جو ہیں سے میں اگر ہیں گر ہیں گار ہیں گئی ہی سامنے سمجہ میں تھیے ہیں گر اس کی غرش سے حضور اقدار کر اس وقت جماد کی تیاری تھی وہ وگ سے میں گر اس کے ہماری نبیت جماد کی تیاری تھی دہ وگ سے جماد کی نبیس کے تمباری نبیت جماد کی نبیس سے جماد کی نبیس سے کہا کون فیلہ کون

سرے گا اور اب مستقل مضمون کو اپنے رو ہیں نہ کیس کے اس نے نزاع نہ کریں گے ہے اس نے نزاع نہ کریں گے ہجر فرمایا کہ آج کل خدو کے اُس کے اُس جہاں شرعی حبراہ خیس رو جہاں شرعی سردا وینے کی بھی مما نعت ہے وہاں یہ لوگ جبھڑے فساو حتی کے تعلق خونریزی تک کرنے لگے۔

#### ( مغوظ ۹۲ ) مسجد كا احترام

ایک صاحب نے سوال کیا کہ مسجد کے فرش پر محض گذر ہائے کی میت ہے۔ آتا جاتا اس کا کیا تھا تھا نے فرش کر وہ محص کے قرادیا تھا تھا ہے۔ آتا جاتا اس کا کیا تھا مے فرادی فقت نے مسجد کا بہت ہی حتر مرتبی نے آتا کل جائے ہی حسب کا بہت ہی حتر مرتبی نے آتا کل لوگول میں حس نہیں رہان ہاتا ہاتا کی قطع پروا نہیں کرت

### ( مفود ۹۳ ) اہل علم سے بھی تہذیب کار خصت ہونا

کی دھ کے جو ب کے سلسہ میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص فی خوبی کے تاریک کی شخص فی خوبی کے تندیب کے لیج میں بھر ہے فی بیل بھی کیے و جواب این کو بی است ورند نامعقول تحریر کا جو ب دین کو بی شمیں چابتا خد معلوس یا بات ہے آج کل بال علم میں سے بھی تندیب رخصت ہو گئی بھن وا نزی معقول پڑھتے ہیں اس سے نامعقوں رہتے ہیں اور ن انگریزی تعلیم یافتہ ہے ہیں و تندیب کا نام و نثان بھی شمیں رہا اوران انگریزی تعلیم یافتہ ہے ہیں و مدیر ہی تعلیم یافتہ ہے ہیں ہو مدیر ہی سات ہوگی انہوں ن بھی شمیں رہا اوران کا مقدوم میر کی سمچھ میں شمیں تاریک ہیں ہوگ سے اوران کا مقدوم میر کی سمچھ میں شمیں تاریک ہیں شمیں تاریک ہیں شمیں تاریک ہیں شمیں تاریک ہوگی ہوئی سات نامیں ہی ہیں شمیں تاریک ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی سات کا مقدوم ہو گئی ہوئی ہوئی اور بھی شمیل وہ سمجھ گئی تال گئی ہیں کو در کی بھانا چاہتا ہوں برائے وہی تھو ور بھی منظم وہ تھی تال گئی ہیں کئی خاموش ہو گئی۔ در انتواستہ زک این تھوڑا ہی منظم وہ گئی تال گئے ہیں کئی خاموش ہو گئی۔ خدانتواستہ زک این تھوڑا ہی منظم وہ گئی۔

#### ( هوظ ۱۲۲ ) شان کرم اور شان احسان

ہیک صاحب کے ساسلہ "نفتگو ہیں حضرت و ، نے جواب دیتے ہوئے فرمانی کہ شان کرم اور شان احسان خاص مسلمانوں کا حصہ ہے ان کے مسخر کرنے کا طریقہ صرف میں ہے کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے ان کو دہانے سے تو ان میں اور اشتعال پیرا ہو تا ہے۔

(سنوه ۹۵) مدرسه میں مامول زاد بھائی کو مازم نه رکھنے کا

سبب

ایک ساسد "نتگویی فرہایا کہ بین جس زہانہ بین کانبور میں تھ میہ ہے استاد ایک عزیز ، موں زاد بھائی ہے جو فتح پور جسوہ میں پڑھاتے ہے فاری کے استاد ہے کانبور میں سنے آیا کرتے ہے ان کی تابیت کی وجہ سے مدرسہ ولوں نے جوبا کہ ان کو مدرسہ میں رکھ ای جائے میں آر کا ان کو مدرسہ میں رکھ ای جائے میں آر کا ایک کو بچھ شکایت نمیں آر تا کو کہ ان کے ساتھ قو اگر رہ بہت کروں قو سی کو بچھ شکایت نمیں ور س کو حدن سمجھ جاتا ہے گر موخذہ کروں تو ان کو ناگو ری نمیں ہوتی گر آئیں و لوں کے ساتھ ہر اسم کے معادہ بوت مضدہ ہوتے ہیں۔

#### (منوط ۹۲) اہل اسلام کا تقدس

یں سلسلہ گفتگو میں فرہایا کہ دوسرے نداہب کے مقتہ بھی آش مقد س نہیں موتے صرف صورت ہی کا تقد س نظر آتا ہے ور محمد مقد اہل سلام میں دعوی اتنا نہیں نقد س کا جس قدر حق تعال نے ان کو تقد س عظ فرہا رکھ سے بیہ سب خدکی طرف سے ہے۔

#### (منوہ ۷۷) اللہ تعالی شانہ کے بے شار احسانات

یک سلسله مختلو میں فرمایا که خدا کی نمسیں ب حد اور پیشمار میں وار

(منوه ۹۸)رساله تحدید العرش ایک نافع رساله ہے

(منور ۹۹) حضرت امام شافعی کے ایک قدر دان میزبان کی حکایت

ایک ساسد گفتگو میں فرویا کہ رحت اور آر سکی زندگ و ان ہی حضرات کی ہے جس کی وجہ سوگ اور ہے تکافی ہے حضرت ماس شافعی ایک رئیس کے یہاں مہمان تھے ان رئیس کی عادت تھی کہ نوگر کو کھانوں کی فہرست مکھوا وی کرتے تھے کہ اس وقت یہ کھانے تیار :وں گے رئیس وہ فہرست مکھو کر ہے ہوار نوگر کو دے کر سیس ہے گئے ماس شافعی صاحب نے وہ فہرست فرکر ہے ہوگر ایک کھانا جو کہ مرغوب تھا اس فہرست میں بوھا دیو نوگر نے وہ کھانا ہو کہ مرغوب تھا اس فہرست میں بوھا دیو نوگر نے وہ کھانا ہو کہ ہے نوگر ہے وہ سی کھانا ہو کہ ہے نوگر ہے دریافت کی کہ یہ تو ہم نے نہیں کھا تھا گھر کیوں تیار :ورس نے کہا کہ یہ الم دریافت کی کہ یہ الم صاحب نے بوھایا تھی جو آپ کے مہمان میں میربان میں قدر خوش :واک ہو اس میں میربان میں قدر خوش :واک ہے

شخص غلام تھا اس کو خوشی میں آزاد کر دیا کہ مهمان کی فرمائش سے کھاتا ایکایا دیکھیے بیہ مسرت بے تکلفی کی ہدولت میسر جوئی۔

۲۷ رہیج الثانی ا<u>۵ سا</u>ھ مجلس بعد نماز ظهر یوم چهار شنبه (ملفوظ ۱۰۰)آج کل اہل اللہ کی صحبت فرض مین نہیں

ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که افسوس جتنی ضروری چیزیں ہیں آج کل ان سب سے ذبول اور خفست ہے چنانچہ آج کل بردی ضرورت کی چیز سحبت ہے اہل ابتد اور خاصان حق کی ہے صحبت میرے نزدیک اس زمانہ میں فرض مین ہے بڑے ہی خطرہ کا وقت ہے جو چیز مشہدہ سے ایمان کے حفاظت کا سب ہو اس کے فرش مین ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے ایک چیز کا اہتمام تو بھراء ہی ہے ہونا چاہنے مگر ہوگوں کو اس طرف سے مردی غفت ہے پھر صحبت نیک کے نہ ہوئے کے تمرات نمونہ کے طور پر بیان فرہ نے چنانچہ ایک ثمرہ میہ ہے کہ اس وقت یہ جات ہو گئی ہے کہ استادوں کے ساتھ استہزا قرآن و حدیث میں تح یف اس وقت متهائے کمامات میہ ہو گیا ہے کہ تقریر اور تح بریہ ہو اور اپنے کو اہیے است دوں اور بزرگول کے برابر خیال کرنے لگے گو ابھی تک سے بات زبان سے تو نہیں کی گر آیدہ ہے بھی گیس کے یہ سب اس کا ٹمرہ ہے کہ اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ حکومت کی می نفت کرو حکومت کوئی چیز شیں سے تعم بھن حالات میں فی نفسہ تو ہر انہمیں تھا مگر لوگوں میں قیاس فاسد کا مادہ تھا صبائع میں سد متی شہ تھی حدود کا خیال نہ تھا اس نے س کا متیجہ سے ہو کہ استاد بھی کوئی چیز نسیس پیر بھی کوئی چیز شیں باب بھی کوئی چیز شیس غرض اعتدال سمی چیز میں نہ رہا نہ اصول رہے نہ قوامد رہے س ہی ہنے سر پر سمی کامل کی رہنے کی ضرورت ہے وہ فطریات کا ازالہ نہیں کرتا امالہ کرتا ہے کیونکہ اس چیز کو تطعا ناوو کر دینا خد ف تھمت ہے صرف اس کے رہتے ہوئے اعتدال کی ضرورت ہے تو حکومت کی

مخافت کے بھی حدود ہیں ن کی پروا شین کی گئی اس کا متیجہ ہے ہوا کے اسیخ بزر ً بوب کی بھی منی غلت بٹر وع کر دی اقواں میں افعال میں صورت میں سیرت میں طراز معاشرے بات میں اخدق میں سب میں ایک وسر کایا میٹ ہو<sup>گ</sup>ئی چنانچہ اس وقت مدرس دینیہ کو دیکھنے ہے ہیہ معلوم ہو تا ہے کہ علی گزھ کا ن ہے تنیات بدل گئے ہوں بدل گئے صورتیں ہی بڑھ اور ہو سکیں یہاں تک کہ جو ہما مت مشاخ کی طرف منسوب سمجھی جاتی ہے سا کی جات ٹیندی وہ گئی سا پر ائیں واقعہ یاد آیا ایک ٹرے کو اس کے چند ور ٹا ہے کر میرے یاس آنے وہ کیک یز رق مورے کے ماتھو میں سینس کیا تھا مان کے اس کو ب تکاف کرنے کے ہے کک کے جا کر نہایت و جُولَی کے ساتھ اس سے و تعالی اربافت ہے اس ے کہا کہ میں اس کے چھوڑے کو تیار ہوں گئر میں کے ان سے وفا و رکی کا حمد کر بیاہے ک نے لیے کہا تھا کہ م وہ ب کا چھے ملتبار شیس مجھ سے کوئی مجھی مل کنی تو س سے تعلق پیدا کر او کے میں نے اس کی تسی کی س نے کہا کہ پیر ان کلیم چل کر حضرت مخدوم صاحب کے مزار پر عمد کروچٹانچہ وہاں گے ور ایک مجور نے مزار پر ہم ہے جہد ہوا ہے خدف کرنے میں الدیشہ وہال کا ہے ، تیھنے رہے مجاور صاحب کی حر<sup>م</sup>ت ہے رہے اینے کو بزر گول کی طرف منسوب کرنے و نے واگ بیل میں ہے اس فرکے ہے اس تدیثیہ کے ازالیہ کے سے بیا کہا کے تمہارے میرے متعلق خیر خواہی سُرنے کا ورسچ و نے کا کیا خیوں ہے کیا کہ مجھ کو ہے طرح پر آپ پر اطمینان ہے میں ۔ ان کے میں تم کو یقین والا تا ہوں کہ آمر تم نے من قسم اور عبد کو قوڑ دیا ہے شم نیز کوئی وہال نہ ہو گا ور اگر نہ قور تو ہزروں مبال آئیں گے یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی اس نے کہا کہ مجھ کو طمینان ہو گیا اً ایک بات کی جازت جابتا ہوں کہ میں جا کر اس کو اطاع کم روں تاکہ وہ و منوکہ میں نہ رہے میں نے کہا کہ اس کی اجازت سے مگر اس شرط ہے کہ اور کوئی بات تون کرو گے اور اس کے مدود اور تو ہاتھ نداد ہو گے اور نہ اس کے بعد س کے بیاں جاؤ گے اور ان قیود کی ساتھ جانت دینا س وجہ ہے تھا کہ ''

میں جذبہ قفا وفاء عمد کا اس کو فنا تنہیں کرنا جائے اس اجازت سے وفاء عمد کے مکدہ کو ہاتی رکھا گیا ہے افاہر تو سے شبہ تھا کہ مقدمہ معصیت کی اجازت ویدی مگر ونیء عہد کی دوست کو ہاتی رکھنے کے ہے سیا کیا گیا ور معاصی کا انسداد قیود سے ئر ہیا گیا چنانچہ وہ لڑکا گیا اور اس کو اطاب کرنے کے بعد پھر اس طرف رٹ تہیں کیا بھن او قات کسی ہوئے منتا پر نظر ہوئے سے ظاہر کے خدف کسی موہم کا ارتکاب ہو جاتا ہے سیکن حقیقت واضع ہوئے کے بعد وہ شبہ لہ کل ہو جاتا ہے چذنجے ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ سی چور کو بادشاہ نے سوں کا تھم ویا اور عبرت کے نے بیش چھوڑ دمی گئی ایک بزرگ کا س طرف کو گذر ہوا ویلھا کہ د ریر کیب اش کنگی ہے اور بزرگ نے دریافت کیا کہ کیا و قعہ ہے کی نے م من کیا کہ اس نے ایک مرحبہ چوری کی قوماتھ کاٹا گیا دوسری مرحبہ چوری کی تو پیر کاٹ دیا گیا اب تیسری مرجبہ کچھ چوری کی تو سولی وی گئی ان بزرگ نے میں لاش کے قدم چوہے ہو گوں نے کما کہ آپ نے استے بوے شیخ اور اس سارق کے قدم فرمایا کہ بیں نے اس کے قدم نہیں چوھے اس کی اعتقامت کے قدم رہے میں اور فرمایا کہ جیسی اس کو شر میں استقامت تھی کاش ہم کو خیر میں ستقامت ہوتی وزر گوں کی ہاتیں وزرگ ہوتی ہیں معموں ہاتوں میں الم ہوتے <u>- بر</u>

#### (مفوهٔ ۱۰۱) چشتیه اور نقشبند بیه

اکی ساسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حضرات چشتیہ بدنام میں کہ یہ بعظے امور مشتل ساع و غیر و خدف سنت کرتے میں اور نقشبندیہ شبع سنت میں نیکن نحور شمیں کرتے کہ چشتیہ محققین نقشبندیہ ہے بھی زیادہ شبع سنت ہیں چن نچے اور چشتیوں نے کہ چشتیہ محققین نقشبندیہ ہے بھی زیادہ شبع سنت ہیں چن نچے اور چشتیوں نے کہ چنز کو بھی تو زم طریق ہے شیں کہا جو سنت ہیں منقول نہ دو جے کہ سائ بھی ان کے یہاں ۔ زم طریق شمیں کو بھش عوارض ہے بھی حالات کہ سائے بھی ان کے یہاں ۔ زم طریق شمیں کو بھی عوارض ہے بھی حالات میں س کی جازت و ک ہے ور نقشبندیوں نے تھور شیخ کو اور ذکر طاغب کو لوازم

ھر بیل سے قرر ویا ہے مگر بھر بھی حضرات چشتیہ بدنام ہیں چنانچ حفیہ سب سے زیاد و متبع سنت ہیں مگر کم فہموں نے بھر بدنام کیا ہے۔

## (منونه ۱۰۲) و فع مصرت کے سئے رشوت وینا جائز ہے

ایک سلسد گفتگو میں فرمایا کہ بعض بات ہوئی ناڑک پیش آجاتی ہا اس است جب نظمش ہوتی ہے۔ یہاں ایک نیک شخص تھے ہم می م بھی حافظ بھی ان کا تیک معاملہ تھا جس کا ایک بندو قانون گو ہے واسط تھا تی پر چار روپیو رشوت کے تئے رشوت دین جائز بھی ہے یہ مسلمہ ان کو معلوم تی تئے ہے ۔ یہ مسلمہ ان کو معلوم تی تئے ہے ہے مسلمہ ان کو معلوم تی تی سے معرف کریا جب کام ہو گیا میں ہے پاس ہے کام قانہ گیا ہے کوئی معنف تی بھی نہیں قرب رشوت دوں یانہ دوں میں نے کا کہ اصل قربی ہے کہ نہ دوں میں نے کا کہ اصل قربی ہے کہ نہ دوں میں نے کا کہ اصل قربی ہے کہ نہ دوں میں مسلم نوں کی خصوس منقد سین نہ دیا جائے گر اس کا اثر دینھ جائے کہ سے ہزرگ بھی ہے بیائی کرتے ہیں کی بدنا ہی ہے ہی نہ کہ سوعت سے ایک ہی کہ اس وحد ہیں اور اس سے آر تم دیکر تو ہہ کر او تو یہ اقرب کی گھوٹ سے ایک ہی کہ سے کہ س وحد ہو تا تھا اور اس سے آر تم دیکر تو ہہ کر او تو یہ اقرب کی گھوٹ ہے ایک ہی ہے کہ س وحد ہو تا تھا اور اور خاد ہا تھی ہی تیں ہیں جی آجاتی تیں مصلحین کو درخاد ہا تھی ہی تا آجاتی تیں مصلحین کو درخاد ہا تھی اور خاد ہا تھی اور خاد ہا تھی ہی تھی جیس آجاتی تیں مصلحین کو درخاد ہا تھی میں انہ تھی معنف فر مائیں۔

## (منوه ۱۰۳) کسی کو حقیر سمجھنے کی مذمت

ایک سلسلہ گفتگو ہیں فرمایا کہ آدی سی کو آیو نیس اور حقیہ سمجھے آر ایک حسین محفیض کے منہ پر فار مل ایک حسین محفیض کے منہ پر کا لک گئی ہے اور آیک فاتق استظر کے منہ پر فار مل ویا تو حقیقت ہیں ہیں کا لئے ہری ہے گر جس کے کا لک گئی ہے وہ حسن ہیں تم ہے افضل ہے اسی طرح ممکن ہے کہ مبتال نے معاصی سی خاص خوبی کے سبب واقع میں تم ہے افضل ہو اور فیج مجمئل رنگ معسیت ہے ہو اس سے امر بالمعروف کے وقت بھی مخاطب کی شخیم نہ کی جو ہے۔

## (الفِرَةِ ١٠٠٧) شَيْخُ كامل كا كام

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ طبیب کی اس لئے ضرورت ہوتی ہے کہ جزئی احوال پر کلیات کو منطبق کرتا ہے ایسے ہی محقق اور پینن کامل کا کام ہے اس سے خود تم کو اپنی رائے پر عزاد نہ جائے۔

## (ﷺ ۱۰۵) معاصی نور قلب میں مخل ہیں

یک سسد گفتگو میں فرمایا کہ معصیت کے ساتھ اعمال صادہ و جمع ہو سکتے میں فَمَن یَعْمَلُ مِنْفَالَ ذَرَّةِ خَیْرَالیَّرَةُ وَمَن یَعْمَلُ مِنْفَالَ ذَرَّةِ سَیْرَالیَّرَةُ وَمَن یَعْمَلُ مِنْفَالَ ذَرَّةِ سَیْرَالیَّرَا مَیْرَالیَ مِن اَسْ مِن مُحَل مِیں۔ سَین نور قلب اور معاصی ایک جناوک کے تمرات (موظ ۱۰۱) ہزرگوں کی دعاول کے تمرات

الیک صاحب نے حضرت والا سے اپنے کسی و نیوی معاملہ بیس مشورہ لین چہا فرمایا کہ اگر بیس ان جھکڑوں تصول کو پہند کرتا تو گھر کی جانداد بھائی کے باتھ کیوں بیچ کر دیتا بیس بھی آج زمیندار ہوتا گر اللہ تعالی کا شکر ہے اب بھی زمیند روں سے اچھا ہوں بیس کہا کرتا ہول کہ آدمی زمیندار کیوں سے آبان وار کیوں نے آبان وار کیوں نے تو خدا کا شکر ہے ہے ہر رگول کی جو تیول کی برکت سے ہم آسانہ رہیں اور سے سان ہی حضرات کی توجہ اور دعاؤل کا شمرہ ہے۔

#### (لىفوظ ۷۰۱) نياز کې ضرورت

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یک عقل بی ہے جواب میں فرمایا کہ یک عقل بی ہے چاری کے چاری کے جا جا ہے نہ علم پر چاری کی جا جا ہے نہ علم پر مدار ہے نہ عمل پر نہ حال پر نہ مال پر نہ زہد اور تقوے پر یہ چیزیں تو ناڑ کی ہیں وہاں تو نیاز کی ضرورت ہے۔

## (منوہ ۱۰۸) حضرت تھلیم الاِمت کے تمام اصول و قواعد کی روح

هر که خوید گو بیافه هر که خوید گونده درو گیر و حاجب و دربان درین درگاه نیست قریم به درس قریم کا تعدیم می در در در می درگاه نیست

اً رید بات ند ہوتی تو بعض لوگوں کو تعمق رکھنے میں رکاوٹ ہوتی تو جو نفع دین کو اب پہنچ سک ہو ہو ہا ایک قصہ یاد آیا یہاں سے قریب ایک موضع ہے وہاں ایک رئیس سے مجھ سے بھی دوستی کا تعمق تھا اور اپنی سارئی ہما ہوتا ہے متوفی ہے کہ ہوتا کی بات کا فدید دینا تھا ور وہ ہما ہوتا کے معتقد سے ان کو اپنے متوفی ہے کی باتھ نمازوں کا فدید دینا تھا ور وہ برئی رقم نتھی تو انہوں نے کی سے اس کا ذکر تک نہیں کیا سند بھی صرف

یہاں سے وجی محض اس احتمال سے کہ اگر کسی اور سے وچھوں گا تو کوئی اپنے مدرسہ کے واسطے نہ کہ بیٹھ ان کے ان بیٹے کا جب انتقال ہوا تھا یہاں سے اپنے ایسے لوگوں نے خزیت کے لئے جانا چاہا جن کا تعلق مدرسہ سے تھا ہیں نے منع کر دیا کہ ایک کارڈ سے تعزیت کر لو اگر مدرسہ سے تم ہوگوں کا تعلق نہ ہوتا تو مضاکتہ نہ تھ اب چو تکہ مدرسہ سے تعلق ہے ممکن ہے کہ ان کو یہ خیال ہو کہ مدرسہ کے ہے آئے ہیں کہ مدرسہ کو پچھ ملے گا غیرت آئی ہے ہی ان ہاتوں کی بدوست ہیں ہدات ہوں ان ہاتوں کی بدوست ہیں ہداتہ ہوں وہمی ور شکی کہا جاتا ہوں کیں بیہ وہم اور شک ہے جمال ذات ہیں ہو ان کو کیسے من دول اور دوسر ول کے سے من دول اور دوسر ول کے سے سے جھوڑ دوں۔

## ( منوه ۱۰۹ ) ایذا وہی کا اصل سبب بے فکری ہوتا ہے

ایک نو وارد صاحب آئے اور مصافی کر کے اس قدر قریب پیٹھ کہ اس کی اجہ سے حضرت والا نے کی اجہ سے حضرت والا کو خطوط کے رکھتے ہیں شکل ہوئی اس پر حضرت والا نے ان کی اس فعطی پر متنب فرہ نے ہوئے وروفت فرہ یا کہ کماں سے آئے اور کس غرض سے اور کب تک تی م رہے گا اس پر وہ صاحب خاموش رہے حضرت والا نے دوہارہ بھر دریافت فرمایا کہ جواب دو اور جو بھی کمنا ہو کہ لو بھی کو اور بھی کام جی وہ صحب بھر بھی خاموش رہے فرمایا کہ ابھی تک تو بیس صبر کر رہا ہوں اب عظم رہ ہو جائے گا تر صبر کی بھی تو حد ہے گو تمہاری بد عقبی اور بد فنمی اور خاموش کی کو فی سے خرض کی کہ فی اور بد فنمی اور خاموش کی کوئی حد نہیں معلوم ہوتی و بھر پھر چھر بھی ہوئی کرتے بھرو گے۔ اس پر عرض کی کہ فی اور بد فنمی اور بد فنمی کر کیا تمہاری اس غلطی پر تم کو اصد ن بھی خد نخو ست انتقام تھوڑا ہی لے رہا ہوں گر کیا تمہاری اس غلطی پر تم کو اصد ن بھی خد نخو ست انتقام تھوڑا ہی کے رہا ہوں گر کیا تمہاری اس غلطی پر تم کو اصد ن بھی نے فری سے بد فنمی ہے دیا جو تھری میں تو اصار کی بھی مید نہیں سے کہ نے فری و افتی رہی ہے میں میں تو اصار کی بھی مید نہیں سے کہ فر و افتی رہی ہے آئر کی سب بد فنمی ہو تا تو فیر فتی رہی سے س کا تدارک ہو فر تو افتی رہی ہے آئر کے اگری سب بوتا تو فیر فتی رہی سے س کا تدارک ہو فر تو افتی رہی ہے آئر کی جو تھری کی ہے میں کا تدارک ہو کہ کو تا تو فیر قور کئی مید نہیں س سے کہ فر تو افتی رہی ہے آئر کی جو تا تو فیر فتی رہی سے س کا تدارک ہو

جاتا اور بد فنمی غیر ختیاری ہے اس کا کوئی تدارک ہی تمہارے قبضہ میں شیس پھر فرویا کہ میں جب کی سے وچھتا جو اس کہ بد منہی اس کا سبب ہے یا ہے قکری تو یہ سمجھ کر کہ ایک بت کی جاوے کہ جو غیر ختیاری ہے تاکہ جرم کی نوعیت بلکی ہو جائے معذور سمجھ جوے آئٹر میں جواب دیتے ہیں کہ بدفتمی اس سے جرم میں اور اضافیہ ہو جاتا ہے س ئے کہ اختیاری فعل کا وقع بھی اختیاری ہو تا ہے اور غیر افتیاری کا دفتے بھی غیر افتیاری ہوتا ہے اس کا کوئی عداج نہیں ہو سے سن میہ جواب دینے و مول کی ہوشیاری اور ننس کی شرارت ہے کہ بد فنمی کو سبب قر رویتے ہیں جا نکہ زیادہ سب بے فکری ہی ہوتا ہے یہاں بھی جا اک ہے کام تکا نا چاہتے ہیں میں ن کی نبضیل خوب پہنے ت ،وں کی وجہ سے کہ مجھ سے لوگ نفا بیل میں ن کے ول کھو تا ہوں ن کے مراض کو ان پر ظاہر کرتا جوب مگر این اخبیار ہے خدانخواستہ تحقیر ی<mark>ا</mark> تذبیل مقصود شمیں جوتی بلیحہ آگاہ کرنا اور صااح کرنا مقصود جو تا ہے در سی کو سیاحت ہے کہ سس کی شخفیر یا تذبیق کرے اور مجھے جیس شخص تو تہمی ایبا کر ہی نہیں سکتا اس ہے کہ میرا بنیال آنے والوں کے ساتھ وہ سے جو حضرت جاتی صاحب رہمتہ مقد علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں آنے والول کی زیارت کو اینی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہول ور مریدول کی سبت یہ فرمایا کرتے تھے کہ گر چیر مرجوم ہو گا وہ مرید کو جنت میں تھینج نے جائے گا اور ر مرید مرحوم ہو گا قرمیر کو تھینچ کر ہے جائے گا سوجس شخص کا بید خیال ہو وہ سی کو کیا حقیر سمجھ سکتا ہے بہر حال میں آنے والول کو بنے سے فضل اور بہتر سمجت :وں اور پیہ جو کیجھ آنے و وں کے ساتھ میرا طرز ہے ہیے محض ان کی ہی مصلحت اور صدح کی وجہ ہے اختیار کرتا ہوں س پر بھی مجھ کو اپنے س طرز پر ناز خہیں بلحہ ہر وقت ڈر تا ربتا ہوں اور خود کھی صارح کی نخر میں بھی گا رہت جول کیونکہ تنس این بی چیز ہے ۔ اس سے کہتی ہے قدری تہیں جو سکتی اور نہ ہے قدر ہوتا جا ہے اس کی طرف سے اسر ذرا بھی ہے قدری اور تنفدت ہوتی قورا اس نے وہر کیا اس کی تو ہر وقت ہی و کیھ بھاں جانچ کر تاں کرتا رہے تو خیر ہے ورنہ اس نے بروں بروں کے زمد اور تقوی اور عباد توں کو پلک جھیلنے میں خاک میں ما، دیا اسی کو مولاتارومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔

نفس اثردر ہاست او کے مردہ است از غم بے آتی افسردہ است

ہیں ہے اسبب نہ ہونے کی وجہ سے دبار ہتا ہے ذرااس کو راست ، اور شہر کی طرح سامنے مقابلہ پر آھڑ، ہوتا ہے غرض کہ میرا جو طرز ہے وہ اپنے نئس سے مامول ہونے کی بناء پر نہیں بلحہ محض دوسروں کی صادح کی وجہ سے ہونہ اگر اصارح کا کام چھوڑ دول تو پھر اس کندھے اترواور اس کندھے بیٹھواور اب اسبب متعددہ کے سبب منقریب میں اصابات کا کام بند کرنے والا ہوں اور سے و مجھوڑ دوں گر یہ مشکل ہے کہ اصابات کا کام بد کر یہ والا ہوں اور یہ کے کام کو جاری رکھتے ہوئے اپنے طرز اور مسلک کو بدن دوں۔ بچھ سے کی کے ناز پر داری اور چپوی نہیں ہو گئی مجھ کو غیرت آئی ہے کہ طالب کو مطلوب ناز پر داری اور چپوی نہیں ہو گئی مجھ کو غیرت آئی ہے کہ طالب کو مطلوب میاؤں اور اگر محض میری ہی ذات کا معاملہ ہوتا میں رہیا بھی کر لیت گر طریق کو سیاف اور اگر محض میری ہی ذات کا معاملہ ہوتا میں رہیا بھی کر لیت گر طریق کو سیاف سال بیادوں اور اگر کسی کو میرا سے طرز تا چند ہے میرے پاس نہ آؤ میں بیانہ کے کہ اس نہ آؤ میں بیانہ کی کر ایت گر ایس نہ آئی میں نوانے موقع پر سے پڑھا کر تا ہوں۔

بال وه نتمیں وفا پرست جاؤ وه عوفا سهی جسکو جو جان و دل عزیز اسمی گلی میں جائے کیوں

اب مد تول کے بعد اصارح کاباب مفتوح ہوا ہے طریق بانکل مردہ ہو چکا تھا ناعاقبت اندیش اس کو پھر ہد دیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پھر گذند ہو جائے گئر اب مشکل ہے مایفتے اللّٰه للنّابس مِن دَّحُمْ فَلَا مُمْسِلُكُ مَمْسِلُكُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰمُ

خدا کا کام ہے وہ پنا کام جس ہے جاہے لیے ہی جھے کو س پر ناز نہیں اور نہ کسی کو ہوتا چاہئے۔

#### (مفوٰۃ ۱۱۰) ایک طاغوت کے متعلق ار شاد

ا یک ساسلہ " نشگو میں جمن طو غیت تفر کی نسبت فرہ یا کہ برا ہی جا ۔ ک اور دسمن اسلام ہے اس تے مسمانوں کو دھوکا دیا خیر پیربات و معموں ہے کہ ومثمن اپنی سی کی این کر تا ہے اس کا کام تو تقصال پہنچائے کا ہوتا ہی ہے حق تعال بَعِي فَرِهِ مِنْ مِنْ الشُّمْيُكَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوهِمْبُينٌ مَّر فَسُوسَ تَوْ مَسَلَ وَلَ يَ حات پر ہے کہ ضور نے دوست دعمن کو تہ پہچانا مسلمانوں کی قوم بہت ہی کھولی ہے اور زیاہ و تر اعوک مام مسلم نوب کو ان ینڈروں کی وجہ ہے ہوا یہ ناع قبت اندیش مسلمانوں کی سنتی کے ناخدا سے :وئے بیں ان کی ماگ ان کے ہ تھے میں سے نہوں نے ہر روں مسلمانوں کے ایمان کو تیاہ اور ہر باو کر ویا و نہیں سے مشہدات ورواقعات اس کے شہدین جس کے غربے گائے تنفقے بیشانی یر انگائے ہندووں کی رعمی کو سندھا دیا ان کے مذہبی شوروں کا منظام مسلمان والنير يون كي مياهي واليماني تقسان والورجاني تقصان سفئه برارون مسلمان ان قصوں کی بروحت موت کے تعاب از گئے ججرت کرائی بزاروں مسلمان ہے خانمان ہو گئے مکان جامیر و مارت ہو تعنی بڑی بڑی مار متیں چھوڑ و یں موہول کی قوم کو تبوہ کر دیتے کا ن بی کا کام تھا ہے بچپے سوں پر س بھی وہ خہیں ستبھل سکتے ورجس بری طرح وہ چیے گئے ہیں سن کر ول کانپ اٹھتا ہے یہ سب ان یدُروں کی ہدو مت مسلمانوں کو نقصانات کا ڈکار ہونا پڑ گھر ان کے کیک سے انڈے جانے ور فسٹ کا س کے سفر میں کوئی فرق نہ آیا ایکٹول روپہیے جو میوو عور قابا نے پھی چیں چیں کر اور مسلمانوں نے اپنے افراجات میں تنگی کر کے دیا سب نفترود کر دیا جلسے بدون پنڈالوں کے شین ہو سکتے ان میں ہے اروں روپیے مسمانوں کے خون نینے کی کمائی کا برباد کیا ور پُھر دوسروں پر طعن ہے کہ رہے توم کی خبر گیری خبیں کرتے رہبری خبیں کرتے ایبوں ہی کی بدوات توم اور مک نتاہ ہواکسی نے خوب کہا ہے۔

گربہ میروسگ وزیر و موش رادیواں کنند ایں چنیں ارکان دولت ملک را ویران کنند پھر عوام کے سے نام نہاد عداء کی شرکت زیادہ نقصان کا سبب ہوئی جب عداء ہی پھس گئے دوسروں کی کیا شکایت چو گفر از تعبہ برخیزد کجاما ند مسلمانی۔

## (منوند ۱۱۱) طریق کی حقیقت ہے ہے خبری

اک سامد سنته منظو میں فرمایا که طریق کی حقیقت سے نا دا تفیت کی نومت یہاں تک بہنچ چکل ہے علاء بے جارے تو کیا ہیں جو مشائج کہائے ہیں وہ اس سے بے خبر اور ، علم میں یہ ایک سنتقل فن سے بدون اس کے جانے ہوئے ہمیشہ آدی ٹھوکریں کھاتا رہت ہے روہ شیس ماتا اودھ میں ایک عام تھے میں بھی ان سے ما، جوں بہت ہی ساوہ مزاج اور نیک تھے سے جہارے ہی بزر گوں کے معتقد تھے آخر میں آئر دوسروں کا رنگ غالب آئی تھا ایک صاحب ذی تھم یہال ت تعتق رکھنے والے کی نواح میں رہنے تھے اور میرے بیننے سے ان اودھ والے ا ۔ یہ منتے تھے ، کیک بار ان ہزرگ نے ان صاحب سے پوچھا کہ تم ذکر و شغل کرتے ہوانہوں نے کہا کرتا ہول وجیا کہ آجھ نظر بھی آتا ہے انہوں نے كماك عظر تو چھ بھى نميں آتا كئے كے كير ثواب في جاذباتى لفت كچھ سيس مجھ کو یہ سن کر جیرے ہوئی کہ عام ہو کر ایک بات تمام اعمال سے مقصود تو کیل واب سے اور اواب سے مقسود سے حق تعال کا قرب اور ان کی رضاء س کے عدوہ اور وہ کون می چیز ہے جو ان کے چیش نظر ہے اور جس کو تفع کہ رہے ہیں خاصہ یہ ہے کہ حمل مقصود ہالتحصیل تواب ہے جو سبب سے قرب اور رضا کا اور اصل مقصود بالنّذير ملزب و حقاب ہے جو سبب ہے بعد حلّ اور سرم رضا كالس

المجلی ہے جو پکھ ہے گھر نہ معلوم وہ کیا چیز ہے جس کے متعلق عام ہو کر ایک بات

میں ہے جو پکھ ہے گھر نہ معلوم وہ کیا چیز ہے جس ہے مید طریق ہوا ہی نازک ہے اس

میں بہت ہی ہوئے سنبھل کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے اس ہی ہے میں کہ کر تا

ہول کہ اس راہ میں قدم رکھنے سے قبل اتباع کے لئے سی شیخ اور رہبر کامل کو

تا ش کر تو بدون راہبر کے اس راہ میں قدم رکھن خطرہ عظیم ہے اس کو مول نا

رومی رحمتہ ابتد عدیہ فرماتے ہیں۔

یار باید رہ برہ مرو بے قداؤز اندریں صحر مرو (مفوظ ۱۱۲) شیخ کی تعلیم پر عمل کی ضرورت

ایک سلسد گفتگو میں فرمایا کہ فرق بیھت سے کیا ہوتا ہے جب تک کہ
تعلیم کا اتباع نہ ہو اور آج کل جو لوگوں نے بیعت کی رسم جاری کر رکھی ہے اس
کا درجہ مُض رسم کا ہے ای طرق مُض پاس رہنے ہے بھی بھی نہیں ہوتا یہ رہنا
تو مثل رہاں کے ہے جیسے سی کے پاس کوئی زمین رہاں ہو کہ ہر وقت قبضہ ہے
نکل جانے کا اندیشہ ہے کام جو چلا ہے دوئی ہے چلا ہے رہاں ہے کام نہیں چلا
بیعت سی بیٹ ہے مشتق ہے و سل یہ ہے کہ بہ جائے فن ہو جائے دوسرے کا
بروجائے اور پنے جا رہت اور کیا چھا اس کے سامنے رکھ دے مورنا فرماتے
ہورے

قبل رابگذار مرد عاب شو پیش مردے کاملے پامال شو (منوط ۱۱۳) عامی کو اپنی فکر اصلاح کی ضرورت

اکیہ ساسد گفتگو میں فرمایا کہ آج کل بیہ مرض بھی مام ہو گیا ہے کہ ہر شخص عالم اور مجتند بنا جاہتا ہے اور جب کوئی مسکد خود سمجھ میں نہیں آتا تو موووں ہے پوچھ پوجھ کر جو ب دیتے ہیں جایا تکہ جو شخص عالم نہ ہواس پر دوسروں کو تبدیغ ور مدایت کرنا ضروری شیں سے شخص کو دوسروں کی فکر میں نہ براتا ہی جائے این خبر لیا جائے اور اگر کوئی ہو چھے صاف کمہ دے کہ ہم موہ ی حمیں مولو وں ہے و چھو س میں حرج کیا ہے آخر صبیب نہیں ہو اگر کوئی کسی مرض کے متعلق تم ہے نسخہ یو چھے کیا جواب دو کے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے ای طرح مثنہ تم و کیں شیس ہو اگر کوئی تعزیرات ہند کی کسی د فعہ کے متعلق سوال کرے کیا جو ب دو گے وہی یہاں جواب وے کر مگ ہو جاؤ اور آب تو وہ زمانہ ہے کہ مولویوں کے مسئلہ ہتلائے پر بھی لوگوں کو اس کا انتظار جو تا ہے کہ اس تھم میں تحکمت کیا ہے رہے سب خرنی نیچےریت کی بدولت ہو گول میں پیدا ہوئی ہے وہ ہر احکام میں حکمتیں علی ش کرتے ہیں ایک محفص نے مجھ سے بذریعہ تحریر سوال کیا تھا کہ کافرے سود بین کیوں حرم سے میں نے جواب میں مکھ کہ كا فر عورت سے زنا كيوں حرام ہے اليون كا كي جو ب ہونا جاہئے۔ عماء ك ڈھیں (بحر اسء و ساء معروفة) ہوئے سے عوام کا دماغ خراب ہو علاء کو ڈھیلا (بحمر الهاء واليء الجبور) بونا جائے تاك عوام كے دماغ ورست بول۔ أيب شخص نے خط سے یو چی تھا کہ فدل مسند میں کیا تھمت ہے میں نے مکھا کہ سول عن الحكمت مين كيا حكمت ہے تم تو جم سے خدائی ادكام كی حکمتيں و حصے ہو ہم تمہارے ہی کام کی تعمت تم سے وصیتے میں بیا وہاغ فراب ہوا ہے حصر مت مجدد صاحب نے فرمایا ہے کہ حکام میں اسرار ور حکمتیں ہی ہی کرنا مر دف ہے نکار نبوت کا یہ یک عدمت ہے اس کی کہ یہ شخص نبوت کا یورا عتقاد نہیں رکھنا محض عتن کا اتباع کرتا ہے ورنہ مصلحت عقبہ کی تفتیش کی کیا ضرورت تخفى به

(مفوۃ ۱۱۳) مسجد میں نماز جنازہ مکروہ ہے

ایک صاحب کے حول کے جو ب میں فرمایا کہ نماز جنازہ مسجد میں

کروہ ہے خو ہ مصلی مسجد میں ہویا میت ہو فقہاء نے دوتوں کو تکروہ کہا ہے۔ (مفوظ ۱۱۵) اہل ایند سب ایک میں

۲۸ر ربیع الرقی ایس اله مجنس خاص بوقت صبح یوم پنج شنبه (هوهٔ ۱۱۲) حکایت حضرت شیخ ابوالحسن اشعری

یک سلمہ گفتگو میں فرمایا کہ رسا۔ السفۃ جدید فی پہھید العدید جو میں اب کھی ہے ہو میں اب کھی ہے ہی ہے۔ ایک رسا یہ کے بھینے کا رادہ نہ تی تایف کا سلسلہ تنطیح کر ایرہ ہے کا ارادہ تھا تاریف کا سلسلہ تنطیع کر ایرہ ہے کا ارادہ تھا تھر ایک غیر مقدد صاحب کی عن بت آیک رسانہ اور نعمنا پڑا تمہید غرش فی تحدید عرش جس میں سنوء میں عرش کی محت ہے کو صفات کے باب میں کا مرکز نور جس بین سنوء میں عرش کی محت ہے کو سفات کے باب میں کا مرکز نور کو بھی س ہے ہیں گا متقدین نے جو س میں جو کہیں ہے ہیں ہوں اور اپنے بزرگوں کو بھی س سے بھے دیجہ کے ایک متقدین نے جو س میں ہیں ہی کا مرکز ہوں کو بھی اس میں خور بین کے درجہ میں تھا میں خرین نے دعوی کے درجہ میں کی میں خور بین اور اب تو س بیس بہت ہی نامو ہو گیا جا ضرورت س میں کا مرکز کو میں انہوں کو بین کی میں بہت کی نامو ہو گیا جا ضرورت سے سف کا ایک میں گئی تھا س نور بہ عت سجھتا ہوں گر بھر ورت کا مرکز بڑی سے سف کا ایک میں گئی تھا س

کے متعلق ایک حکایت سی ہے کہ ایک شخص شیخ ابو لحن اشعری ہے منے آئے تفاق سے کئی مل گئے ان ہی ہے یو چھ کہ میں ابو کھن اشعری ہے ماہ قات کرنا چاہت ہوں کما کہ آؤ میں ما، قات کرا دول گا میرے ساتھ چیو اوالحن اس وقت خلیفہ کے وربار میں جارہے تھے وہال ایک مسئلہ کار میہ پر اہل بد عت ہے کا م کرنا تھ من ظرہ کی صورت تھی وہاں پہنچے وہاں سب نے تقریریں کیس بعد میں ایو الحسن اشعری نے جو تقریر کی اس نے سب کو بیت کر دیا جب وہاں ہے و بیس ہوئے تو اس وقت ان مہمان ہے کہ کہ تم نے والحن اشعری کو دیکھا اس نے کما کے شمیں فرمایا میں ہی ہول وہ شخص ہے حد مسرور ہوا ور کہا کہ جیبہ مناتی س سے زائد دیا۔ گر ایک بات سمجھ میں شمیں آئی آپ نے سب سے پہلے گفتگو كيوب نهيل كي أكراك يملط منظو كرت توان مين سد كوئي بھي تقرير بدائر سكا او الحن اشعری نے اس کا جو جواب دیا میں تو اس جواب کی بناء پر اہو لحن اشعر می کا معتقد ہو گیا کہا کہ ہم ان مسائل میں بدا ضرورت گفتگو کرنے کو ہدعت سمجھتے ہیں سیکن الل بدعت جب کام کر کھنے تو ب بھار کام کرنا ضرورت کی وجہ ہے ہوا بدعت نہ رہا پھر فرہ یا کہ میں اس جواب ہے اوالحن کا ہے حد معتقد ہوں دو وجہ ہے ایک اس ننخ کہ اپنے بزرگوں ہے اعتقاد بڑھا دوسر ہے ہے کہ اس ہے ہے معلوم ہوا کہ متقدمین نے ہد ضرورت ایسے مسائل میں کلام شیں کیا ہمرورت کارم کیا اس سے میرے اس خیال کی تائید ہوئی جو میں پہلے ہے سمجھے ہوئے تھا کہ بیہ کلے م چنر درست مدافعت تھ درجہ منٹے ہیں اسی طرح اس رسا یہ بیل میر لکے م کرنا بھی بہنر ورت ہوا اور حیرت ہے کہ ابوالحن اشعری اسنے تو مختاط بھر ن پر عند ست اور بدعت کا فتوی دیا جاوے اور جنہوں نے میہ فتوی دیا ہے انہول نے خود ستواء علی اعرش کی ایسی تقریر کی ہے جس ہے باکل عجبیم و تمین کا شبہ :و تا ہے گو ان کی مراد تجسیم شیں لیکن جاہ بہت کے ضوور تا کل ہیں گر خیر س کی تو با کیف گنی نیں سے لیکن اس کے ساتھ جو سننو ، کو صنت مانتے ہیں اس میں ان پر کیک سخت شکال ہوتا ہے کہ عرض یقینا حادث سے جب عرش نہ تھا ظام

ہے کے اس وقت استو ء ملی ا عرش کا تفق بھی نہ تفاع ش کے بعد اس کا تفق ہوا تو آگر استواء علی اعرش صفات میں ہے ہے اور صفت حادث نہیں ہو سکتی تو اس وفت تبل ع ش استواء کے کیا معنے تھے تو اس وقت بھی وہی معنی کیوں نہ مسمجھو ہے ہوئی ہی طیف بات ہے املد نے ول میں ڈالدی اور چو تکید ان مسائل میں کلام ئرینے کو خطرناک سمجھتا :وں اس نے اس رسالہ کے مکھنے کے وقت قب کو س ورجہ تکایف ہوئی کہ میں ہر ہر جامل کو و لیھ کر تمنا کرتا تھا کہ کاش میں بھی جامل ہوتا تو اس مجھ میں میرا ذہن نہ چاتا ہے حالت مجھ پر گندری ہے گار معتریض صاحب نے نہایت برباک سے جو زبان پر آیا مد دیاور بھی ہیں آیا سمجھ سا ہے بھی خیاں نمیں ہو کہ میں زبان ہے کیا مہدریا ہول ور اس کا شرکیا ہے چھر بھی میں نے ان کی اسبت کوئی بات سخت شمیں تکہی بہت ہی تلم کو روک کر مضمون مکھا ہے مراس ملیہ میں یہ نسبت متکلمین کے حضرات صوفیہ کے اقوال ہے بہت بوکی مداد کی مگر ن ہی نمیر مقلد صاحب نے بیہ بھی مکھ تھا کہ تم شر القرون کے صوفیہ کی ممایت کرتے ہو میں نے اس کو تو کوئی جو ب نہیں دیا گھر کتا ہول کیا شہ کتر ون میں سب اہل قرون شر ہی ہوت ہیں اگر سے بات ہے تو ہم رہے اللہ سکتے میں کہ تم شرحترون کے محد شین کی جہایت کرتے ہو اگر وہ بیہ کہیں کہ محد شین خود شرید منتے تو ہم کہیں گے کہ صوفیہ بھی سب خود ش نہ تھے۔ (منوه ۱۱۷) بد عتی اور غیر مقلد میں فرق

موحد ہونا تو مجھ کو تو اس میں بھی کلام ہے اس نے کہ یہ تین کو بیعنی ،دہ ور روح در پر میشور کو قدیم بالذات ، نے بیں تو توحید کمال ربی اور ما تن وھر می قائل تو بین بہت ہے معبودوں کے گر ن کو واجب اور قدیم بالذات نہیں مانے۔

# (مفوظ ۱۱۸) خانقاه اشر فیه میں انسانیت کی تعلیم

ایک صاحب کی غلطی پر مواخذہ فرہتے :وے فرہایا کہ تھائی اور جگہ تو بزر گی تقتیم ہوتی ہے مگر یہاں آو میت تقتیم ہوتی ہے میں تو کہا کر تا ہوں کہ میں ۔ تو تاعدہ بغد دی ہے ہی ہے ور ان کے کاموں کے نئے بڑے لوگ موجود ہیں تو چھوٹا کام کس کو پہند آوے گا اس سے میں یہ بھی کما کرتا ہوں دوستوں ے کہ میرے پائ آنے کی کسی کو ترغیب مت دو کیونکہ میں آنے و بول کو پہند نهیں آسکی اور اگر موجودہ حالت میں سی کو پیند آئیا تو بھر اتنا پیند ہوں گا کہ دینا میں پھر میرے علاوہ کوئی پیندیتہ آئے گا اسی طرح اگریا پیند ہو تو س قدر ناپیند ہوں گا کہ جھے سے زیادہ و نیا میں کوئی تا پہند نہ ہو گا کیب شاہ صاحب نے تر غیب وے کر ایک شخص کو یمال پر جھنج دیا و بس جائر ان ہے کما کہ مجھ کو کماں جھنج دیا وہ و مجذوب ہیں غنیمت ہے مجذوب کہ مجنون نمیں کہ بات ہے کہ ہم ہے دل جوئی :وق شیں ورنہ ولجوئی کی ضرورت ہے بلحہ دلجوئی کی ضرورت ہے اور وہ زمانہ کہتے تھا کہ صرف دلجوئی ہے و شوئی ہو جاتی تھی طالب اہل فہم تھے رے بیت سے احاظت بڑھتی تھی اور اب زمانہ بد فنمی کا ہے ہو وہ زمانہ شیس رہا اب ولجوئی سے شبہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی غرض ہے سسنے وبجوئی کرتے ہوئے نیرت آتی ہے۔ایے ہوگوں کی ندا تو استغنا ہی ہے عراض اور تحقی<sub>ر</sub> تو بر ئی ہے ہے۔ میں نے حفزت حاتی صاحب رحمتہ اللہ عدیہ سے سامے کہ بھل ورویش بڑے درجہ کے لوگوں کی قصدا تحقیم کرتے ہیں تگریہ بھی تنمبر ہے سیکن استغنا اور چیزے س کی ضرورت ہے ور خود سے بڑے وگ بھی بشرط فلیم ہونے کے ای قدر آرت بین چنند نواب محمد یوسف صاحب کا قصد سنا ہے کہ ان کو ایک صاحب ایک بررگ بی طرف متوجہ کرتے ہے گروہ حضرت مولانا محمود حسن صاحب رہمتہ ابلد کی طرف زیادہ ماکل ہے ان صاحب نے اس کی وجہ پوچھی نوب صاحب نے اس کی وجہ پوچھی میں اور مولانا کو وزیر مولانا کو وزیر کی بین اپنے سے ابن کے ابلد والے ہوئے کی غرض اعتد ال ہے ہے کہ امراء اگر میمان ہوں اور بے پی آئیں تو ان کے اللہ والے ہوئے کی غرض اعتد ال ہی ہے کہ امراء اگر میمان ہوں اور بے پی آئیں تو ان کے آس کی کا قر خیال کرنا چاہئے اگر سیال بین بینا بھی نہیں کرنی جا ہے ایک کرنا جاہے کی خرص ایک بین بینا بھی نہیں والے ہوئے کی خرص ایک بین بینا بھی نہیں اس بین نہ تعبر ہوگا اور نہ تذیل۔

(منوء ۱۱۹) مشائخ کے اور او وظائف برکت کیلئے پڑھنا

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مشائع کے اور ادو وظا اف آر وہ کتاب و سنت کے خدف نہ ہوں اور ان کو ہر کت کے سنے پڑھا جائے قرائیا مضر کنہ ہے۔

#### ( مفوظ ۱۲۰) عشاق کی بر کات

# (النوه ۱۲۱) شریعت مقدسه کی تعلیمات پر عمل کرنے سے سکون قلب میسر ہوتاہے

ایک سسد گفتگو میں فرمایا کہ شریعت مقدسہ کے احکام کی تعلیم پر عمل کرنے ہے قلب کے اندر سکون اور اطمینان بیدا ہو تا ہے جو بوی دوات اور نعمت ہے اور بیہ محض بیان ہے سمجھ میں آنا د شوار ہے عمل کر کے دیکھنے کی چیز ہے لوگ تو اس کے منتظر ہیں کہ سمجھ میں آوے تو عمل کریں اور سمجھ میں جب آوے گاجب عمل کریں جیسے یک اندھے حافظ جی کی حکایت ہے کو فخش ہے گر تھنیم کے بنے گوارا کی جاتی ہے منتب کے مڑکوں نے حافظ بی کو نکاح کی ترغیب وی کہ حافظ تی نکاح کر لو برد مزہ ہے حافظ تی نے کو مشش کر کے نکات کیا اور رے بھر روٹی اگا گا کر کھائی مزاکیا خاک آتا صبح کو لڑکوں پر خفا ہوتے ہوئے آئے کہ سسرے کہتے تھے کہ بردا مزاہے بردا مزرے۔ ہم نے روفی گاکر کھائی ہمیں تو نہ حملین معلوم ہوئی نہ ہیٹھی نہ کڑوی۔ لڑکوں نے کہا کہ حافظ تی مارا كرتے بيل آئي شب حافظ جي نے بے جاري كو خوب زوو كوب كيا دے جو يہ وے جویة تمام محته جاگ اٹھ اور جمع ہو گیا اور حافظ بن کو ہر اٹھلا کیا پھر منج کو آنے اور ئے گئے کہ سسروں نے وق کر دیا رات ہم نے مارا بھی آپھ بھی مزانہ آیا اور ر سو کی بھی ہوئی تب لڑکول نے کھول کر حقیقت ہیان کی کہ مارنے ہے یہ مراد ے اب جو شب آئی تب حافظ جی کو حقیقت منکشف ہوئی صبح کو جو آئے تو مونچھ کا ایک ایک بال کھل رہا تھا اور خوشی میں تھرے ہوئے بتھے تو حضرت بعض کام کی حقیقت کرنے سے معلوم ہوتی ہے ایک ہندو کسی بڑے نے کاری عہدہ یر مقرر ہیں انہوں نے کر کر بھیج تھا کہ میں مترود ہوں اطمینان اور سکون میسر تنہیں ہو تا کوئی تدبیر بتلائی جاوے کہ جس سے سکون قلب اور اطمینان قلب میسر ہو و کیھتے سے کتنی بری دوالت اور نمت ہے اس شخص سے کوئی ہو چھے اور سکون اور

اظمینان کی قدر معلوم کرے کہ کیا چیز ہے جس نے کہا۔ بھی کہ کشرت ہے اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک کو ایسے بی مشورہ کے ساتھ ایک وربت کہ کر بھیخ کا ارادہ ہے کہ جسے تم نے اب تک پی مشورہ کے ساتھ ایک وربت کہ کر بھیخ کا ارادہ ہے کہ جسے تم نے اب تک پی مذبی تعلیم پر عمل کر کے ویکھ اور طمینان قلب میم نہیں ہوا اس طرح بہری شریعت کی تعلیم پر عمل کر کے ویکھو جس ص آس پر عمل کر کے تھی ویکھو اگر اس کے بعد بھی اطمینان نہ ہو قو بھم ذمہ دار ہیں حق تعال کی ذات پر تھر وسہ کر سے کہت ہوں کہ انتہا وال کی ذات پر تھر وسہ کہ کہت ہوں کہ اور س کے سوا ور کوئی چیز تھی ضرور اطمینان میسر ہو گا نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں اور س کے سوا ور کوئی چیز تھی کو طمینان اور سکون دیانے وال ہے بی نہیں اور س کے سوا ور کوئی چیز تھی کو طمینان اور سکون دیانے وال ہے بی

تھیے سنجے ہے ودو ہے الم نیست جزنجوت گاہ حق آرام نیست اور اس کی بھی ضر رت نہیں کے عقاد کے ساتھ**عل :**و بعد امتیان ہی کے طور پر کر کے د کیچے لو

> سالی تو سنگ ہودی دل خرش آزموں ریک زمان خاک باش در بہرں کے شود سر سبز سنگ خاک شو تاکل بردید رنگ رنگ

بہت کی چیزیں ایک دوتی ہیں کہ بدون عمل کے ان کی کیفیت شمیں معلوم ہو سکتی جینے خدا تعال کی بہت کی بہت کی نعتیں ایک ہیں کہ بدون کھائے ان کا معلوم ہو سکتی جینے خدا تعال کی بہت کی نعتیں ایک ہیں کہ بدون کھائے ان کا مز سمیں معلوم ہو تو تھو کہ دین مت کھانا گر منہ کا کہ تو چو کہ کی ہے مقابقت معلوم ہو جاوے گی۔

#### (المنوة ۱۲۲) حضرت حاجی امداد الله صاحب کی عجیب شان

ایک ساسلہ "فتگو میں فرمایا کہ میرے یا ت اس کی سند متصل ہے کہ مولانا ظفر تحسین صاحب بہرے حضرت جاتی صاحب رہمتہ ابتد علیہ کی نسبت فرہ پر کرتے تھے کہ حاجی صاحب اس وقت کے بزرگوں میں ہے نہیں ہیں بلحہ یمنے بررگوں میں سے بیں اور حقیقت میں ہے کہ حضرت حاتی صاحب رحمتہ المد عید اینے زمانہ کے جیند اور بیزید تھے فن طریقت کے امام ور مجتمد تھے یہ ان ہی کے سب برکات ہیں جو فاص ان کے ساسد میں نظر آتے ہیں صدوں کے بعد ان ہی کی بدولت اس طریق کی تجدید ہوئی طریق مروہ ہو چکا تھا اب پھر زندہ ہوا ہے یہ سب ان بی کی برکت ہے حصرت کی عجیب شان تھی اس طرح خدا تعاق کی رحمت ہے کہ علماء میں بھی متقدمین کے رنگ کے پیدا ہوئے ہیں کی صاحب نے مجھ سے کہا کہ اب رازی اور غزالی نہیں پیدا ہوتے ہیں نے کہا کہ تمهارا خیال غبط سے بلصلہ تعالٰ ان سے بڑھ کر اس وقت موجود ہیں ان حضرات کی تحقیقات و بھ بی جاویں اور اس وقت کے بعض محققین کی بھی تحقیقات و کیھ لی چویں معلوم ہو جائے گا کہ اب بھی رازی اور غزالی بلحہ ان سے اکس موجود ہیں فرق بیہ ہے کہ وہ زمانہ غدیہ خیر کا تھا اب غدیہ بشر کا ہے مگر یہ شیں کہ اس وقت علوم ور کر ات کا خاتمہ ہو چکا ہے سو بھنلہ تعاں روزی اور غز ں اب بھی موجود بل۔

## (منوه ۱۲۳) طریق میں نفع کی شرط اعظم مناسبت ہے

ایک سلسلہ گفتگو ہیں فرہایا کہ اس طریق ہیں نفع کی شرط اعظم من سبت بے بدون اس کے نفع نہیں ہو سکت پھر من سبت کے بعد منزل مقصود پر بہنچنے کے بدون اس کے نفع نہیں ہو سکت پھر من سبت کے بعد منزل مقصود پر بہنچنے کے بیال کے لئے اعتقاد اور اتباع شرط ہے ہیں برای تعطی ہے کہ بعضے آدمی مشرکے کے میال جا کہ محمل نہیں کرتے ہے ایسا ہے جیسے جا کہ محمل نہیں کرتے ہے ایسا ہے جیسے جا کہ محمل نہیں کرتے ہے ایسا ہے جیسے

کوئی طبیب کے پاس جاکر رہے اور جو وہ نسخہ تبویز کرے وی بہیز بتائے اس بہ مسل نہ کرے سویہ تو ایک درجہ میں محفل تفریخ اور مشغلہ ہے اور افسوس تو میں محفل ہو کے گہ مث کئے بھی آج کل مجلس آرائی کو پہند کرتے ہیں جس سے معلوم ،و کہ بیت لوگ مختقد ہیں گر ان باقوں ہے کیا نتیجہ محفل وقت کا ضائع کرنا ہے الحمد مند میرے یہاں یہ باتیں نہیں سوائی نئے مجھ سے خفہ ہیں چاہتے ہو ہیں کہ ذیل کے الحمد مند میرے یہاں یہ باتیں نہیں سوائی نئے مجھ سے خفہ ہیں چاہتے ہو ہیں کے اس کے کھڑا کہ فران کے سامنے کھڑا کہ فران کے سامنے کھڑا کی خوب فی طر قوضع ہو ہر وقت فیج دست سے ہاتھ جو شرک ان کے سامنے کھڑا کی فرش اس کی اور چاہوی دوس سے کریں۔

## (منوه ۱۲۴) شیخ کون ہے

یں ساسہ انتگو میں فرمایا کہ شیخ وہ سے جو شفقت کے ساتھ فن کا ماہر ور محقق ہواس راہ میں بردی ہوی سخت اندر گھائیں پڑتی ہیں سے ہدون شیخ کامل کے ساری محمر اندر جاتی کامل کے ساری محمر اندر جاتی ہے اگر حقیقت سے بے فرر رہنے ہیں شھو کریں ہی کھائے ساتے ہیں ای نے میں ول ھالب کو روحت اور تعلیم کے قبل طرق کی حقیقت سے باخبر منا دیتا ہوں سب کو روحت اور تعلیم کے قبل طرق کی حقیقت سے باخبر منا دیتا ہوں سب آگے جاتی ہوں کیو تھا ہوں کو یو تک وہ بی نہ ہوگی کہ مقصود کیا ہے اور طریق کیا ہے اور طریق کیا ہے دیا تا تا ہوں کا کی اس جانبر منا کو چو تک اس میں دیا تا وہ مقین میں دیر مگئی ہے دیا تا نا سبھے ہیں جو محض بد عقلی اور بد انہی ہے

# (منوء ١٢٥) ووسرول کے بھر وسہ کوئی کام سَرتا ہے عقلی ہے

ایک ساسد گفتگو میں فرمایا کہ اس زمانہ میں سی دوسرے کے ہمروسہ کوئی کام سریا نمایت نادانی اور ہے عقبی کی بات ہے ساری با ایک ہی کے سر پڑ ہاتی ہے اور پہنے ہے جو خدمت دین کی سر رہا تھا اس سے بھی جاتا رہتا ہے خصوص ان متعارف کمیٹیوں اور مجسول کا قائم کرنا اور ان سے کئی کام کے ہو

جانے کی توقع رکھنا طلب می ل سے زائد وقعت سیس رکھنا غیر مسموں کے ساتھ مل کر کام کیا تھ گر سر کے بل گرے دوسروں کا اعتبار کیا پرائے کندھے بندوق چلانا ہے اور وجہ بے عتباری کی سے ہے کہ ان کی مجبوبہ مر غوبہ دنیا ہے دین تو ان کا مقصود ہو ہی شیس سکت ایس جس وقت ان کا مقصود پورا ہو جائے گا الگ ہو جا کیں گے پھر مسلمان خواہ مریس خواہ جنیس ان کی بدا ہے گر مسلمانوں کی قوم ایک بھوئی ہے کہ ہر ایک کی آواز پر بلیک کہ کہ کر ساتھ ہو لیتے ہیں دوست و شمن کی ن کو تھا بہچان ہی نہیں بھلا جو شخص تو حید اور رس ات کا منکر ہو وہ اسلام اور مسلمانوں کا کی جب معم ہے سے ایک کو کی بادیک مسلمانوں کا کی خیر خواہ اور جمدرہ ہو سکتا ہے جب معم ہے سے ایک کو کی بادیک بات بات تھی جو سمجھ میں نہیں آئی گر غرض دنیو کی وہ بدا ہے کہ جب سامنے آھر کی بادیک بوتی ہوئی ہے گئر بھی نظر نہیں آئ

چوں غرض آمد ہنہ پوشیدہ شد صد حجاب ازال ہوئے دیدہ شد پوس میں ازال ہوئے دیدہ شد پوس دہر تا میں میں میں میں از مقلوم زار کے شاسد نام میں میں از مقلوم نار میں از میں میں کے شاسد ناز مدموم ہے اور میں کے میں میں کار مدموم ہے

اکی سلسلہ گفتگو ہیں فرہایا کہ کسی کو اپنی عبادت اور زبد تقوی پر ناز
سیس ہوتا چاہئے س کو عطیہ حق ور توقیق خداوندی سمجھ کر اس کا شکر کرنا چاہئے
اسی وقت تک خیر ہے ورنہ ہوے ہوے اس نازی ہدوست رو گئے ہیں نیز پیدا کرنا
چاہئے ور عبادت ہی پر کیا منحصر ہے جنتی چیزیں ہیں مٹنڈ مال ہے جہ ہے مقل
ہے فہم ہے قوت ہے حکومت ہے حسن و ہمال ہے علم ہے عمل ہے یہ سب
چیزیں جو فخر اور سکبر ور ناز کا سبب بن جاتی ہیں اور ان ہی کی بدونت آوی سخبر
ہیں سیس سیس جاتا ہے ان ہیں سے کئے بھی اس کے قبضہ ہیں ضیس پھر ن پر ناز
ہیں سیس جو ندا کے نزدیک مقبول اور

#### ( مفوۃ ۱۲۷) و نیا کا سب سے بڑا عیب

کیب سسد گفتگو میں فرمایا کہ ونیا کے ندر ایک بہت ہڑا نقص اور عیب وہ ہے جس کو امام عزالی عدیہ ارحمتہ نے فرمایا ہے اور عجیب بات فرمائی ہے کہ ونیا میں اُر کوئی بھی عیب نہ ہو تو یہ کیا تھوڑا عیب ہے کہ وہ ایک دن ہاتھ سے مگل حانے و ل ہے۔

## (منوه ۱۲۸) ابل کمال کو زیب و زینت کی ضرورت شمیس

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اہل کمال کو زیب و زینت کی ضرورت نمیں ان کو ان فضوالیت کی فرصت کہاں اس نے جب میں کسی کو زیب و زینت کا شریق و زینت کا شریق و راسمجھ جاتا ہوں کہ یہ شخص کمال سے فی ساں بھی خان ہے ور آسمبدہ بھی حصول کمال کی طرف متوجہ شمیں اہل کمال کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ان کی شان تو یہ ہوتی ہے ۔

نباشد اہل باطن دریئے آرائش نماہر بھاش احتیاج نبست دیوار گلستال را دغریبان نباتی ہمہ زیور ستمہ وہر ماست کہ ہاحسن خداداد آمہ (مفوہ 149) ہمر وقت توجہ الی اللہ کی ضرورت

ایک سلسلہ گفتگو ہیں قرمایا کہ ہیں جاہتا ہوں کہ خود بھی اصول صححہ کا تابع رہوں اور دوسرے بھی ان کے تابع رہیں اور اکثر اوگ اس میں آگر بھتے ہیں چاہتے ہوں اور دوسرے بھی ان کے تابع رہیں اور اکثر اوگ اس میں آگر بھتے ہیں چاہتے یہ ہیں کہ ہے اصول اور بے قاعدہ چیس ہیں جینے شمیں دیتا اس پر خف بوتے ہیں وحشت ہوتی ہے جا کر بدنام کرتے ہیں گر میں ان کی وجہ سے اپنے تو تے ہیں وحشت ہوتی ہوتی ہوتی ہے جا کر بدنام کرتے ہیں گر میں ان کی وجہ سے اپنے تو سرول توسرول

کی راحت رسانی کے واسطے ہیں اگر ہے اصول اور قواعد نہ ہوتے تو ہیں بجز ان مہر بنوں کے شخل کے اور سی کام بی کا نہ رہتا اور ہے جس قدر کام ہوا ہے بچی بھی نہ ہوتا ہے ہیں تضیفات کا کام بید کرنے والہ ہول شاچ بچی فرصت مل جائے گر پھر بھی ور کام اس قدر ہے کہ نمٹ کے نمیں نمٹتا چاہتا ہول کہ کام کم ہوتا کہ بچی وقت ابلد اللہ کرنے کو طے ابھی تک تو دوسروں بی کو تبلیغ کی ہے ہو بہتا ہے کہ سب وقت ابقد ابلد میں گذرے گر یہ لوگ آگر وقت کو ہے کار برباد کرتے ہیں ہم کی میری ہوگول سے ازائی ہے وقت کو تو ضروری بی کاموں میں صرف کرناچا ہے کیا خبر ہے کس وقت رحمت متوجہ ہو جائے۔ کاموں میں صرف کرناچا ہے کیا خبر ہے کس وقت رحمت متوجہ ہو جائے۔ کیا خبر ہے کس وقت رحمت متوجہ ہو جائے۔ کیا خبر ہے کہ گاہ ازال شوہ نہائی

### ( پینونو ۱۳۰۰) دین میں آزادی و حریت کا اثر

ایک ساسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل آزوی اور حریت کی ایک ذہری ہوا چی ہے کہ قبوب میں دین کی عظمت اور وقعت قطعا نمیں رہی اور یہ مرض خصوصیت سے نیچر ول میں زیاوہ ہے حکومت سے باپ سے استاد سے پیر سے نصوصیت سے نیچر ول میں زیاوہ ہے حکومت سے باپ سے استاد سے پیر سے من سب سے تو آزاد ہوئے ہی تھے خدا اور رسول سے بھی آزاد ہو گئے۔ بید حراک دکام شرعیہ کی حی خت اور نصوص کی تحریف کرتے ہیں اور ذرا نمیں ڈرتے جو جس کے تی میں آتا ہے کرتا ہے جو منہ میں آتا ہے کہ دڈات ہے ہی حکم شرعی کو میں سین کی کسوئی پر کتے ہیں پیر اگر سین سیم ہوئی تو معلوم ہو جاتا کہ ہر حکم مو فین سین کی کسوئی پر کتے ہیں پیر اگر سین سیم ہوئی تو معلوم ہو جاتا کہ ہر حکم میں شبہ اور اس پر اس کئے ہر حکم میں شبہ اور اس پر اس کے اس کامل کی محبت بید ہوگی اور محب وہ پیز اس کے سی رہیں ان کی سحبت سے اللہ ور سول کی محبت بید ہوگی اور محب وہ پیز سحبت سے کہ شہمات کا زلہ نجم میکن سے۔

#### (مفط السلا) طريقت ميس انفصال ت مقصود نهيس

، کی ساسلہ عنتگو میں قرمان کہ میں نے اب کچھ عرصہ آئے والول کے لئے میہ قید انگائی ہے کہ یہال پر زمانہ قیام میں مکا ثبت ور مخطبت پڑھ نہ ہو س کا منت صرف طر فین کی راحت رسانی ہے ور مقصود اس سے یہ ہے کہ خاموش رہنے سے ور و قنا فو آنا کی صحبت ہے ہے مطلوب کی حقیقت ہے ہانبہ ہو جا کیں کے اور مطلوب کے تعین سے ور طریق کے سمجھنے سے حصول میں ہوئی سرو بت اور آسانی ہو جاتی ہے س کے سوا میرا اور کوئی مقصود شیں ور س فیدیر عمل کرنے ہے جو لوگوں کو کفی ہوا نموں نے وطن واپس چینج کر کہیں کہ وس برس کے مجاہرہ سے بھی میہ بات تصبیب نہ او تی جو اس روز وہاں نیام وش رہنے ہے تصیب ہوئی اور نفع ہوا ہیجئے شہاد تیں بھی موجود ہیں ور طریق کے سمجھنے کی س ئے ضرورت ہے کہ اس طریق ہے وگوں کو اس قدر اجنبیت جو پیل ہے کہ عوام تو عوام خو ص تک اس کی حقیقت ہے ہے نبہ میں بعض یا تیں ہمن میں جمع کر ں ہیں جن کو ہزرگی کے بو زم ہے سمجھتے ہیں ور مقصود کو غیر مقصود ور غیر منقصود کو مقصود بنا رکھا ہے ور اس طریق ہے کوئی مناسبے ہی شمیں رہی کیے عام تخضُ کی مجھ سے خط اکتابت ہوئی میں نے ان کو مخطب سیجے سمجھ کر وو غظوں میں تمام طریق کا لب ساب اور خدصہ بیان کر دیا گئر نہوں نے اس کی کوئی قدر نہ کی اور قدر نہ کرنے کی وجہ طرق کی حقیقت ہے ہے جہ می ہے میں نے یہ مکھاتھ کے اتبقت طریق کی رہے کہ انفعات مقصود شیں فعال مقصود ہیں نسو ں اس کو نہ مستحمے اور تکہما کہ میں رہے مشجما ہوں کہ طریق مرابق مشکل ے بہتلائے کہ وہ دوسری چیز ور کیا ہے جس کو مقصود کہا جا سکتا ہے جا بتے ہیا ہیں کہ کرنا دھمرنا چھی نہ بیڑے اور سب بوٹھ جو جانے سو سے کیے ممکن ہے ماں بہ ورجہ ممکن ہے جینے کی شخص نے کہ تھا کہ میں شنراوی ہے نکائے کرنا جاہتا ہوں اور آدھا کام تو ہو گیا ہے آدھا وقی ہے کئی نے جیجا کہ تو جا کیا ہو آدھا

کیا باقی ہے کما کہ میں تو راضی ہوں وہ راضی شمیں سو ایسے حساب ہے تو کام شمیں چلٹا کام کرنا چاہئے اور کام بھی ساری عمر کا ہے جب تک زندگ ہے کام میں لگارہے اسی کو مولانا فرماتے ہیں۔

> اندریں رہ می ترش و می خراش تادم آخر وے فارغ میاش

اگر کام کو کام کے طریقہ ہے کرے تپ معلوم ہو کہ تھوف کس قدر آسان اور سس چیز ہے دور ہے ہوا نظر آتا ہے اور یہ مشکل نظر آتا بھی دکان وارول کی بدولت ہو، ورنہ اس کی انسل حقیقت صرف شریعت کی سیحیل ہے سہولت تجییر کے ہے اہل فن نے اس کا ایک اصطدی بقب قرار وے سامے جس کو طریقت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے ای اصطباح میں اعمال خاہرہ کا نام شریعت ور عمال باطنه کا نام طریقت رکھ سیا ہے۔ ن جابلول کی بدوست دو نظر آنے لگے جیے آیک امرو نے آیک تھی شارو سے کما تھ کہ فوال طاق میں آیک یو عل رکھی ہے اٹھا اور وہ لینے گیا تو اس کو ایک کی دو نظر ائیں کہا کہ کون سی لاؤل وو بی استاد نے کہا کہ ایک کو توڑ وہ ور ایک ہے آو وہ ایک جو توڑی وہ نوب ٹوٹ سنٹس کیونکہ حقیقت میں تو ایک ہی تحقی دو نہ تحیں ایسے ہی یہاں ہے کہ بیہ بک ہی چیز ہے دو نہیں ہیں سمجھ کا قصور ہے جیسے وہال نظر کا قصور تھا صرف اصطاح میں رو کل باطنہ حسد کبر مخل رہا و غیرہ عمال باطنہ کی اصادح کو طریقت اور تصوف کہلا تا ہے اور اعمال ظاہرہ کی و کچھ بھال اور صابیح کوشر بیت کہنے گئے ہیں ورنہ ایک ہی چیز سے اور وہ شریعت ہی ہے سو شریعت میں کون سر جزو د شوار ہے سو تھوف کو د شوار سمجھنا تکٹی بروی غلطی ہے۔

## ( مفوط ۱۳۲۲) اکثر لوگ تکبر میں مبتلا ہیں

ایک ساسعہ گفتگو میں فروایا کہ آج کل تنمبر کا مرض ہو شخص میں ہو ،و گیا الہ ہاشاء اللہ اس بدیتے بچنے کی سی کو فعر ہی نہیں اب اس مرض کے وجود مختف ہیں کسی میں یہ سبر حسن و جمال کی وجہ سے ہے کسی کے تدر علم و فضل کی وجہ سے سے کی کے اندر زمد تقوے کی وجہ سے سے کی کے ندر قوت و شج عت کی وجہ سے سے غرضعہ یہ بلا ہے قریب قریب سب بی میں اور خصوصیت سے بیڈروں میں و کوٹ کوٹ کر بھری ہوی ہے بیہ و اس مرض کا یورا شکار سے ہوئے ہیں ان میں کبر کے ساتھ حسد کا مرض بھی ال گیا ہے سنتے تصلحین اور علاء مت پرشب وروز ان کو عترض ہے۔ نے ن سب اعتراضات کا احمل راز وہی کبر و حسد و حریت ہے کہ ہم کو کوئی کتنے وایا نہ رہے سوائے بهرے نہ کوئی مصلح رہے اور نہ مولوی ہی تو کیر و حسد ہوا پھر تھلے بندوں جو ج سے کرتے پھریں میہ حریت ہے اول تو تھریزیت کے ولداوہ تھے اور ول سے س پر فریفت ب وقط روزے وین کی وجہ ہے تو شیس ماں توم کی فدن اور بھروو کی غرض ہے ہر عم خود خدمت مذہب کی طرف متوجہ :ونے ہیں تو ب سب یجی خود ہی بنا جائے ہیں مفسر بھی محدث بھی فقید بھی کسی نے خوب کہا ہے۔ 'ر خفت ہے باز ک<mark>ی</mark> جف کی تو کیا کی

ع فی کی بھی ظام نے اور موا نا فرمات ہیں ۔

يوں اً سند مي شوي ساگ مي شوي چونکه خوروی تند و بدرگ می شوی ( منوط ۱۳۳ ) آجکل جانب مطلوب بننے کی فکر میں ہیں

ایک ساسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اکثر طالب آج کال مطلوب یخ کی قرر میں لگے :وئے ہیں اول تو اصارح کی قلر ہی شیس اور اگر کسی کو :وتی بھی ہے تو مطلوبیت کی شان اینے ندر ے کر بے ڈھٹنے کان سے اذبیت پہنیا تکلیفیں ویتا شروع کر دیتے ہیں مشک کے یہاں جاکر بنا ہی وضفہ پڑھو نا چاہتے ہیں گر ان کا بھی کوئی قصور نہیں مشائخ ہی نے وہ طرز افتیار کیا ہے کہ طاب کو خود محسوس ہوتا ہے کہ بیل مطلوب ہوں تو پھر نا ابلول کے وماغ خرب نہ ہوں گے تو ور کیا ہوگا نیرت نہیں آتی ہے کہ سات ہیں اور طابول کی غذی کرتے ہیں طریق کو ذیل کرتے ہیں جھ کو ان باقوں سے سخت نفر سے اول تو یہ میری طبعی بات خیل کرتے ہیں جھ کو ان باقوں سے سخت نفر سے اول تو یہ میری طبعی بات ہے کہ بی چہت ہے کہ بی چہت ہو اور جہ جس چیز کا ہے وہ ای درجہ پر رہے ہیں خدمت تو گر کسی کا تو کر یا غلام نمیں ہول کہ طامب کے تازع ہو جو کل عدوہ اس کے اس طریق کو طالب نہیں بنایا بیدہ بعضے سا ویتے ہیں ور اس کا نام خد تی قواضع رکھ ہے اسے اخرق اور ایک جاتا جیس بعضے سا ویتے ہیں ور اس کا نام خد تی قواضع رکھ ہے اسے اخرق اور ایک قواضع ہے ایند بی کے صاف کیوں نمین کتے کہ یہ سب د نیا المنی ور کس نے کہ فرائس کی سے باور ان چیزوں کی حقیقت میں انہی نی سی خلوق پر سی ہے اور ان چیزوں کی حقیقت کی کامل کی صحبت میں رہنے سے معلوم ہو گئی ہے اور ان چیزوں کی حقیقت کی کامل کی صحبت میں رہنے سے معلوم ہو گئی ہے کی جو تیں سیدھی کرہ اور تاکیں رگزہ ور اس کے سامنے معلوم ہو گئی ہے تی کی کو تیں سیدھی کرہ اور تاکیں رگزہ ور اس کے سامنے معلوم ہو گئی ہے تھے در کھد واس کو موالنا فرماتے ہیں۔

قال را بگذار مرد حال شو پیش مردے کاملے پامال شو (مفوظ ۱۳۳۲)خاتمہ ایمان پر ہونا بردی نجمت ہے

عمل یہ ناز کرنے کی جڑا کھڑتی ہے۔

اس کے بعد پھر کیا ہے خبط نہیں ہے کہ دو چار روز تہجد پڑھ ایو ذکر و شغل کر لیا تعیج ہلا لی بس ہو گئے ہزرگ بن سے مقدس معلوم بھی ہے کہ ذرای و بر بیس اس ناز کے وبال میں سارا نقد س اور بزرگ کافور ہو جائے گی اور سب بھی وجرارہ جائے گا۔ صاحبو! نیاز پیدا کرنے کی کوشش کرو بہلا قدم اس طریق میں فن ہونا اور ہے کو من و بنا ہے آگر ہے بات نہ پیدا ہوئی تو وہ تبخض محروم ہے اور اس فخص کو من و بنا ہے آگر ہے بات نہ پیدا ہوئی تو وہ تبخض محروم ہے اور اس فخص کو اس طریق ہے۔

## (موء ۱۳ ۱۳) کسی چیز کا د عویٰ کرنا

ایک سسد گفتگو میں فرمایا کہ بعد و ہو کر دعوی کیب خواہ وہ دعوی ملم و فضل پر ہویا حسن و جمال پر یا زمد اور تقوے پر یا شجاعت اور قوت پر عطاء پر وعوی کر ہا ایسا ہے جیسے ایک ہمار کو بادشاہ ایک قبتی موتی این خزاند سے عطاء فرمائے تو کیا وہ جمار این کو اہل سمجھ کر ناز کرے گایا اس عطاء بدا استحقاق سے اور زیادہ بستی پیدا ہو گی کہ مجھ نا اہل کو اتنی برس فیمتی چیز سے نوازا میں اس قابل نہ تی کہ اس کو ہماری طرف منسوب فرما دیا ورند ہم کیا اور ہماری حقاء فرمائی و کئی سے اور اس کو ہماری طرف منسوب فرما دیا ورند ہم کیا اور ہماری حقیقت کیا محف

ن کا فضل اور ن کی عطاء اور ان کی عنایت ہے۔ سی کو کس نے خوب کہا ہے۔

کماں میں اور کمال وہ تکت مگل

نیم صبح تیج ئی ممر بانی

(منوظ کے ۱۹۳۷) زمانہ تحر ایکات میں حضر سے تکیم ال مت کو قبل
کی د همکمال

> ز قیاسش هنده آمد فعق را کوچو هنود پنداشت صاحب دلق را

آر دب جانا ۱ متاثر ہوتا سابی ارزاں ہے تو انبیاء عیسم اسابر میں تھے ان کی تو م ہے ہیں ہوتان کی وجہ اس تھے ان کی تو م ہے ہوتان کی ور کون می مر اٹھ رکھی تو کیا ووان کی وجہ سے انبیا حق ہے ان سے تبلیغ حق ہے ان کے تابع اور منقاد ہوگئے تھے ان حسن ان ہوئے ہوئے ہوئی کی پروانہ مساب ہوئی کی فیصر کیا ور مہم اس حق کا فیصر کیا ور مہم تو نے یا طبع کے سبب میں حق کی مر منسوب تو ن ہی حضر ات کی طرف ہیں کمیں کیا گو ہم اس ورج کے نہ سی گر منسوب تو ن ہی حضر ات کی طرف ہیں کمیں کیا گو ہم اس ورج کے نہ سی گر منسوب تو ن ہی حضر ات کی طرف ہیں کمیں کیا گو ہم اس ورج کے نہ سی گر منسوب تو ن ہی حضر ات کی طرف ہیں کمیں کی گو ہم اس ورج کے نہ سی گر منسوب تو ن ہی حضر ات کی طرف ہیں کمیں کر بیات کا کام کمیں ورزو شت نہیں کر سکتے ور بیا ہی خوف یا طبع کا فیس سے تو نیات کا کام کیمی ورزو کام کو کیوں بد نام کرتے ہو ور فد مت وین کا دعوی ہی کیوں کرتے ہو

آر کرتے ہو تو اس کے لوازم کے نئے تیار رہو۔ عارف شیرازی فرمات ہیں -

یا کمن باییل بانال دوستی یا بهناکن خانه بر انداز بیل یا معش بر چبره نیل عشق یا فرو شو جامه تقوی به نیل

الحمد مقد میں اس زمانہ میں اپنے کئس کو اس پر آمادہ یا تا تھا کہ خواہ باتھ ہی ہو گر حق کے خدف انشاء اللہ تعال ایک انجے قدم آگ نہ شعے گا عمد مقد تعال ایک انجے برر گوں کو دعاء کی بر کت سے میہ حاست میر کی فطرت من گئی متھی مجھ کو س کے خدف پر قدرت نہیں متحی اگر تم ترک حدود میں مصاح دنیوی ور اخراش کی وجہ سے خدف پر قدرت نہیں تھی اگر تم ترک حدود میں مصاح دنیوی ور اخراش کی وجہ سے نہ کو معذور سیجھتے ہوتو میں بھی مصاح شرعید ور انجان اطرت سے معذور تا۔ باقی رہے مصاح سو یہاں تو مصالح بر کرتے میں مال برکے تو تعدد میں عرب کر وجہ نے اس برکے بی مرت میں اس برکے بھی مصاح کی وجہ نے اس کے قدر سان مزید را ہوتا ہے۔ خرضیکہ تم بھی میں کی جانے اس قدر سان مزید را ہوتا ہے۔ خرضیکہ تم بھی میں کی جانے اس قدر سان مزید را ہوتا ہے۔ خرضیکہ تم بھی میں کی جانے اس قدر سان مزید را ہوتا ہے۔ خرضیکہ تم بھی میں کی جانے اس قدر سان مزید را ہوتا ہے۔ خرضیکہ تم بھی

معذہ رہیں بھی معذور چیو چھٹی ہوئی اس پر سے شعریا آتا ہے! معذہ رہیں بھی معذور چیو چھٹی ہوئی اس پر سے شعریا تھم پنے تم منال

میں میں نے معتبر راوی ہے منافقا کہ علی گڑھ کا بچ میں نماز کے بعد میرے نے بہ دعاء کرائی تھی کہ ہے امتد اس ہستی کو بھرے ساتھ کر دے علاء تک نے سب و شم کیا برا بھلا کما جنسوں اور لیکچروں اور پییٹ فار موں پر بد زبانی بد ممانی کا الدن کیا مگر میرا کیا بگاڑ میا میں نے میں علیحد گی کوئی اینے نفس یا غرض کیو جہ ہے تھوڑا ہی ختیار کی تھی محض مصابع شرعید اور حکام اور مسائل شرعیہ میر ی عدم بٹر کت کا سبب اور بناء تھی کی وجہ ہے کہ ابتد تعانی میرے می فظ ہے انہوں نے بی حفظت فرمائی ور یک ماکھ شکر ہے اس ذات باک کا کہ مجھ کو سسی کے ور پر جائے کی ضرورت پیش شیں آئی وہی لوگ یہال پر آنے اور معافیاں چاہیں ور پی غطیوں کا احترف کیا۔ ایک مولوی صاحب مجھ سے خود کہتے ہتھے کہ ابتد معاف کرے ہم نے قو سے مقاصد کے کامیاب منانے کے سے حکام شرعید کی جملی بروا نہیں کی۔ میں نے کہا کہ مونوی صاحب بھر آپ کو کامیانی کی بھی و تھے تھی ک زمانہ میں بعض اہل علم تھلم کھلا کہتے تھے کہ بیہ مسائل کا وقت نہیں کام کا وقت ہے۔ یہ مسلماتوں کے کام میں۔ استعفرالله نعوذ بالله کیم امیر دوسروں کو و موت دینے ستھے کہ تم بھی ہمارے مٹریک اوجاد مطلب میہ کہ ہماری ہددیتی میں تم بھی حصہ ہو۔ میں تو دیکت ہوں کہ جو مو وی ن تحریکات میں کام کر تھے ہیں وہ درس و تدریس کے کام کے شیس رہے ان کو چند روز سی صاحب پر کت کی صحبت میں رہنے کی ضرورت ہے۔ ن ہو گوں نے ایک دم سینے بزر گوں کے طرز اور مسلک کو بدل دیا نه وه صورت ربی نه وه سیرت ربی برای برای کا زمانه تقاب ۲۲۸ ربع اثانی ا<u>د سا</u>اه مجس بعد نماز ظهر وم پنج شنبه

۱۳۸۸ رئیل ممان رئیس الاطاعی العام ممار عسر یوس من ا (منوط ۱۳۸۸) اعلاء السنن ایک بے نظیر کتاب ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ عدء اسٹن نمایت ہی جیب کتاب ہے مثل بہشنشی زور کے اس کے بھی متعدد جھے کر دینے گئے ہیں بق میہ جابت ہے کہ یہ میرے سامنے ایک مرجہ طبع ہو جائے ند بب حنفیہ کی نصرت میں ہے

کتاب اشاء اللہ بے نظیر ہے ہر ہ سند پر س کے متعلق احادیث جمع کر اک گئی

بیں اب معترضین کا منہ نمیں کہ وہ سے سعیل کہ ند بب حناف حدیث کے

خداف ہے۔

(الفظ ۱۳۹ ) دومرول کی بذا رسانی ہے بچنے کے جتمام کی

ضرورت

فروایا کے بیت خور آیا ہے ہے ہاریک تلم ہے کہتا ہے کہ بیٹ ہو گاہ ہے اور س پر مزید برآن ہے کہ روشنا کی بھی پیسی ہے ہے ہے آیا یوں ہو گوں میں ہو کی بین ہیں۔

من بین۔ س کا مطلق خیل شیس کہ جوری س حراست ہے دوسر ہے کو گلیف ہو گل وزین کو ایک مختم فہرست میں محدود اسر راحیا ہے در باقی جزاء کو دین سے خراج خراج کو دین ہیں ایک انسل مظیم سے بھی ہے کہ پنے ہے دوسر ہے کو گلیف اور افریت نہ بینچ گمر معاشب ہم وگوں کی باکل خراب اور برباد ہو چی سے بہی وجہ کے یہ فراب اور برباد ہو چی سے بہی وجہ کے یہ فراب اور برباد ہو چی سے بہی وجہ سے کہ یہ ذین و مزار میں معامات افراق سب خراب میں نماز روزہ نفلیں تبجد کے عدود ور اسی بینے کو دین کی فہرست میں و خس نمیس ہو س جاس بھی تو س بر ناگواری سیمجھے س جاس میں کوئی کہاں تک صدر تا اسے ور اس جاس بھی تو س جاس نمیں ہو س جاس بین ان کی خدمت اور کرے۔

## (منوه ۱۴۰) طلب کی شاك

ایک سعد مین فرمایا کہ طلب کی شان بی جد بوتی ہے ساکا شر وہ سرے پر پڑتا ہے اور مید خیاں کہ مدون طلب اور اس کے بازم مینی الصابات کے آجھ کام بن جائے الیا ہے جیسے بدون لگاتے کے والاد ہوئے کا خیال۔ 

## (منوط ۱۴۲) تیج بهت الحچیمی خصلت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ سی انسان کے اندر بردی صفت ہے اگر حق تعنیٰ اس دولت سے کسی کو توازیں سیج آدمی کا ہم شخص متبار کر تا ہے۔ صاحب مال کو قرض نہ ملے اگر وہ جمونا ہو۔ غریب اور مفلس کو قرض مل جاتا ہے اگر وہ سیا ہو۔ ہو ایس صفت کا اثر ہے مسلمانوں ہیں اس کی بردی کی ہے کی وجہ ہے کہ ان کے کام بند ہیں۔

# ( منوه ۱۳۳۳) مخل این ذات میں مذموم نهیں

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ صفت عل اپنی ذات میں مذموم نہیں اً مر بیہ مادہ انسان میں نہ ہو انتظام نہیں ہو سکتا ہاں کسی چیز کا عندال ہے بڑھ جاتا ہے

#### ند موم ہے۔ افراط و تفریط سے پچنا کی اعتدال ہے۔ ( معوظ مم ۱۲) کا کچ اور فالج

کے سالہ گفتگو میں فرمایا کہ اس تعلیم انگریزی کی بدولت الخاد اور بجر بیت کا غامہ زیادہ ہو گئی ہے۔ اس تعلیم انگریزی کی بدولت الخاد اور بجر بیت کا غامہ زیادہ ہو گیا ہے ہیں کا خاس کو بالکل نتاد ور برباد کر ویتے ہیں ان کے تعلیم یافتہ اُنٹہ بدوین محمد ہوتے ہیں وہ نحول ہیں دئاس بھر جاتا ہے۔

## ( منونه ١١٥ ) اولين فكر ابني اصلاح كى بوني جاسئي

کے ساسد "فقی میں فرمانی کہ نسان کو اور پنی فکر چاہئے دوسروں کی فکر میں تو جب کے میرے ساتھ سی فکر میں تو جب کے میرے ساتھ سی فکر میں تو جب کے میرے ساری عمر شمیں معلوم ہو سات کچر ہے ہے ہے فکری سیسی معلوم ہو سات کچر ہے ہے ہے فکری سیسی معلوم ہو سات کچر ہے ہے ہے فکری سیسی بحض ہو گوں کا ہیں مشغلہ ہے کہ ہم وقت دوسروں کی فکر میں رہتے ہیں سی نے خوب کرا ہے جے کہ ہم وقت دوسروں کی فکر میں رہتے ہیں سی نے خوب کرا ہے گئے کو یرائی کی بڑی بن نہ تو۔

### (منوع ١٨٣) غلطي كالمنشاء ب فكرى ب

ہے جو نظر شیں آئی ہیٹھا ہوا آدمی نظر شیں آیا میری بات کا جواب اب بھی شیں دیا اینے فغل کی تاویلیں شروع کر ویں یہ مرض بھی لوگوں میں عام ہو گیا ہے که حقیقت پر پرده ڈال کر دھوکا دینا چاہتے ہیں بدقتمی کا بازار کچھ ایسا گرم ہو رہا ہے جس کی حد منیں میں نے غلطی کا منتاء دریافت کی اس کا تو جواب تدارد اور ہی کچھ ہانکن شروع کر دیا آگر الیی ہی غلطی ہے اور نظر سیں آتا تو میری طرف پشت کیوں سیں کر کے بیٹھے ابھی تک نو اتنی تمیز بھی سیں آئی نہ معلوم اور کو نسا وقت سلیقہ اور تمیز سکھنے کا ہو گا۔ آخر میں کمال تک تمہادی ان بدتمیزیوں پر صبر کرول اور جب کوئی امراض کو طبیب سے چھیائے گایا اس میں تاویلیں کرے گا تو وہ علاج کس طرح کرے گامیں کھود کرید کر کے مرض کے ازالہ کی فکر کرتا ہول میہ لوگ اس میں تاویلیں کر کے اس کو چھیانا چاہتے ہیں پھر اصلاح کی کیا ضرورت ہے اور اصلاح کیے ہو گی اور یمال آئے ہی کیوں تھے کیا یمال کوئی تماشه ہو رہا ہے یہال اور جنوں کی طرح مجلس آرائی حکایات شکایات قصہ کمانیاں نہیں ہو تیں یمال تو جس کام کو آئے اس کو کرنا چاہئے اصلاح کی غرض ہے آئے ہواصلاح شروع ہو گئ اب اگریہ طرز اصلاح کا ناپند ہے تو یمال سے نکلو اور اگر اصلاح مقصود ہے تو جیسے کہا جائے گا دیسے کرنا ہو گا پر اٹھلا سننا بڑے گا جو تیاں کھانا پڑیں گی اور اگر نواب صاحب بن کرائے ہو تو یہاں دال نہ کھلے گی کہیں اور جاؤ مڑے بڑے وکا ندار ایسوں کی فکر میں منہ پھیائے بیشے ہیں جاتے ہی او بھعت شروع ہو جائے گی اس میری لیمی باتیں ہیں جن سے لوگ خفا ہیں دیکھئے ان کو شرم نہیں آئی جگہ ہوئے ہوئے ایک مسلمان کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئے جیسے کوئی نواب صاحب ہوتے ہیں کیاتم لوگ آدمیوں میں رہتے سہتے شیس یا و نیا میں آو میت ہی باتی نہیں رہی صحر ائی جانوروں کی سی حرکات کرتے ہو اور ہیے سب مرض بے فکری کا ہے غور اور فکر کا تو نام ہی نہیں جو جی میں آیا کر میا جو منہ میں آیا بک دیا جس طرح تی جاہا بیٹھ گئے اٹھ گئے بیماں پر پیکھا لگا ہوا ہے بعض لوگ اس کو محبت سے تھنچنا جاہتے ہیں مگر میں ہر شخص کو اس سے اجازت نہیں وج کے سلقہ نہ ہونے کی وجہ سے بجائے راحت کے تکلیف بہنیاتے ہیں۔ مشین کی طرح ہاتھ چین شروع ہو جاتا ہے کھر خبر نہیں رہتی کہ کوئی مجلس سے اٹھ رہ ہے یا کوئی آرہا ہے کسی کے سر میں گئے گا آخر آدمی ہیں اور مشین میں فرق کیا ہو اس لئے میں نے اس میں یہ قید لگائی ہے کہ بدون اجازت کے کوئی شخص پکھ نہ کھی نہ کھی نہ کھی نہ کھی ہو یاں پر جس قدر اصول اور قواعد میں سب تجربات کی بناء پر ہیں بظاہر قوسی معلوم ہوتا ہے کہ بھلا پکھا تھینچ میں کون سے اصول اور قواعد کی ضرورت ہے گئر اب یہ س کر معلوم ہو گا کہ کتنے ہوئے اصول اور قواعد کے ماتحت اس کی مما نعت ہے میرے تمام اصول کی جز صرف راحت رسانی ہے حکومت مقصود نے میں طرفین کی راحت رسانی مقصود ہے۔

پھر اس متحض کی طرف مخاطب ہو کر فرویا کہ جب میری بات کا تم کوئی جواب نہیں دینا جاہتے اور مجھ کو قابل خطاب نہیں سبھتے یا میرے سوال کو بغو اور بے ہورہ بحواس سمجھتے ہو یہاں ہے چیو اٹھو اور خبر دار جو کبھی یہال آگر قدم رکھا عرض کیا کہ مجھ ہے خط ہوئی ابآئیدہ تمجی ایبانہ کروں گا حضرت مجھ کو معاف فرما دیں۔ فرمایا اب کیوں ہولے ہیسے سے کیا زبان سل گئی تھی تم وگ اس وقت تک نہیں وینے جب تک کہ تمہاری غذائم کو نہ مل جائے ہیں تمہاری نبضیں بہی نتا ہوں احیصال وقت میمال ہے اٹھو تم کو دیکھ کر اذبیت مہنچی ہے کل کو پھر اس وقت ظہر کے بعد اگر جاہے مجلس میں آگر جیٹھنا اور اپنی اس حرکت کا منشا میان کرنا میرے پوچھنے کا انتظار نہ کرنا خود آگر جٹھ کر منشامیان کر دینا تپ کچھ اور بات کروں گا بیعت :وئے چل دئے سلقہ اور تمیز اٹھنے بیٹھنے کا بھی شہیں ولی اور قطب بننے کی ہر شخص کو قلر ہے خواہش ہے مگر آد میت سے کوسوں دور ہیں اس کی فکر ہی شمیں معلوم بھی ہے ولایت اور قطبیت تو آسان ہے اس لئے کہ رحیم و كريم ہے اس كا تعلق ہے تكر آدمى بنا آد ميت كا پيدا ہونا مشكل ہے يمال بر تو ان نیت آو میت سکصد کی جاتی ہے اگر واایت اور قطبیت در کار ہے تو نہیں اور جاؤ ج تے ہی سب کچھ ہو جاؤ گے راہ مارا ہے شیطان نے طریق کی حقیقت سے بالکل

بے خبری ہے اور میہ سب جاہل پیروں کی بدواست طریق بدنام ہوا۔ انلہ تعانی مدایت فرماوے۔

### (المقوظ کے ۱۲ ) شیخ کامل کا اینے فن سے واقف ہونا ضروری ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یکٹے کامل وہ ہے جو فن سے داقف ہو شیخ کے سے فن ج نے کی ضرورت ہے اگر فن سے ناواقف ہے نا آشنا ہے وہ سیخ کملائے جانے کے قابل نہیں اور نہ وہ حقیقت میں مین ہے جیسے طبیب که فن سے دافق ہونا اس کا ضروری ہے۔ ایسے ہی یہال ہے دلی ہونا۔ یزرگ ہونا۔ قطب ہونا۔ غوث ہونا الگ بات ہے چیخ ہونا الگ بات ہے قن میں مهارت جونا ﷺ جونے کے لوازم سے ہے باقی اس کا متقی جونا زاہد جونا عبد جونا مشخت کی شرط نہیں۔ ہاں آگر سیخ ان اوصاف کے ساتھ بھی موصوف ہو تو اس کی تعلیم میں برکت ہو گی نور ہو گا۔ گر اس وقت فن کے مردہ ہونے کی وجہ ہے یہ طریق بد نام ہو گیا لوگ عمراہ ہوئے اصل چیز مم ہو گئی غیر اصل کو لو گول نے مقصود سمجھ لیا اس صورت میں بعض کو تو اس سے وحشت ہو گئی وہ اس کے منکر ہو گئے اور بھن کو اس قدر غلو ہواکہ احکام شرعیہ سے تجاوز کر گئے غرض دونول جماعتیں خسران میں پڑیں حقیقت دونوں کے پاس نہ تھی اب حمد الله مدتول کے بعد حقیقت کا انکشاف حق تعالی نے کرا دیا کہ جس کے ہم منکر تھے وہی ذریعہ نجات ہے یا جن احکام شرعیہ ہے ہم کو نفرت تھی اس ہے نفرت کرنا سراسر گمراہی اور ضدالت ہے۔

### ( ملوعه ۱۴۸ ) عشق اور محبت ا کی خاصیت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بدون عشق اور محبت کے کیں ہی سل اور آسان کام کیوں نہ ہو سخت اور مشکل معلوم ہو تا ہے عشق اور محبت وہ چیز ہے کہ سب کو آسان کر دہی ہے اور مشکل سے مشکل کام سہل اور آسان نظر آنے مگ

ہے اس محبت کی بدولت اور تو کیا جان تک دیدینا سل ہو جاتا ہے اور عاشق بربان حال میر کھنے لگتا ہے۔

> نشور نصیب و شمن که شود بلاک حیفت سر دوستال سلامت که نو نخبر آزمائی اور به کمنے مگتا ہے۔

" امیرت نخوام رمانی نهد شکارت نه جوید خلاس از کمند

اور میہ محبت پیدا ہوتی ہے اہل محبت کی صحبت سے ان کی جو تیوں میں یہ یر کت رکھی ہے کہ چند روز میں کچھ سے کچھ بن جاتا ہے گر آج کل لوگ ای ہے گھبر اتے اور بھاگتے ہیں۔

(منوط ۱۳۹۹) مناسبت پیدا ہونے کے لئے مدت صحبت متعین نہیں

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مناسبت پیدا کرنے کے لئے کم از کم چاہیں روز تو شخ کی صحبت میں رہ کر یہ ایک ضابطہ کی بات ہوتی اصل تو یہ ہے کہ اس کی پچھ مدت نہیں مناسبت پیدا ہونے کا کوئی خاص معیار نہیں بعض کو صحبت میں ساری عمر گذر جاتی ہے مناسبت نہیں پیدا ہوتی اور بعض کو اول ہی ما، قات میں ہو جاتی ہے اور یہ ایک ظاہر کی تھم ہے ورنہ واقع میں مناسبت تھی ما، قات کے وقت اس کا ظہور ہو گیا پیدا نہیں ہوئی اور بعض کو جو ظاہرا مناسبت ہوتی ہو اور ما، قات کے بعد جاتی رہتی ہے اس کے متعلق بھی کی ہے کہ وہ مناسبت ہوتی ہو صوسہ تھ حقیقت میں پہلے ہی ہے مناسبت نے تھی لیکن بیر حال میں یہ ضروری ہے کہ نفع موقوف ہے مناسبت پر بدون مناسبت نے نفع لیکن بیر حال میں یہ ضروری ہے کہ نفع موقوف ہے مناسبت پر بدون مناسبت کے نفع بیر حال میں یہ ضروری ہے کہ نفع موقوف ہے مناسبت پر بدون مناسبت کے نفع بیر حال میں یہ ضروری ہے کہ نفع موقوف ہے مناسبت پر بدون مناسبت کے نفع بیر حال میں جو سکن حضر عدیہ السام کی جدائی کا سبب کی عدم مناسبت ہوئی ورنہ وہاں اور کیا شبہ ہو سکن ہے گر جو چیزیں قدرتی صبب کی عدم مناسبت ہوئی ورنہ وہاں اور کیا شبہ ہو سکن ہے گر جو چیزیں قدرتی صبب کی عدم مناسبت ہوئی ورنہ وہاں اور کیا شبہ ہو سکن ہے گر جو چیزیں قدرتی صبب کی عدم مناسبت ہوئی ورنہ وہاں اور کیا شبہ ہو سکن ہے گر جو چیزیں قدرتی

میں جن میں ایک مناسبت بھی ہے ان میں سمی کو کیا د خل ای مناسبت سے شرط ہونے کے سبب میں کما کرتا ہول کہ یمال جو بھے آندوالوں کو تفع سمیں ہوتا یا تو ان کے اندر کی ہے یا میرے اندر کی ہے جس سے مناسبت نہیں ہوتی۔ بہر حال جس طرف کی بھی کی سبب ہو اس کی کے سبب نفع نہیں ہو سکتا اور سے کیا ضرور ہے کہ ایک مخص سے ساری و نیا کو مناسبت ہو اور کسی خاص شخص ہے مناسبت نہ ہوتا معتر بھی نہیں اس لئے کہ وہ شخص نی تو نہیں اور غیر نی سے مناسبت تو کیا اگر محبت طبعی اور محبت عقلی بھی نہ ہو تب بھی کوئی مصرت نہیں باتی نبی ہے یوجہ جامعیت کے سب امت کو مناسبت ہوتی ہے کو ان کے ساتھ بھی طبعی محت ضروری شیں گر عقلی محبت ضروری ہے۔ اب اس پر بیہ شبہ کہ غیر ہی سے جب کہ وہ مخنخ کال ہو من سبت نہ ہونے میں کیا ہے تھوزی مضرت ہے کہ اس سے کوئی نفع نہیں ہوگا اس کا جواب سے ہے کہ ایس مناسبت اختیاری ہے یا غیر اختیاری اگر کمو اختیاری ہے تو پیدا کر لو اگر کموک پیدا نہیں ہوتی تو معلوم ہوا کہ غیر اختیاری ہے اور جو چیز غیر اختیاری ہوتی ہے وہ مجھی مصر نہیں ہوتی باتی نفع نہ دونا تو آگر میمال سے تفع نہ ہو گا کسی اور جگہ سے ہو گا پھر کیا مصرت ہوئی\_

### (منوط ۱۵۰) مکار اور جاہل صوفیاء کے کفریات

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ان مکار اور جابل صوفیوں کی بدولت بوئی گرائی بھیلی۔ اگر کچھ وائی تابی ہانک دیں تو اسرار رموز ہیں۔ گردن جھکا کر خاموش بیٹھے رہیں تو استغراق ہے چاہ دین کا استغراق (غرق) ہی ہو رہا ہو میرے ایک دوست رئیس مالدار ایک مرجہ پیران کلیر چلے گئے کی جگہ جارب شے بیٹت کی جانب سے ایک بڑے ذور سے آواز آئی کہ اب او مرغ انہوں نے کوئی خیال نہ کیا۔ دوسری بار پھر آواز آئی انہوں نے محض شبہ کی وجہ سے بیجھے کوئی خیال نہ کیا۔ دوسری بار پھر آواز آئی انہوں نے محض شبہ کی وجہ سے بیجھے دیکھا کہ ایک شاہ صاحب سے بیٹھے ہیں۔ ان کو کہا کہ اب تجھ ہی کو تو بلاتے ہیں دیکھا کہ ایک شاہ صاحب سے بیٹھے ہیں۔ ان کو کہا کہ اب تجھ ہی کو تو بلاتے ہیں

بے دیارے گئے کہ ویکھیں شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہا کہ پچھ خبر بھی ہے جب خدا نے روحوں کو پیدا کیا تو سب کو ایک جگہ جن کر کے عکم ویا تھا کہ ہنگ بوزہ ہم لو گوں کی جماعت قریب تھی ہم نے تو صحیح سن لیا اور مولوی لوگ دور تھے انہوں نے سانماز روزہ میہ نکتہ ہے مرشدوں کا۔ جایاد رکھنا۔ میہ ملوم ہیں ان جاہلوں کے اس نامعقول ہے کوئی یو جھتا کہ قرآن شریف میں بجائے بنگ او زو کے نماز روزہ کیے آیا کیا میا صری عفر شمیں ہے چھر بھی درویش کے درویش صوفی کے صوفی کیے تفریات بچے ہیں اور ذرا خدا ہے نہیں ڈرتے۔ بڑے ہی جری اور دہیر میں اور حیرت میدے کہ عوام بھی زیادہ تر ایسے ہی بد وینوں اور راہز نوں کے پیچھے پیچیے پھرتے ہیں جو شخص جس قدر ضاف شریعت ہواس کو اتنا ہی مقبول سیجھتے میں بال ایک معنی کر مقبول کہا جا سکتا ہے تعنی شیطان کے مقبول کیو تکہ اس کی نیامت کا کام انبیم دیتے ہیں ایسے ہی و، کوون اور رہزنوں نے طریق کو بدنام کیا خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیا۔ بیہ عقائد تھے باقی اعمال میں کہز تک کا ار تکاب فواحش میں ابتلا فسق و فجور شب و روز کا مشغله تنگر کسی طرح صوفیت اور درویتی تنہیں ٹونتی۔ ایسی رجسٹری شدہ دردیتی ہے لوہ باث۔

سے خف میں خیر ہوں خف صوبے مانڈوں میں تو کھنڈت پڑ ہی گئی جملاتے ہیں ہیں نے خف بین خیر ہوں خف صوبے مانڈوں میں تو کھنڈت پڑ ہی گئی جملاتے ہیں ہیں نے بھی بیضلہ تعان اپنے بزرگوں کی وہ ء کی ہر ست سے حقیقت کار خف شمیں رکھ جو علوم سینے بسینے جیتے سب کو عام در گاہ میں مخلوق کے سامنے پیش کر دیا اب جابوں کا بھی پھندے میں آنا آسان شمیں گو مجھ بر سے حالت :ورہی ہے۔ جابوں کا بھی پھندے میں آنا آسان شمیں گو مجھ بر سے حالت :ورہی ہے۔ چشمباؤر شعبا بر سرت ریزد چوآب از مضما

جباد ایک بزرگ فرماتے تھے کہ آج کل دو پیسہ میں درویش بنتا ہے ایک بیشہ کا گیر و اور ایک بیشہ کا کے اور کا کیر و اور ایک بیسہ کی تنہیے بازار سے خرید لے۔ گیرو میں کپڑے رنگ لے اور ہاتھ میں تنہیج لے لیے جوٹی ہوئی اجھے خاصے درویش بن گئے شاہ صاحب ہو

### (للنوزا ۱۵) آج کے لیڈر عاقل نہیں آکل ہیں

ا یک سلند گفتگو میں فرمایا کہ میر یڈر قومی ہمدردی کا صرف سبق گاتے پھرتے ہیں مگر دمول میں ہمدردی کا نام شیس محض زبان ہی تک محدود ہے بزاروں مسلمانوں کو گولی کی نذر کرا دیا جس ہے ہزاروں پیج پیتم اور عور تیں ہوہ ہو سکیں اور لاکھوں روپیہ قوم کا ہرباد کرا دیا اور پھر بھی صبر نہیں اب می لس تقریبہ میں شرکت کی جارہی ہے جو حقیقت میں غیر مسموں کی خانص مذہبی تحریک ہے اور طرفہ تماش یہ ہے کہ اس میں بعض مونوی بھی شریک ہیں اس ہے ہے حارے عوام مسلمان و عو کا تھاتے اور تھنتے ہیں میہ سب ایک طاغوت کی جا اکیال اور مکاریال میں سمجھ میا ہے کہ مسلمانوں کو آگے رکھنا جائے اس میں اس نے دو مصلحین مجھیں ہیں ایک تو ہے کہ مسلمان جو شلی قوم ہے مرے گی دوسرے ان ے گور نمنٹ بد گمان اور بد نظن ہو گی اپنی قوم کو عدم تشدد کی ڈھال ہیں لے لیے تکر مسلمان اس پر قادر نہیں یہ جوش میں آجاتے ہیں اس ہے گولی کی نذر ہو ج تے ہیں بعض وقت تو ان لوگوں کی عقلوں پر بردا ہی افسوس ہو تا ہے یہ لوگ کیا خاک کام کریں گے جن کو اتنی بھی خبر نہیں کہ ایک معمولی و شمن ہی کی جال کو سمجھ میں میں تو کیا کرتا ہوں ہے عاقل شیں آگل ہیں عقل کی ایک بات شیں اکل کی قکر ہے آخر ان کی عقلیں گئیں کہال۔ مسلمانوں کو کفار کی اغراض کا تختہ مثق بنایا جاتا ہے اور باوجود تجربات و مشاہدات کے پھر نہیں سمجھتے اور نہ عقل ہے کام لیتے ہیں اس سے پھ چاتا ہے کہ عقل سے کورے ہیں سے اغراض دنیا بھی بری ہی چیز میں جب میہ سامنے آجاتی میں سب کچھ نظروں ہے او حجل ہو جاتا ے پکھ پنتہ منیں رہتا۔

#### . (ملنوط ۱۵۲) حضرت حکیم الامت کی تواضع

ا کے سلسلہ مخفتگو میں فرمایا کہ یہال تو سب بوے میال کی وعاول کی

یر کت ہے (مراد حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ میں) ورنہ اینے پاس علم ہے نہ عمل ہمیشہ یوں ہی گذر گئی اب جی جاہتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے جو وقت باتی ہے اس میں اپنی یاد کی توقیق عطاء فرما کر اپنے کام میں لگائے ر تھیں میں اپنے ووستوں کے رنج کی وجہ سے ظہر نہیں کرتا ورنہ مجھ کو اپنے وقت کا بوری طرح سے استحصار ہے اگر کسی کو میرے ساتھ جمدروی اور محبت ہے تو وہ میرے لئے ایمان کی سلامتی اور اعمال کی توفیق کی وعاء کریں۔ اور باتیں تو بڑے لوگوں کی ہیں۔ اگر ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو جائے اور جنتیول کی جو تیوں میں جگہ مل جائے کہی سب کچھ ہے اور بروی دولت ہے۔ باقی تقوی طہارت پر کیا کوئی ناز کر سکتا ہے اور وعوے کا کیا تھی کا منہ ہے۔ سند بلیہ ایک بسنتی ہے وہاں ایک مرتبہ امساک بارال سے قحط ہو گیا ہوگ پریثان تھے استنتقاء کی نماز کئی روز پیڑھی گئی بارش نہ ہوئی وہاں کی بازاری عور تیں جت ہو کر وہاں کے ایک رئیس کے پاس آئیں کہ ہم جنگل میں جا کر بارش کے لئے وعاء کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا انتظام کر ویں کہ وہاں کوئی جا کر ہم کو دیکھے نہیں ورنہ بجائے رحمت کے کہیں اور قهر کا نزول نہ ہو رئیس نے کافی انتظام کر دیا۔ یہ گروہ جنگل میں پہنچا اور سجدے میں سر رکھ کر رونا شروع کیا اور توبہ استغفار کی اور میہ كماكه اے الله سب سے زياوہ ہم ہى گنگار بيں سيد كار بيں ہمارى ہى نحوست سے آپ کی تمام مخلوق پریشان ہے آپ فضل فرماؤیں رحم فرماویں معاف فرماویں۔ سر نه افعایا تھا کہ موسلا وھار بارش شروع ہو گئی تو کسی کو کیا حقیر اور ذلیل مستجھے مولانا فرماتے ہیں۔

مابرول رانتگریم و قال را مادرول رابخریم و حال را

سوناز توسی کو کرنا ہی نہیں جائے ان کی مخلوق ہے نہ معلوم س بات پر س وقت کیا ہے کیا کر ویں۔ آومی اپنی خیر مناتا رہے اور ڈر تارہے آگر چاہیں ایک پک چھیجنے میں صد سالہ کافر کو ولی کامل ،نا ویں اور صد سالہ مومن کامل زاہم عابد کو ملحد اور زندیق منا دیں مگو ہیے جنا ہو گا بھرہ ہی کے اراوے ہے ادھر سے اس ارادہ میں قوت ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ کسی پر جبر ظلم نہیں کرتے۔

### (النوظ ۱۵۳) بندہ کے لئے توجہ اور طلب ضروری ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ان کی ذات تو ایک رحیم اور کریم ہے کہ مدہ کی ذرای توجہ اور طلب اور توجہ مثرط ہے آگر میہ نمیس تو فرماتے ہیں انسلز مکموھا رانتہ لھاکرھون وہ اتنا فرط ہے آگر میہ کو طلب اور توجہ بھی ہے پھر سب پچھ خود ہی کر دیتے ہیں۔ ویکھتے ہیں کہ بعدہ کو طلب اور توجہ بھی ہے پھر سب پچھ خود ہی کر دیتے ہیں۔ (المؤة ۱۵۳) مدر سہ کی شملیک شدہ رقم سے قرض وینا جائز شمیں

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہے کہ کر میں ہے مدرسہ کی ملک ہو جس ہے روپیے مدرسہ میں بطور سملیک ویتا ہوں تو ہے رقم مدرسہ کی ملک ویا جائے گی اور اس میں بطور اباحت ویا ہوا در ہے گی اور اس میں مدویا کہ اس میں سے قرض بھی دیا جا سکت ہے تو ہے رقم مدرسہ کی ہوا کہ در ہوگا اور مالک وہی ویے ملک نہ ہوگا اور مالک وہی ویے ملک نہ ہوگا اور مالک وہی ویے والا رہ گا اگر وہ مر کیا تو وہ باتی رقم ور جاء کو واپس دی جائے گی اس کو مدرسہ میں یا کہیں اور صرف نہیں کر سکتے اور حولان حول پر زوۃ بھی واجب ہوگی ان باتوں کا اہل مدارس کو قطعا خیال نہیں حالا تکہ سخت ضرورت ہے خیال کرنے باتوں کا اہل مدارس کو قطعا خیال نہیں حالا تکہ سخت ضرورت ہے خیال کرنے کیا۔

(منوءَ ۱۵۵) حکایت مناظره حجته السلام حضرت نانو توک اور دیانت پرستی

ا کی ساسلہ "فقگو میں فرمایا کہ بعضے ہوگ جو مشاریج کملاتے ہیں اور مصلح نے بیٹھے ہیں ان کو حرام و حذل تک کی بروا شمیں خدا کا خوف قلب پر شمیں دوسروں کی کیا اصلاح کر سکتے ہیں ایسے پیروں کی لیک حالت تک کی پروا نہیں خدا کا خوف قلب پر نہیں دوسر دل کی کیا اصاح کر کتے ہیں ایسے پیرول کی کہی حالت ہے کہ اپنی دعوت کی ساتھ سیتنگروں کی دعوت کرا دیتے ہیں سندھ میں تو دو دو سوچار چار سو دعو تیں ہوتی ہیں۔ او نئول کی و عوت ہوتی ہیں ساکرنے کو خلوص پر مبنی کرتے ہیں جاہے ووسرے کے پاس ضوص تو کیا فنوس بھی باتی نہ رہے احجمی خاصی ڈینٹی ہے اور چونکہ اس میں رسم کا جبر ہونا ہے اس سئے لفظی اجازت بھی کافی نہیں حضرت موارنا محمد تہ سم صاحب کی ایک طالب علم نے وعوت کی فرمایا اس شرط سے قبول کرتا ہوں کہ جو گھانا محلّہ میں تمهارا مقرر ہے اس ہی میں ہے کھلاؤ اور بھیروا نہ کرو۔ ایک مرحبہ حضرت مواانا روژ کی ویا تند سرستی ہے مناظرہ کے بنے تشریف لے گئے اور بھی چند ہوگ جمراہ تھے مولانا نے سب سے کہ دیا کہ اپنے تھم وسہ چین وعو وں کے بھم وسہ نہ چانا سب کو کھانا ہزار سے کھانا ہو گا روڑ کی چینچ کر نہ خود کسی کی و عوت کھائی اور نہ دوسروں کو کھانے وی ایک پیشکار انگریز جنٹ کی پیشی میں تھے انہوں نے جنٹ ہے کہا کہ مو اناآئے ہوئے ہیں جنٹ نے من کر کہا کہ موہوی لوگ کھاتا بھر تا سے پیشکار نے کیاوہ تو د عوت بھی نہیں کھاتے تو وہ انگریز جنٹ پیہ سن کر کمتا ہے کہ ہم بھی مولانا کی زیارت کریں گے آگر نہ بات ہے۔ غرض کے ان پیشکار نے مولانا سے عرض کیا کہ جنٹ ما، قات کرنا جا ہتا ہے آپ تشریف کے گئے وہ نمایت اوب ے مار اور مولانا کا بوااحرام کیا۔ مولانا کو صدر مقام پر بٹھایا اور خود ایک معمولی جگہ پر جٹھا اور بعد مزاج پری وغیرہ کے مولانا سے روڑی آنے کی وجہ دریافت کی

مولانا نے فرمایا کہ ویائند نے مسلمانوں سے من خرہ کا اعدن کیا ہیں اس کے مقابلہ کے بئے آیا ہول مگر اب وہ منظرہ سے اعراض کر رہاہے جنٹ نے کما کہ ہم اس کو بلائیں کے غرض کہ دیا تند کو بلایا اور دریاضت کیا کہ مناظرہ ہے گریز كيول كرتے ، و ديانند نے كما كه فساد كا انديثه ہے جنٹ نے كما كه فساد كا انديثه مت کرو اس کا ہم انتظام کریں گے مولانا نے فرمایا کہ فساد تو مجمع میں ہو سکت ے اب کر لو دیا تند نے کہا کہ اس وقت تو میں اس ارادہ سے تہیں آیا مورانا نے فرمایا کہ اراوہ تو فعل اختیاری ہے اب کر لیا جائے گر وہ کسی طرح آمادہ سیں جو غرض بنی میہ چاہتا ہے کہ علاء اس طرح رہیں کہ اہل ونیا کی نظروں میں حقیر نه ہوں جیسا کہ اکثر ہم لوگ ان کی نظر میں حقیر ہو گئے ہیں اور سی تحقیر كى مناء يروه لوگ مولويوں سے بے يروائى كابر تاؤكرتے بيل اور ايسے بى بر تاؤ سے میری ازائی لوگول سے ای منشاء کی وجہ سے جوتی ہے کہ وہ اہل علم کو نظر تحقیر سے دیکھتے ہیں اور میں ایسے متلبرول کے تکبر کا علاج کرتا ہول ای وجہ ے وا ۔ مجھ سے نار فل ہیں جھ کو ہدنام کرتے ہیں مگر کی کریں بدنام میری جوتی ہے میں اینے طرز کو نہیں چھوڑ سکتے۔

(مفوظ ۱۵۲) رفاد مسلمین کے عنوان سے جمع کردہ چندہ کے مصارف

ایک صاحب نے عرض کیا کہ رفاہ مسلمین کے عنوان سے کوئی صاحب کوئی رقم دیں تو اس سے سی حاجت مند شخص کو کھاتا کھلا دین جائز ہے یا نہیں فرمایا کہ رفاہ مسلمین کے عفظ ہے عام محاورہ بیں مدارس کنویں سبیل شفاخانہ سمجھے جاتے ہیں اور یہ اس بیل نہیں باتی اہل محاورہ سے شخص کر یہ جائے اگر رہے بھی داخل ہے تو الیا کر سکتے ہیں اور اگر نہیں تو سی خاص شخص کو کھاتا گراہ یہ اور یہ اور اگر نہیں تو سی خاص شخص کو کھاتا گلانا ما کیڑا وین حائز نہ ہوگا۔

## (ملنوطات ۱۵) ہزرگوں کے کلام اور اقوال کو حواشی سے شائع کرنے کی ضرورت

اکے ساسلہ مختگو میں فرمایا کہ آج کل ہوی کو تابی ہے ہے کہ بررگوں کا کام یا قول یا کوئی دکایت وہے ہی چھاپ دیتے ہیں جس کے بعض اجزاء سے غط فنمی ہو جاتی ہے۔ حاما نکہ بدون حواثی کے جن میں اشکالات کا حل :و نہیں چھا بنا چاہئے اس سے کہ بدون اس کے لوگ سجھتے نہیں جس سے جائے نفع کے خصان ہو تا ہے۔ جائے بدایت کے گراہی پھیلتی ہے یہ یوی ضروری بات ہے اور اس کے خیال رکھنے کی سخت ضرورت ہے کیونکہ سے زمانہ نمایت پر فتن ہے۔ لوگ غط معنے پہن کر مشہور کرتے ہیں جس سے لوگوں کے دین کا نقصان کو گئے میں خوو بھی اس ہو تاہے۔ اور ایہام واقع میں بوی مطر اور مملک چیز ہے ای لئے میں خوو بھی اس کا عمل ہوں ور دوسروں کو بھی کما کرتا ہول کہ جو بات کمو صاف کمو جس میں ایہام نہ ہو۔

## ( لمنوط ۱۵۸) احکام شریعت میں سہولت

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ہر شخص کے معمولات کی شریعت کہاں تک ذمہ دار ہو سکتی ہے۔ واقعی ضرور تول کا لخاظ کر کے ایک ضروری قانون بنا دیا ہے آگر سب متفق ہو کر اس پر عمل کریں تو پھر ویکھیں کہ اس میں کس قدر سہولت ہے۔

### (ملفوظ ۱۵۹) سفارش اور جبر میس فرق

ایک صاحب کی سفارش کے سلسلہ میں فرمایا کہ اب ان قیوہ معمول بہا سے بھی سفارش نہ کیا کرول گا فہم میں سلامتی نمیں لوگ سفارش کی حقیقت سے بے خبر میں اس لئے اس زمانہ میں سفارش کرنا بھی جبر ہی ہے۔ رہا حدیث میں جو ہر ہے ہیں سفارش کا واقعہ آیا ہے کہ حضور نے بر ہرہ سے مغیث کی ساتھ نکاح کے بارے میں سفارش فرمائی ہے اس میں بیہ بھی وارو ہے کہ ہر ہرہ نے عرض کیا کہ حضور کا حکم ہے یا سفارش آپ نے فرمایا کہ سفارش عرض کیا کہ میں قبول نمیں کرتی۔ سواگر اس قدر آزاوی ہو تو سفارش کرنا سنت ہے اگر ایک آزادی نمیں تو سفارش جر سے مجھ کو ایک باتوں میں ہوئی احتیاط ہے۔

الی آزادی نمیں تو سفارش جر سے مجھ کو ایک باتوں میں ہوئی احتیاط ہے۔

(حفوۃ ۱۹۱۹) سنیوں اور شیعوں کے ایک ہوئے اختیال فی مسئلہ کا صفال

ایک سلسلہ "نفتگو میں فرمایا کہ سنیوں اور شیعوں میں ہوا مسئلہ کی ذیر بعث ہے کہ صحابہ میں حضرت ملی ہوے ہیں یا شیخین اس کا بہت مسل ایک فیصلہ ہے کہ اس وقت کے لوگ کس کو ہوا سیجھتے تھے وہی ہوا ہے۔ جو ہوا ہوگا بالاضطرار اس کے ساتھ ہووں کا ساہر تاؤ ہوگا۔ صاف بات ہے خواہ مخواہ لوگ زوا کہ میں ہو کر اوقات ضائع کرتے ہیں اصل چیز ہیا ہے اس کو دیکھو روایات فضیلت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔

۲۹ ر ربع الثانی اهسارہ مجلس خاص بوقت صبح یوم جمعہ (مفوظا ۱۲۱) فہم بہت برای نعمت ہے

ایک صاحب کی غلطی پر مواخذہ فرہایا اور اس غلطی کا خشاء دریافت کیا وہ کوئی جواب نہ سے سکے تو حضرت والا نے خود اس غلطی کے خشاء کو سمجھایا۔ ان صاحب نے اس کے خش ہونے سے انکار کیا اس پر فرہایا کہ اس واقعہ سے میا معلوم ہو گیا کہ اس طریق سے لوگوں کو بہت ہی اجنبیت ہو گئی ہے باکل ڈلی الذہن ہیں۔ موئی بات میں نے سمجھانا جا ہا گر نہیں سمجھ سکے پھر ان صاحب کو خصب فرہایا کہ اگر یہاں تعلق پیرا کرو گے تو سمجھنا پڑے گا اور سمجھنا ہی وہ جس خصب کو خصب فرہایا کہ اگر یہاں تعلق پیرا کرو گے تو سمجھنا پڑے گا اور سمجھنا ہی وہ جس

کو میں بھی تو سمجھ لول کہ تم سمجھ گئے یہ نہیں ورنہ ایک جگہ جو جہاں ہاتھ پہیا تے ہی پیڑ سے جو ایس جگہ بہت ہیں کہ وہ ایسوں کی انظار میں جال بہت ہیں کہ کوئی ہے بار آئے اور بھنے الحمد مقد یہاں یہ بات نہیں یہاں تو سمجھ نر کام کرتا پڑے گا۔ اگر پہند نہیں تو چلو یہاں سے نکو۔ نے کوڑ مغزول کا یہال کام نہیں نام کرتا تھوڑ ہی متقمود ہے کام کرتا تھوڑ ہی متقمود ہے کام کرتا فرموں ہے گئے۔ اگر پہند نہیں تو جو نہاں کہ متعمود ہے عرض کیا کہ آئدہ سمجھنے کی کوشش کروں گا اب معاف فرما دیجے فرمویا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں ہے قری کا بھی مرض ہے ابھی تک فرمویا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں ہے قری کی کوشش کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا تھی خیر چیوا تا تو معلوم ہوا کہ سمجھنے کی کوشش ہو سمجھنے کی کوشش ہو سمجھنے کی کوشش ہو سمجھنے کی کوشش ہو سمجھنے اور اس کی کوشش ہو سمجھنے کی کوشش میں بیٹھنا اور ممات ہو تھی ہو تھی

## (منوة ١٦٢) جانگيه پين كر نماز پڙھنے كا حكم

ایک صاحب نے سوال کیا کہ آج کل جو لوگ جیل ہیں جاتے ہیں ان کو جائٹھئے پیننے کو طبتے ہیں اور بعض مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں تو وہ نماز جو اس جائٹھئے کے ساتھ پڑھی ہو وہ نماز قابل عادہ ہو گی یا ضیں فرمایا جس جس من جہت العباد ہو اس میں تو نماز قضا ہو گی اور جو حبس ساوی سے ہو اس میں قضانہ ہو گ۔

### (سنة ١٦٣) أوب راحت رساني كانام بے

ا يك ساسله عنتگويين فرمايا كه آج كل صرف تعظيم و تحمريم كانام لوگون

ے اوب رکھ ہے حالانکہ اوب نام ہے راحت رسانی کا حضرت رائے پوری
رحمتہ اللہ عدید سے ایک تقہ راوی نے نقل کیا کہ حالت میماری میں جب وگوں
نے زیادہ پریٹان کیا تو فرمایا کہ تھانہ بھون کے تواعد ور ضوابط کی ضرورت ہے
اس کی کئی وجہ ہے کہ اس میں سب کوراحت ہے جو حاصل ہے اوب کا۔
اس کی گئی وجہ ہے کہ اس میں سب کوراحت ہے جو حاصل ہے اوب کا۔
الفرز المجاری مہین مولوی

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میرے پاس تو جو پکھ بھی ہے بڑے میال کی توجہ کی بر ست اور دعاؤں کا شمرہ ہے (مراد حضرت حاتی صاحب رحمتہ ابند عدیہ بیں) حضرت نہایت ہی شفق سے اور شفقت کے ہرتھ مبصر اور صاحب فراست بھی چنانچہ میں حضرت کی خدمت میں باکل خاموش رہتا تی بس جو فراست بھی چنانچہ میں حضرت کی خدمت میں سی کی طبیعت کا اندازہ ہوتا بردا فرماتے سے اس کو شاکر تا تھا ایک حالت میں سی کی طبیعت کا اندازہ ہوتا بردا مشکل ہے شر حضرت کی فراست کہ ایک مرجبہ مکہ معظمہ سے اس منوان سے مشکل ہے شر حضرت کی فراست کہ ایک مرجبہ مکہ معظمہ سے اس منوان سے سلم سکہ دینا کی ملام ایک صاحب سے کہا۔ کر بھیجا کہ ہمارے مہین مولوی سے سلم کہ دینا کی شمکان ہے اس فراست کا کہ طبیعت کا رنگ بورا معلوم قرما بیا۔

# ( النوط ۱۲۵) اصول صحیحہ کے امتاع کی ضرور ت

ایک سلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہاں پر کنڑت سے اوگ آتے ہیں اور ہر فخص کی مختلف طب کع مشال بچاس آئے اب میں پچاس کا کمیے اتباع کر سکت ہوں بال وہ پچاس میر التباع کر سکتے ہیں اور میں تو ابنا اتباع بھی خمیں چاہتا اصول صححہ کا اتباع جاہتا ہوں ان اصول صححہ کا تم بھی اتباع کرو اور میں بھی اتباع کروں نہ تم میر التباع کرونہ میں تمہارا اتباع کروں۔

# (مفوظ ۱۲۲) ہیعت ضروری چیز نہیں

ایک صاحب کی غلطی پر متنبہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ جب تم گر سے چلے تھے تو کیا ہیہ فتم کھ کر چلے تھے کہ جاتے ہی ستاول گا اور جو وہ کے گا اس کے خلاف ہی کروں گا اور کیا ہے تمہارا طرز تمہارے مقصور میں تم کو کامیاب ہا دے گا عرض کیا کہ نمیں فرمایا کہ بھر ایبا طرز کیوں افقیار کیا اور ایک ہی بات بر اصرار کیوں ہے جب میں یہ مثلا چکا کہ بیعت ضروری چیز نمیں ضروری چیز تعلیم بر عمل کرتا ہے۔ عرض کیا اب نہ کروں گا فرمایا کہ پہلے ہی کیوں ایسی بات کیا کرتے ہو۔

## ۱۹ مرریع الثانی اه سواه مجلس بعد نماز جمعه (مفرقاً ۱۲) حق تعالی شانه کی شان رزاقی

ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمته الله عدیہ فرویا کرتے تھے کہ ذہن تو و نیا ہے رخصت ہو چکا تکر پچھ حافظہ باتی ہے اور وه مجھی اند معوں میں ایک تحکیم صاحب ہیں رامینا دہلی میں ان کو تشخیص میں کمال ہے اور بیہ کمال حضرت مولانا محلنگوہی رحمتہ اللہ علیه کی وعاء سے ان میں پیدا ہوا۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت سے عرض کیا تھا کہ میں نابینا ہول دوسرے طبیب تو قاروره دیکھ کر رنگ دیکھ کر زبان یا چره دیکھ کر مرض کی شاخت کر لیتے ہیں میں کوئی چیز نہیں دکھیے سکتا تو میں کیسے مرض کی شاخت کر سکتا ہول وعا کر د ہجئے کہ مجھ کو نبض میں کمال ہو جاوے نبض د کمچھ کر معلوم کر لیا کروں۔ چنانچیہ حضرت کی دعاء ہے میں بات ان کے اندر پیدا جو گئی کہ نبض دیکھ کر مرض کو شاخت كر ليتے ہيں اور يہ سب حق تعالى كے قضد ميں ہے اسباب ان كے ہاتھ میں ہیں جب وہ رزق پہنچانا جاہتے ہیں اس کے ویسے عی اسباب پیدا فرما دیتے بیں اور ان کی شان رزاتی ایس ہے کہ ایک بدرگ الهام سے حق تعالیٰ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اے بندہ جب میں تیرے منع کرنے پر بھی تیرارزق نہیں روكما توكيا تيرے مائكنے برنہ دول كا۔ چنانچه آگر كوئى فخص اللهم ارزقنى كى صُّه اللهم الاتوزقني كاوظيفه يزهاكرے توكيااس كورزق نه ملے گا ضرور ملے

گااور کافی معلق اگر یہ شبہ ہو کے دیکھ لیے جائے اب کافی کے متعلق اگر یہ شبہ ہو کہ بعض کو کافی بھی نہیں ملتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ شاذہ تاور کا تو ذکر نہیں کی حکمت ہے کسی کو الیہ بھی ہو سکت ہے لیکن اکثر بھی ہے کہ کافی ہی ملتا ہے خواہ تدریخ یا بھی بہت س دیدیا کہ بہت مدت کے لئے کافی ہو سکت تق گر اس نے مدریخ یا بھی بہت س دیدیا کہ بہت مدت کے لئے کافی ہو سکت تق گر اس نے مہرباد کر دیا اب اتنی مدت تک نہیں مانا اگر نہ اڑا تا تو اس مدت کے لئے کافی ہو مطلب ہوتا اس کی ایسی مثل ہے کہ جیسے کسی شخص کو سوروپیہ تنخواہ کے ملے تو مطلب اس کا بیہ ہے کہ تمیں روز تک اس کو صرف کرہ اب اگر بید ان کو ایک روز میں اڑا دے تو نہیں اور میں جیس اوپر کہ آیا ہوں اس کو کئے تو نہیں میں گر اس کی اگر بیت ضرور ہے۔

# (الفرة ١٦٨) سائل كو تبھى حقير نه سمجھنا جا بئي

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ س کل کو بہتی حقیر اور ذیبل نہیں سمجھنا چاہئے یہاں پر مراد س کل ہے وہ س کل ہے جو ضروت مند اور حاجت مند ہے وہ لوگ مراد نہیں جن کا بیہ پیشہ ہے لوگوں میں حس جاتا رہا بدون ضرورت اور حاجت کے سوال کرنا خود نثر بیت میں منع ہے اور ویسے بھی بے غیرتی کی بات

## (المفوط ۱۲۹) حضرات صحابه کی عجیب شان

ایک سلسلہ گفتگو بیں فرمایا کہ صحابہ کے مرجہ کو کوئی بھی ہمیں پہنچ سکتا
جاہ اگر مجاہدہ کرتے کرتے مر بھی جائے تب بھی وہ مرتبہ میسر نمیں ہو سکتا
اس لئے کہ راتوں جاگنا آسان عبادت کرنا آسان گر وہ جذبات کہاں ہے لائے گا
جو لقاء و صحبت نبوی سے ان کے اندر موجود تھے بڑی چیز اور بڑی دولت اور بڑی
نعمت تو جذبات قلبی جیں اعمال تو ایک منٹ اور ایک سکنڈ جیں بدلے جا سکتے ہیں
اور درست ہو سکتے ہیں گر جذبات نمیں بدا ہو سکتے۔

## (النوط ١٤٠) الحاد مين بالكل قوت نهين هوتي

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تفر میں تو میچھ قوت ہوتی ہے مگر الحاد میں بالکل قوت نہیں ہوتی ڈابھیل کے قلعہ پر جس وقت محمہ این قاسم نے پڑھائی کی توراجہ کے پاس بری جرار کرار فوج تھی محد ان قاسم کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ راجہ داھر نے اپنی بہن سے شادی کی ہے توایئے ساتھیوں ے بیہ فرمایا کہ کافرے تو مقابلہ میں نرود ہو سکتا ہے محر طحدے مقابلہ میں کوئی ترود نہیں یقیباً ہم عالب آئیں مے اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اصل قوت نہ ہب میں ہے تو کافر تو صاحب ند بب ہوتا ہے مگر ملحد کا کوئی ند بب تہیں اس لئے اس میں خاص جوش نہیں ہوتا اس کے علاوہ محمد این قاسم بیہ بھی سمجھے کہ راجہ شہوت برست ہے اور شہوت برست مجھی شجاع نہیں ہو سکت اس وقت محمد انن قاسم کی عمر تقریباسترہ سال کی تھی مگر ہوڑھے تجربہ کار لوگ ساتھ تھے اور ان كى سب اطاعت كرتے تھے محمد انن قاسم تحاج بن يوسف كے داماد بيس اى تحاج كا باوجود اس قدر ظالم ہونے کے تین سور کعت نماز نقل آیک شب میں پڑھنے کا معمول تھا کیا ٹھکاتا ہے یہ تو اس وقت کے ظالموں کی حالت تھی بات یہ ہے کہ وہ زمانہ حضور کے زمانہ ہے قریب تھا اس وقت نور نھا اب وہ نور نہیں رہا ہم ظلمت کے زمانہ میں ہیں اب چاہے ہم کتنا ہی علم حاصل کر لیں تکر وہ نور نہیں یے تو خیر القرون میں تھا اور ہم تاریکی کے زمانہ میں میں سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی ہزاروں مجلیاں اور عیس روشن ہو جاتے ہیں عمر ولیسی روشنی نہیں ہوتی جیسی دن میں ہوتی ہے ہم اب تو امام مهدی علیہ السلام کے زمانہ میں خیر ہو گی ما عبینی علیہ السادم کے زمانہ میں۔ اس سے پہلے تو ظلمت بی ظلمت ہو گی۔

(النولاء) حضرت عيسى عليه السلام كى بركت

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت وہ بری قسمت والے

لوگ ہوں گے جو حضرت عینی علیہ اللہ م کی صحبت میں رہیں گے صیافی ہوں گے ایک مودی صاحب نے علیہ اللہ میں کے ایک مودی صاحب نے عرض کیا کہ منصب نبوت پر تو تشریف لائیں گے انہیں حضرت والا نے فرمایا کہ نہ سمی محر نبوت مسلوب تصورُا ہی ہوگ نبوت تو باتی ہے اس لئے پر کت بھی وہی ہوگی۔

#### (نَلْوَظ ٢ ك ا) حكايت تجاج بن يوسف

### (المنوط ١٤٢٠) عيب جو کي مثال

ا یک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ عیب جو کی مثال عبدالرحمن خان صاحب مامک مطبع نظامی کانپور نے جو علاء کی صحبت اٹھ نے ہوئے تھے ذہین آدمی تھے انہوں نے بیان کی تھی کہ کسی باغ میں کھل تھی ہیں اور گھاس بھی ہے اور ایک گوشہ میں پائٹانہ بھی بنا ہے سو انسان تو کھل کھانے کو اور سیر و تفر ت کرنے کو جاتا ہے۔ جانور گھوڑا وغیرہ گھاس کھانے کو جاتے ہیں گر سور وہال بھی پاخانہ کو تا ہے۔ جانور گھوڑا وغیرہ گھاس کھانے کو جاتے ہیں گر سور وہال بھی پاخانہ کو تلاش کر تا ہے۔ ایسے ہی عیب چین کی مثال ہے اہل کمال کی تو کمال پر نظر پڑتی ہے اور عیب جو کی عیب پر نظر چہنچی ہے کسی بزرگ کی عادت تھی کہ کسی کو برا ہے اور عیب جو کی عیب پر نظر چہنچی ہے کسی بزرگ کی عادت تھی کہ کسی کو برا نہیں کہتے تھے ایک شخص نے عرض کیا کہ بزید کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں فرمایا کہ شاعر اچھا تھا۔

### ( للنوط ١٥ ) ايك مسلمان طبيب كى بدويني

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک مولوی صاحب کئے تھے کہ تخریکات کے زمانہ میں فلال صاحب نے ایک رسالہ گؤرکھٹا کی جمایت میں مکھا۔

کسی نے بوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے تو کہتے ہیں کہ یہ میراعقیدہ تھوڑا ہی ہے میں طبیب ہوں مجھ سے ہندو بھی علاج کراتے ہیں ذراوہ خوش ہو جاکیں گے علاج کرانے ذیادہ آئیں گے یہ سلمانی ہے یہ دین ہے یہال تک نوبت پہنچ چکی ہے اب کرانے ذیادہ آئیں گے یہ مسلمانی ہے یہ دین ہے یہال تک نوبت پہنچ چکی ہے اب آگر کوئی پچھ اصاباح کی بات کے تو اس کو مورد الزام تھیراتے ہیں ان کی حرکوں کو نہیں دیکھتے کہ جب خود بد دین بنے ہیں اس سے کوئی دوسر ابھی بول پڑتا ہے۔

کو نہیں دیکھتے کہ جب خود بد دین بنے ہیں اس سے کوئی دوسر ابھی بول پڑتا ہے۔

### (القوظ ۵ ک ۱) باتیس بنانا آسان ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل اگر دیل میں کوئی روایت مکھ وی جائے تو کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کرو۔ بھلا ترجمہ سے استدلال کی تقریر کیا سمجھے گا زبان کی آسانی ہے فن تھوڑا ہی آسان ہو سکت ہے ویکھنے اقلیدس اردو میں شائع ہو گئی ہے بھلا کوئی اردو پڑھا ہوا ایک شکل کو تو حل کر دے مجھے لوگوں کو زبان جلانا آتی ہے کام کرنا اور بات ہے باتیں مانا اور بات ہے۔

## (ا<u>سنوط</u> ۱۷) مضبوطی اور سختی میں فرق

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ خواہ مخواہ مجھ کو بدنام کر رکھا ہے کہ میں سخت ہول۔ الحمد للد میں سخت خمیں بالکل نرم ہوں مگر مضبوط ہول جیسے رہیم کا رسہ کہ نرم تو اسقدر کہ جمال جاہے گرہ گالو اور جس طرف کو جاہو موڑ لو مگر مضبوط اس قدر کہ اگر ہاتھی بھی اس ہے باندھ دیا جے تو اس کو توڑ نہیں سکتا مضبوطی کا نام تخی رکھا ہے مضبوطی اور تخی میں فرق بھی معلوم نہیں فتوی دینے چیدے اور اس مضبوطی کی ساتھ ایک بات اور ہے کہ میرے اندر غیرت ہے جو ضابطہ سے پنا منبوع نہ ہو اس سے وہنا ہے غیرتی ہے مثا! استاد ہو کر شاگر د سے دے بے غیرت ہے چیر ہو کر مرید سے دیے ہے غیرت ہے باپ ہو کر بیخ سے دے بے غیرت ہے حاکم ہو کر محکوم سے دیے بے غیرت ہے۔ بادشاہ ہو کر رعایا سے دیے بے غیرت ہے خاوند ہو کر بیوی سے دیے بے غیرت ہے ہاں رعایت اور چیز ہے وہ دینا نہیں اس کو محبت کہیں گے شفقت کہیں گے اگر کسی تخص کی جو ی کو کوئی چھیٹرے اور وہ ڈیٹرا لے کر اس کے سر ہو جاوے اور اس کو کوئی کھے کہ بڑا ہی سخت مزج ہے زمی ہے تمد لیا ہوتا کہ نہ بھائی مجھی میری میدی کو نہ چھیٹر نا کیا کسی شریف آدمی کے نزدیک ایبا مشورہ دیا جا سکتا ہے تو جیس موی کا احرام ہے تو کیا میں طریق کا اس قدر بھی احرام نہ کروں۔ مجھ کو دینے سے غیرت آتی ہے اگر کسی کو غیرت نہیں تو میں اس کو تو مجبور نہیں کرتا گر خود کیے بے غیرت ہو جاول۔

ایک تخص پائی بت کے علاقہ کے یہاں پر آئے پندرہ روپیے مدرسہ میں دئے جھے کو شبہ ہوا کہ قریب کا مدرسہ چھوڑ کر تھانہ بھون میں روپیے کیوں لئے۔ باوجود اس کے کہ دہ مرید بھی تھے گر شبہ ہو گی میں نے دریافت کیا کہ یہاں پر روپیہ دینے کی کوئی خاص وجہ ہے جو قریب کا مدرسہ چھوڑ کر یہاں پر یائے۔ کہنے گے کہ کوئی وجہ شیس میں نے کما کہ مجھ کو تو شبہ ہے وہ بیر ہے کہ اے کہ کوئی وجہ شیس میں نے کما کہ مجھ کو تو شبہ ہے وہ بیر ہے کہ

تم یہاں اس لئے لائے ہو کہ چیر بھی خوش ہول سے اور مدرسہ کا بھی نفع ہو مائے گا کہنے گئے کہ واقعی بالکل صحیح ہے تب میں نے روپید واپس کیا اور کما کہ سے تو ایک قتم کا شرک ہے کہ دین کا کام رضائے خلق کے لئے کیا جاوے مجھ کو اس طرح كا روپيه ليتے ہوئے غيرت معلوم ہوئى يهال ميں ايك اشكال كا جواب و بتا ہوں وہ یہ کہ ایسے موقع پر معترضین انبیاء علیهم السلام کے واقعات پیش کر ویتے ہیں کہ کیا تبلیغ میں ان حضرات کے ایسے ہی اخلاق تنے مگر معتر عنین میہ بتلائیں کہ وہ معتقدین کے ساتھ تھے یا کافروں کیساتھ اور وہ بھی اس لئے تھے کہ پنیمبر پر ایمان لانا لوگوں پر فرض ہے آگر انبیاء سے توحش ہو جاوے تو کافر کے کافر رہیں۔ اور انتیوں پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے اگر ایک امتی ہے متوحش ہوں دوسری طرف رجوع کریں اس فرق پر ایک واقعہ یاد آیا ایک نواب صاحب تھے سر صدی پٹھال وہ جج کے سفر میں تھے جب بمبئی پہنچے تو گور نمنث نے محور نر کو تھکم دیا کہ خان صاحب کی مزاج پری کرو ادر نسی چیز کی ضرورت ہو عاضر کرو محور ز جهازیر ملنے سکتے تو اس وقت خان صاحب ایک مسری پر آرام کر رے تھے احمد حسن سمار نپوری انسپکٹر پولیس تھے وہ بھی ای جماز میں تھے ایک شخص ان سے نقل کرتے تھے کہ خان صاحب ویسے ہی کیٹے رہے اٹھ کر بھی نہیں ہیٹھے اور گورز نے جو سوال کیا تو نمایت رو کھا اور ضابطہ کا جواب دیا جب گور ز مطلے میے تو انسیکٹر صاحب نے کہا کہ خان صاحب گور نراس ونت آپ کے مہمان تھے مہمان ہونے کی حیثیت ہے ان کی مدارات کرنا جائے تھی تم از تم اٹھ کر تو تھ جاتے حضور صلی انلد علیہ وسلم نے تو کفار کی مدارات کی ہے۔ خال صاحب نے وہی پٹھانوں والا جواب دیا کہ سنو حضور صلی ایند علیہ وسلم کو پینمبری کرنی تھی جھے کو پیمبری کرنا نہیں میہ جواب اینے عنوان سے تو سوء ادب کا ہے مر اس کا معنون یہ ہے کہ کفار کو مومن سانے کی حکمت سے آپ ای مداراۃ کے مامور تھے اور مجھ پر بوجہ امتی ہوئے کے اس کا اہتمام ضروری نہیں تو پیٹیبر اور غیر پنجبر میں سے فرق ہے اور میہ تو سب ان معترضین کے بھانے ہیں کہ اصلاح

کو تشدہ بتلاتے ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ طلب صادق نمیں اپنے نقص کو تو اس دیکھتے نمیں دوسرے میں نقص تشدہ کا نکالتے ہیں اور بالفر عن تشدہ کھی ہو تو اس تشدد کا سبب بھی وہی عدم طلب ہے تو اپنا نقص دوسرے میں نظر آتا ہے جیسے ایک حبثی راستہ چلا جارہا تق ایک شیشہ پڑا ہوا نظر آیا اس کو اٹھا کر دیکھا تو اپنی صورت مبارک نظر آئی سیاہ رنگ موٹے موٹے ہونٹ شیشہ کو دور پھینک کر مارا کہ کہنت اگر ایسا بہ صورت نہ ہوتا تو تجھ کو کوئی یمال کیول پھینک کر جاتا تو یہ تو اپنی حالت کا فوٹو تم کو نظر آتا ہے۔

ایک شخص ایک ورخت کے پنچ پڑا سو رہا تھا اور ایک اڈدھا اس درخت سے اس کے ڈینے کو اتر رہا تھا انقاق سے ایک سوار آگیا اس نے دیکھا کہ یہ اب ختم کر دے گا ایسے وقت پر آپ فیصلہ کریں کہ کیا اس گھوڑے کے سوار

کو پاس جا کر باوب کھڑے ہو کر میہ کہنا چاہتے تھا کہ جناب والا آپ سورہے ہیں آپ پر نیند کا غلبہ ہے اس کی وجہ سے غفلت ہے اور در خت سے اڑدھا اتر کر آپ کو ڈینے والا ہے لبذاآپ کو اٹھ کر الگ ہو جانا چاہئے ظاہر ہے کہ ابیا کرنا مصر ہے اس لئے اس سوار نے الیا نہیں کیا بلحہ جب دیکھا کہ بیہ صورت ہے گھوڑے کے ایک ایز مار چا بک لے اور سوتے ہوئے کے ایک رسید کیا وہ ایک وم چلاتا ہوا گالیاں دیتا ہوا بھاگا اب میہ سوار ہے کہ ہاتھ شیں رو کتا اور یہ زبان شیس رو کتا جب سوار نے دیکھ کہ اب اژدھا دور ہو گیا تب ہاتھ روکا اس نے کہا کہ اے ظالم تونے مجھے مسافر کمزور غریب الوطن سمجھ کر مجھ پر ظلم کیا میں نے تیمراکیا نقصان کیا تھا تب اس سوار نے کہا کہ دیکھے وہ کیا چیز ہے جس سے بچھے بچا کر لایا ہوں ہے دیکھنا تھا قدموں پر گر حمیا اور ہزار جان سے قربان ہو ہو کر دعائمیں ویتا تھا اور معاتی جاہتا تھا کہ تم میرے محن ہو میں نے تمہارے ساتھ بوی زیادتی کی سستاخی اور بے اوفی کی مجھ کو معاف کر دو یہاں ایک ڈاکٹر تھے ان کے پاس ایک آتکھوں کا مریض آیا انہوں نے اپریشن کیا تو وہ مریض ڈاکٹر کو گالیاں وے رہا تھا ڈاکٹر کو پروا بھی نہ تھی کہ کیا بک رہا ہے ان ڈاکٹر کے ایک دوست اس وقت وہاں موجود تھے انہوں نے کما کہ اس نے کہیں واہیات حرکت کی کہ گالیاں دیں اور آپ نے برا نہیں مانا ڈاکٹر یو لے کہ جب اس کی آنکھوں کی بصارت عود کر آئے گی اور اس کو د کھلائی دینے لگے گا جب سو جان سے قربان ہو گا قد مول میں کرے گا معانی جاہے گا اور فیس بھی دے گا ابھی اس کو پچھ خبر نہیں اس لئے کوئی قدر نہیں ایس میں واقعہ یہال ہے جب ایکھیں تھلیں گی تب معلوم ہو گاکہ وہ سخی تھی یا زمی اس کی ایک اور مثال ہے کہ سسی کی اشر فی گر مٹی اور سسی کے ہاتھ آگئی اس نے اس طرح واپس کی کہ زور سے اور نہایت سختی سے انٹر فی اس کے پھینک کر مار دی تو وہ یقینا چوٹ کا خیال نہ کرے گا بلحہ اس کو دوڑ کر اٹھائے گا تو مطلوب کی مخصیل میں تو شدا کد کا ہر داشت کیا جادے جو شخص اس کی شکایت سرتا ہے حقیقت میں مطلوب کو مطلوبہ ہی شمیں سمجھا۔

### (المؤلاے کے ا) رسالہ تمہید الفرش لکھتے وقت جار حالتیں

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ رسالہ تمسید الفرش فی تحدید العرش کے کام کھنے کے وقت اتنی تسلی کسی کے کلام سے نہیں ہوئی جس قدر سوفیہ کے کلام سے ہوئی اس وقت جو حالت تھی اس کے چار جزو تھے ایک جیرت ایک فیرت ایک شخیر ایک شخاء ایک وعاء یہ چار حالتیں تھیں ان کی ضروری تفصیل رسالہ میں فدکور ہے اور یہ جیسی گذریں ان کے بیان پر قدرت نہیں صفات میں کلام کا کیا کوئی اعاط کر سکتا ہے جیرت کی میہ حالت تھی۔

حیر ان شده ام در ارزویت اے چیٹم جمانیال بسویت ا و خیر و خموثی آفاق جمه به گفتگویت خسرو جمید تو اسیرست پیچاره کیا رود زکویت

ان بزرگوں کے کلم سے پچھ سلی ہوئی ورنہ حیرت کا اس تدر غلبہ تھا

کہ بیان سے باہر ہے اس مات میں باربار وعاء کر تا تھا رَبَّناً لاَ تُرِغْ قُلُوبَناً بَعُدَا اِنْهَدَیْتَنا ورنہ کیا کوئی شخفیل کر سکت ہے۔

نہ اوراک در کنہ ذاتش رسد نہ فکرت بغور صفاتش رسد
وہ دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ محدود غیر محدود کا احاطہ کیسے کر
سکت ہے کسی مجذوب نے خوب کہا ہے کہ عقل وہ ہے جو خدا کو باوے اور خدا وہ
ہے جو عقل میں نہ آوے اور عقل کی بجز کی بیہ حالت ہوتی ہے۔
دریں ورطہ تشتی فروشد ہزار کہ پیدائشد تختہ پر کنار
اور بیہ حالت ہوتی ہے۔

اندریں راہ انچہ می آید بدست حیرت است حیرت است اندر حیرت است اور شریعت نے جو شی فرمائی ہے کہ میں خوض کرنے سے اس سے

جال کو شبہ ہو تا ہے کہ شریعت نے تنگی ہے کام لیا ہے۔ حکر اس کی باکل ایسی مثال ہے کہ جیسے مادر زاد اندھے کی سمجھ میں رنگ کی حقیقت نہ آئے گی تو اس کو منع کرنا مین رحمت ہو گی اس لئے کہ وہ سمجھ نہیں سکتا۔ اگر کوئی سمجھائے بھی تب بھی سمجھ میں نہ آئے گا محض وقت ہی ضائع ہو گا اس لئے منع کرنا ہی رحمت ہو گا۔ یہ سب پریشانی ایک مدعی اجترہ صاحب کی عنایت کی بدولت ہوئی اور اس عث میں تملم اٹھانا بڑا خبر ان کی برکت سے بھی باتیں کام کی صبط میں آگئ چنانچہ ا یک بات بڑے کام کی اور نمایت لطیف اس رسالہ میں سے ہے کہ بیہ اہل ظاہر استواء کو صفت مانتے ہیں اور عرش حادث ہے اور صفات قدیم ہیں تو جس وقت عرشُ نه تھا استواء اس وقت تھی تھا اور جس وقت ساء نہ تھا نزول الی السماء اس وقت بھی تھا تو اس کے متعلق اس وقت کے اعتبار سے جو عقیدہ رکھا جائے وہی عقیدہ اس وقت کے اعتبار ہے اب بھی رکھنا چاہئے میں نے جس وقت اس رسالہ کا نام تجویز کیا ہے اس میں بھی دماغ پر ہزا اثر ہوا ہر بات کا اس وفتت استحضار تھا۔ نام من بير بات قابل لحاظ مونا جائية كد أيك تو كشل ند مو اور بير كد مقصوو بركافي ولالت كرے۔ محمد الله اس ميں بيا تيں موجود جيں ايعني تميد الفرش في تحديد العرش رسالہ نکھنے کے وقت جو ہیت اور پریثانی کی حالت تھی اس ہے ہر ہر جابل کو دکھیے کر رشک کرتا تھا کہ کاش میں بھی جابل ہوتا تو اچھا ہوتا میر ا ذہن اس مبحث میں نہ چاتا اہل غلو تو بے خوف ہوتے ہیں جو جی میں آیا کر ایا جو قلم میں آیا مکھ دیا بیباک ہوتے ہیں چرول پر بھی خطکی مرسی ہے مااحت سیس ہوتی جیسے کوئی خوانخوار ہوتا ہے کہ ابھی اور مرے گا مگر باوجود اس کے بھی ہم لوگ ان کو اسقدریرا نمیں سیجھتے جس قدریہ ہم کو ہرا سیجھتے ہیں ہربات میں اپنا تو سب کو تنبع بنانا چاہتے ہیں اور دوسرول کی اتباع سے ان کو خود عار ہے بلحہ تظاید کو حرام تك كتے ميں أكريہ بات ہے تو اپنے مقلد منانے كى دنيا كو كيوں وعوت ديتے ہو تمارى بى كيول مانى جاوے تم كو اس كا حق كيا ہے ان بى صاحب في جو اس رسالہ کی تعنیف کے سبب سے ہیں مجھ کو نکھا تھا کہ آپ ائن تمیہ اور این القیم کے رسالے دیکھا کرو میں نے کہا کہ تم دیکھ کر بہت محقق بن سے جو دوسروں کو دعوت دیے ہو فہم ایسے لوگوں کے پاس نہیں ساری دنیا کو ایک ہی مکڑی ہاگئے ہیں اور جس کے متعلق جو جی میں آتا ہے بدون شخقی جو چاہے عظم لگا دیے ہیں تمذیب سے اپنے شبہ کو رفع کرتاچ ہیں تو اس سے کس کو انکارے گر بہ بھی نہیں اب میری ہی عبارت پر جو اعتراض کی گیا ہے اس مصہ کو نقل نہیں کی گیا ہے اس مصہ کو نقل نہیں کی جس میں ان کے شبہ کا جواب ہے۔ یہ قعل کون می صدیف کے ماتحت ہے عمل جس میں ان کے شبہ کا جواب ہے۔ یہ قعل کون می صدیف کے ماتحت ہے عمل بخد یہ کا محفل زبانی ہی و عوی ہے گر و عوے سے کی ہوتا ہے جب تک کہ عملی جامد نہ پہنیا جوے قدری عبدالرحمن صاحب پانی پی ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ یہ لوگ اس بنی تو شبہ نہیں کہ عال بالحدیث کرتے تھے کہ یہ لوگ اس بنی کو عامل بالحدیث کتے ہیں اس بیں تو شبہ نہیں کہ عال بالحدیث ضرور ہیں تئین کارم اس بیں ہے کہ کس کی صدیث مراد ہے۔ عال بلحدیث ضرور ہیں تئین کارم اس بیں ہے کہ کس کی صدیث مراد ہے۔ طدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیث النفس سو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے بہاں نہ کس ان تفیر کر لی ہر شخص اسے کو بجتد سجھتا ہے۔

## (اسنوط ۱۷۸) حقیقی علوم الله والول بر کھلتے ہیں

ایک سلا گفتگو میں فرمایا کہ حقیقی عوم اللہ والوں ہی پر کھنتے ہیں باتی ورسرے تو نام ہی کے جر العلوم ہوتے ہیں حالا نکہ نہر العلوم ہی نہیں ہوتے اور آج کل تو خطابات بھی نئے نئے ہو گئے کوئی شخ الحدیث ہیں کوئی شخ التصریر ہیں کوئی امام المند ہیں کوئی امیر شریعت ہیں اور یہ سب نئی تعلیم یافتہ طبقہ کی جدت ہے یہ تو القاب کے وعوی ہیں اس سے بڑھ کر دو چار کتابی اصل یا ترجمہ پڑھ کر تجر کا دعوی بھی ایک معمولی بات ہو گئی اس پر ایک کتابی اصل یا ترجمہ پڑھ کر دوسر ت مولوی صاحب کتے تھے کہ تبحر کی دوسمیں ہیں لطیفہ یاد آیا میرے ایک دوسر ت مولوی صاحب کتے تھے کہ تبحر کی دوسمیں ہیں ایک کدو تبحر اور ایک مجھل تبحر کدو تو تمام سمندر کی سطح پر اوپر اوپر پھر تا ہے مگر

اس کو اندر عمق کا پچھ حال نہیں معلوم ہوتا اور مجھلی عمق پر پہنچی ہے تو آج کل کے تبحر کدو تبحر ہیں اوپر اوپر پھرتے ہیں آگے پچھ خبر نہیں ہمارے بررگ حالا نکہ جامع کمالات تھے گر سادگی اس قدر تھی کہ ان تکلفات کا نام تک نہ تھا اور آج کل نہ کوئی ہنر ہے نہ کوئی کمال گر القاب دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید اور آج کل نہ کوئی ہنر ہے نہ کوئی کمال گر القاب دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید کی این این نانہ کے سب کچھ ہیں۔

### (بلنورة ۱۷ حضرت حاجی صاحب اینے فن کے امام تھے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حضرت حاجی صاحت رحمتہ اللہ علیہ میں محبت حق کا ایبا غلبہ تھا کہ بجز ایک طرف کے دوسری طرف نظر بی نہ تھی ہر بات میں توحید کی جھلک مارتی تھی باوجود اصطفاحی عالم نہ ہونے کے بیان کے وقت حقائق کی وہ تحقیق ہوتی تھی کہ مجلس میں اکثر اہل علم ہوتے تھے سب کے سب انتشت بد ندان ہو جاتے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت اپنے زمانہ کے جنید وقت بھے۔ حضرت اپنے فن کے امام تھے مجمئد تھے مجدد تھے محمق تھے حصرت کی بدولت مدتول کے بعد یہ طریق زندہ ہوا۔ یہ خداکا فضل ہے کہ جس سے جاہے اپناکام لے لے بظاہر دیکھنے ہیں تھانہ بھون کے ایک شخ زادہ معمولی حیثیت کے معلوم ہوتے تھے محمور تھا طالبول کی نظر کی یہ حالت تھی جھے کسی نے کما ہے۔

ہمہ شہر پر زخوبال منم و خیال ماہے چہ تنم کہ چشم کی بیں محتد ہم نگاہے (النوع ۱۸۰) فضول سوالات کا منشاء آخرت سے بے فکری ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل فضول سوالات کا بروا مرض ہے بیٹھے مخصلائے پچھ مشغلہ نہیں تو ہی سہی اور اس کا تختہ مشق علماء کو بنایا جتا ہے اور بیر سب آخرت سے بے فکری کی ہاتمیں ہیں۔ ایک صاحب کا خط آیا ہے چند

سوالات مکھے ہیں جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں طرز تحریر سے معلوم ہوتا ہے محسوس ہوئی تو یہاں کی شخیق معلوم کرنے کے لئے یہ دفتر بے معنی یہاں پر محسوس ہوئی تو یہاں کی شخیق معلوم کرنے کے لئے یہ دفتر بے معنی یہاں پر محبیحہ و کھیئے ہے میں نے لکھ دیا ہے کہ تحریر سے یہ بات سجھے کی نہیں ہے زبانی آگر سمجھو دیکھئے کی کرتے ہیں یہ ہیں وہ بہ تیں جن کیو جہ سے مجھ سے وگ خف ہیں دشک اور ضابطہ کے جو ب سے کیا کوئی خوش ہو ساتا ہے ان ہے ہودوں کے دمائے معروف ) ہوئے سے فراب ہوئے ہیں تو کما کرتا ہوں کہ علاء کو ڈھیل دیائے محمول ہو کر رہناچا ہے تاکہ ان کے دماغ در ست ہوں ان خر دماغوں کو یہ تو معلوم ہو کہ مولوی بھی اسپ دماغ ہیں گر اس وقت مشکل یہ ہے کہ علاء ہوں یا مشکل سے کے عوام سے غرض واسمہ ہے اس سے کچھ نہیں ہو گئی میں محرز سے آپ سے کچھ نہیں کہ واسے خرش واسمہ ہے اس سے کچھ نہیں کو اینے طرز پر ناز نہیں فخر نہیں گر اند تعان کی نعمت کا شکر کرتا ہوں اور واقعات و تجربات اس کے شہر ہیں کہ صارح کے باب میں نافع میں طرز غابت

حضرت استذی مولانا محمود حسن صاحب رحمته الله عدید دیو بدی جو محسم اخلاقی ہے آخر بیل آگر ان کی بید رائے ہو گئی تھی کہ ایسے متنبروں کو تھانہ محمون بھیجنا چاہئے وہیں ان کے دماغ درست ہوں گے حضرت مولانا محمد ق سم صاحب فرمایا گرتے تھے کہ جس مرید کا پیرٹرانہ ہو اس کی اصابح نہیں ہو گئی مولوئ ظفر احمد نے حضرت حجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو خواب بیل دیکھ مولوئ ظفر احمد نے حضرت دی فرما دیجئے کہ بیل صاحب نبست ہو جوئں۔ فرمایا کہ صاحب نبست ہو جوئں۔ فرمایا کہ صاحب نبست ہو جوئں۔ فرمایا کہ صاحب نبست تو ہو گر اصابح کی ضرورت ہے اور آگر اصابح کراؤ تو اینے ماموں سے کرانا مولوی ظفر احمد حضرت مولانا خیبل احمد صاحب سے بیعت ہیں پھر مجھ سے رجوئ کیا تو اس طرز کے نافع ہونے پر مردوں اور زندول سب کی شاو تیں موجود ہیں اور میرے ان تمام اصول اور قواعد کا مقصود طرفین کی راحت رسائی موجود ہیں اور میرے ان تمام اصول اور قواعد کا مقصود طرفین کی راحت رسائی

اور اصلاح کے طرق میں سہولتیں پیدا کرنا ہے حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رائپوری نے جبکہ حالت علالت میں لوگوں نے ذیادہ ستایا بیہ فرمایا تھا کہ تھانہ بھون کے قواعد اور اصول کی ضرورت ہے اور ذیادہ تر وجہ بے تر بیمی کی بیہ ہے آج کل فنم کی بے حد کی ہے اور بدون اس کے شکایف اور بریشانیوں سے خوات مشکل ہے تو ان قواعد کا حاصل میں ہے کہ فنم کو درست کیا جائے۔ عبات مشکل ہے تو ان قواعد کا حاصل میں ہے کہ فنم کو درست کیا جائے۔ کمی جمادی الاولی ای سال می نے کہ فنم کو درست کیا جائے۔ کمی جمادی الاولی ای سال طین کو شریعت کی طرف توجہ کی المشرق الامان سلاطین کو شریعت کی طرف توجہ کی

ضر ورت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ادکام اسلام کی اگر خود مسلمان عقمت و کافظت کریں تو بھی دوسری قومی اس میں نہ مداخلت کر عتی ہیں اور نہ ان کی تحقیر کر عتی ہیں خصوص اگر سلا طین اسلام اس طرف توجہ کریں تو بھر تو کسی کا کیا منہ ہے کہ ایک حرف بھی لکانے۔ ریاست بھویال میں یعم صاحبہ کے زمانہ میں طاعون کے ایک قانون کے متعلق اگر بزول نے مخورہ دیا تھا کہ اس کا نفاذ کر دہیج ہے صاحبہ نے فرمایا کہ میں بدون قاننی کے عظم کے بچھ نہیں کر عتی کر دہیج ہی صاحبہ نے فرمایا کہ میں بدون قاننی کے عظم کے بچھ نہیں کر عتی کہا کہ قاننی کو عظم دہیج فرمایا کہ وہ میرے محکوم نہیں میں ان کی محکوم ہوں اس کے کہ وہ شریعت کے غلام باری کرتے ہیں اور ہم سب شریعت کے غلام ہیں۔ اس جواب سے کہی عظمت دین کی قلب میں معلوم ہوتی ہے۔

#### (النوا۱۸۲) خوف خدا

ایک سلسلہ محفظو میں فرمایا کہ آج فلال خان صاحب کے مرید کی کتاب واپس کر دی ہے تین آنہ کے کمٹ اپنے پاس سے صرف کرنے پڑے ایک صاحب نے عرض کیا کہ حصرت نے بیرنگ کیول روانہ نہ کر دی۔ فرمایا کہ مجھ

کو بھی اس کا خیال تو ہوا تھا گر وہ وجہ ہے اس خیال پر عمل نہ کر سکا ایک تو بیہ کہ اگر نہ وصول کی تو ہجھ کو ہی دینا پڑیں گے دوسرے بیہ کہ وہ تو دل ہے اس مونت پر رامنی نہ تھے اور میں ان پر بار ڈال رہا ہوں تو اس کے جواز میں مجھ کو شبہ ہوا اس لیے کمٹ لگا دینا ہی مناسب سمجھا۔ وہ لوگ ایبا نہیں کر سکتے گر الحمد منتہ ہم کو تو خدا کا خوف ہے۔

## (النيظ ١٨٣) قوم و نسب كوبد لنا مُد موم ہے

اکی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آئے ون ملک میں کیک نیا فتنہ پیدا ہو تار ہتا ہے۔ اب لوگول کو بیٹے بھلائے کی بات سوجھی ہے کہ قوم اور حسب نسب ہی کو بدانا شروع کر دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ سے بروی قویس چھوٹی قومول کو حقیر و ذیبل سمجھتے ہیں مگر بالکل غط ہے کوئی بھتان کی حد تھی ہے اگر ان قوموں میں سے کوئی عالم ہوتا ہے اس کی دیری ہی قدر کی جاتی ہے یا غیر عالم عابد متنی پر بیز گار ہوتا ہے اس کی بھی ہر گز بیوقعتی نمیں کی جاتی۔ دوسرے یہ معتر ضین خود چھوٹی قوموں کو ذیبل سبھتے ہیں ورنہ ان سے خارج ہونے کی کیول کو مشش کرتے اور ان کی میہ سب حرکتیں کمخت جاہ کی بدولت ہو رہی ہیں یمی تو ہیں وہ امراض باطنی جن کی بدولت کمال سے کمال نومت پہنچ جاتی ہے اس لئے تو کسی کامل کی صحبت کی ضرورت ہے اس کے پاس رہنے اور اس کی تعلیم پر عمل کرنے ہے ان روائل کا زالہ تو شیں ہو تا کیونکہ ازالہ خو ف حکمت ہے ہاں لمالہ ہو جاتا ہے جیسے شائستہ گھوڑا کہ بے موقع بے محل کوند مجاند کھاگ دوڑ نہیں کرتا موقع اور محل پر کرتا ہے حالانکہ اس میں بیہ سب باتیں ہوتی ہیں مگر محل میں صرف ہوتی ہیں ایسے ہی ان رذائل کے متعلق سمجھ لیجئے کہ شخ کامل کی تعلیم یر عمل کرنے سے نئس کے اندر ایک شائنگی پیدا ہو جاتی ہے کہ رہتی سب چیزیں میں ممر صرف ہوتی ہیں محل میں ایک شخص کا خط آیا تھ کھ تھا کہ ان چھوٹی قوموں کو ذلیس اور حقیر کیوں سمجھ جاتا ہے میں نے مکھ کہ دنیا میں یا

آخرت میں پھر مکھنا کہ شافی جواب نہیں مار میں نے لکھا کہ جمال شافی جواب لے وہاں سے معلوم کر لو یہال تو یکی کافی ہے کی شافی ہے ایج تابع مانا چاہتے میں میں تابع بنا نہیں اور کیوں ہول کیا میں ان کا نو کر جول۔ غلام جول البت غادم ہوں خدمت ہے کسی حال میں انکار نہیں مجھ سے خدمت لو تکر طریقہ ے پھر آدھی رات کو بھی موجود ہول باتی بے طریقہ اور بے ڈھنگے بن ہے کوئی مجھ ہے خدمت نہیں لے سکتا۔ بس ہو گوں سے میں لڑائی ہے۔ میں کہنا ہول کہ آد میت اور انسانیت سیکھو اور لوگ ای سے گھبراتے ہیں چو نکتے اور بدکتے ہیں میرے باس اگر کوئی تھوڑی دمر کو بھی آجاتا ہے اللہ کے فضل سے خالی نسیس جاتا تجے کیکر ہی جاتا ہے خواہ اپنی غلطی پر منبہ ہی سبی پھر جاہے سال ساری عمر بھی نہ آئے مگر ہو جاتا ہے درست الیا قصہ ہو جاتا ہے جیسے کسی بات کے یاد رکھنے کے لئے اپنے کسی کیڑے کے لیے میں گروںگا لیتا ہے میاں سے ایسی ہی ایک چیز لے کر جاتا ہے اور یہ جو عوام کے دماغ خراب ہوئے ہیں اس کا سبب سیر مشاریخ اور علماء ہی ہیں۔ ان کی اغراض عوام ہے والستہ ہیں اس وجہ سے ان کی سجا خاطر مرارات جابلوی آؤ بھی کرتے ہیں یہ نا اہل ہوتے ہیں اس سے النا اثر قبول كرتے ہيں ملے طبائع ميں سلامتی ہوتی تھی ولجوئی ہے دیشوئی ہو جاتی تھی اب سلامتی تو ہے سیس بد منمی کا بازار گرم ہے ولجوئی سے سیجھتے ہیں کہ ہم سے ان کی كوئى غرض ہے اس غرض كے شبه كى وجه سے دماغ ميں خناس بھر جاتا ہے اپنا تابع سجھتے لگتے ہیں اس لئے علماء اور مشائح کو چاہئے کہ وہ ایسا طرز نہ اختیار کریں کہ جس سے اہل وین اور دین کی ہے وقعتی لوگول کی نظروں میں پیدا ہو اور زیاوہ تر اہل مدارس کی بدولت عوام خراب ہوئے ہیں اہل مدارس مدرسوں کی وجہ ے زیادہ چاہلوی کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ ایسا مرتاؤ کیا تو ب چندونه ویں گے میں کتا ہوں کہ یہ خیال ہی غلط ہے کہ چندونہ دیں گے دیں کے ضرور دیں مے اس لئے کہ یہ تو حق تعالی کے قبضہ میں ہے اگر خلوص ہے پھر فلوس تو تمہاری جو تنوں سے لیٹتے پھریں کے اور اگر دے بی دیا مکرتم کو اور

وین کو بے وقعتی کی نظر ہے دیکھا تواہے چندوں کو لیکر کرو گے کیا کیو کہ جو مقصود تھا مدارس کا کہ دین اور اہل دین کی قلوب میں عظمت ہو وقعت ہو تبایغ کا اثر ہو جب وہ عاصل نہ ہوا تو مدارس ہی کو لیکر کیا چائو گے جھے کو تو ہمیشہ اس کا خیال رہتا ہے کہ دین کی اور اہل دین کی بے عظمتی اور بے وقعتی نہ ہواور یہ کہ جمیعت میں کے دنیوی پر مصالح دنیوی مقدم رہیں گئی وجہ ہے کہ لوگ مجھ سے خف ہیں گر ہوا کریں خف اور ناراض میری جوتی ہے تھے ہے کہ لوگ جھ سے ہوتی اگر میرا طرز پند نہیں نہ آؤ میرے پاس میں اور جو بوائے کون گیا تی آئی میرے بات میں اور جو بوائے کون گیا تھا آگر تا ہوتی اصول صحیح کا تابع ہو کر رہنا ہو گانہ میں تمہارا تابع ہوں نہ تم میرے تابع ہو اصول صحیح کا تابع ہو کر رہنا ہو گانہ میں تمہارا تابع ہوں نہ تم میرے تابع ہو اصول صحیح کا تم بھی اتباع کرو میں بھی اتباع کروں اور آئر یہ نہیں تو چیئے تابع ہو کر یہ پر دواسے موقع بر یہ پڑھا کرتا ہوں۔

باں وہ نہیں وفا پرست جاؤ وہ ہوف سی جس کو ہو جان ودل عزیز اسکی گلی میں جائے کیوں کیم جمادی الاولی ایسارہ مجلس بعد نماز ظهر یوم شنب سنوہ ۱۸۴۴) ہے بردگ کے بھیاتک نتائج

ایک ساسد گفتگو میں فرمایا کہ آج کل ملک میں ہے پروگ کی زہر ہی ہوا چل رہی ہے مور توں میں خود ایک آزادی کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ حیاء کا مادہ کم ہو جاتا ہے۔ پہلے زمان میں عور تیں فیور بیوٹی تھی۔ اب بھی بید صفت اُس چھ ہے تو بجار ہندوستان کی عور تول میں ہے اس فیرت پر الاقت ایک ججب حکایت یو اللہ ہے۔ پہلے اللہ بھیب حکایت معتصم باللہ فیلے جب مغلوب ہوئے اور چنگیز خوں کا قبضہ ہو گیا تو سے معتصم باللہ فیلے ہیں تھی وہ بھی اس کے ساتھ گئی اس جو گئی اس خوالی اس کے ساتھ گئی اس خوالی میں تو اور پی میت مور تی میں خوالی ہو اور س کی بہت ور خوالی میں اور جو ایک بھی اس کے ساتھ گئی اس خوالی میں خوالی میں خوالی ہو کہ جو اس کی بہت ور خوالی میں اور جو ایک بھی اس خورت نے کیک فیل میں اس میں اور جو ایک بھی اس میں اس میں اور جو ایک کی دور جو ایک جو ایک کی دور جو ایک کی دور جو ایک کے ایک کی دور جو ایک کی دور کی دور جو ایک کی دور جو ایک کی دور جو ایک کی دور جو ایک کی دور کی

عجیب تدمیر کی چنگیز خال نے اس عورت سے بہت سے حالات خلیفہ کے دریافت کئے اس نے بتلائے اور کیا کہ اور تو جو پچھ ہے وہ ہے گر ایک چیز خلیفہ نے مجھ کو ایک دی نہ کسی نے کسی کو آج تک دی اور نہ شاید کوئی دے چنگیز خال نے دریافت کیا کہ وہ کیا چیز ہے کہا کہ وہ ایک تعویذ ہے اس کا اثر سے ہے کہ اگر اس کو کوئی باندھے ہو تو اس ہر نہ تنوار اٹر کرے نہ گولی اور نہ یانی میں ڈوب سکے چنگیز خال میہ سن کر بہت خوش ہوا اس لئے کہ ایک چیز کی تو ہر وفت ضرورت رہتی ہے بیہ خیال کیا کہ نقل کرا کر فوج میں تقسیم کرا دوں گا چنگیز خان نے وہ تعویذ مانگااس نے کہا کہ پہیعے تم اس کا امتحان کر لو میرے پاس اس وقت وہ تعویذ ہے تم مید هرك اور بدا خطرہ مجھ بر أيك ہاتھ تكوار كا مار وو و يكھو كچھ بھى اثر نہ ہو گابار ہا کا آزمایا ہوا ہے چنگیز خان نے ایک باتھ سوار کا صاف کیا ہوی دور گردن جا كريزى چنتيز خان كوس پر بے حد صدمہ ہواكہ اپنے ہاتھوں ميں نے اپنی محبوبہ کو فناکر دیا اس عورت کی غیرت کو دیکھئے کہ کس قدر غیور تھی گویہ فعل نا جائز تھ خود کشی تھی تھر منشااس فعل کا غیرت تھی کہ کسی دوسرے کا ہاتھ نہ لگے ہیہ عورت کی خاص صفت ہے اس چیز کو آج کل بری طرح برباد کیا جارہا ہے خود مر د ہی بے غیرت ہیں نہ حیاء ہے نہ غیرت جو ایمان کی خاص صفت ہے لوگوں ہے جو میری لڑائی رہتی ہے اس کا سب غیرت ہی تو ہے مجھ سے بے غیرت نہیں ما حاتا۔ کمی کو ہر داشت ہو مجھے تو ہر وہشت سمیں۔

### (منوظ ۱۸۵) الله تعالیٰ ہے صحیح تعلق اور محبت کی ضرورت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اور حافظ احمہ صاحب سفر میں ہمراہ ہے۔ لاہور کے اسٹیشن پر ہوٹل میں کھانا کھانے کا اتفاق ہوا ماہذموں نے میز کری لگا دی اس سے تشبہ کا خیال ہوا میں نے حافظ صاحب سے کما کہ کیا مشورہ ہے انمول نے کما کہ تشبہ کے فدف صورت اختیار کرو کری پر پیر لاکا کر مت بیٹھو اٹھ کر بیٹھو اور ہاتھ میں کھانا لیکر کھاؤ میز پر دکھ کر مت کھاؤای

طرح كيا اور بھى متكبرين كا مجمع تھا وہ وكي رہے ہے كھے ہوں گے كہ يہ كون وحتى لوگ ہيں اگر آدمى كو خيال اور فكر ہو تو حق تعالى راہ نكال ہى ديتے ہيں مگر يہ اس وقت ہے جبكہ نك و عار كو بالائے طاق ركھ دے اور لايخافون فى اللّه لموحة لائم بر عمل بيرا ہو اور جب تك بيہ بات نہ ہوگ ہر گز نميں ج سكت ضرور مبتل ہو گا نگ و عار كے بب ميں تو مسلمان كى بيہ شان ہونا چاہئے۔

مانیج نداریم غم نیج نداریم دستار نداریم غم نیج نداریم

اور یہ سب پھھ انسان محبت کیساتھ کر سکتا ہے بدون محبت کے ان قصول ہے نجات اور چھنکارا دشوار ہے جنب محبت ہوتی ہے تو محبوب کے خدف محب کوئی حرکت نہیں کر سکت ہیں ضرورت اس کی ہے کہ خدا کے ستھ محبت پیدا کی جائے ور اس کا سل طریق یہ ہے کہ اہل محبت کی صحبت میں رہے اور ان کی تعلیم کا انباع کرے۔ انباء اللہ تعالیٰ چند روز میں بچھ سے بچھ ہو جائے گا اور حقیقت تو ہی ہے کہ ان سے صحیح تعلق اور محبت پید ہو جائے کے بعد پھر کوئی دوسرارنگ دل میں جم نہیں سکا۔

عشق مولیٰ سے سم از لیلی بود سموئے مشتن بہراو اولی بود

اور فرماتے ہیں۔

عشق آل شعلہ است کوچوں پر فروخت

ہرجہ حز معثوق باقی جملہ سوخت
اس کو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ والذین امنوا اشد حباللہ اور

شدت محبت ہی کا دوسرا نام عشق ہے ہیں محبت سب کو قلب سے سوائے محبوب کے فناکر دیتی ہے بس ایک ہی رہ جاتا ہے۔

#### (نفوظ ۱۸۱) انسان کی خاصیت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ انسان کی خاصیت ہے کہ دوسرے کے تنقیص کی کو مشش کرتا ہے اینے معائب اور ضطیوں پر غور نہیں کرتا اور نہ ان پر نظر ہوتی ہے ای لئے اکثر رائے میں غلطی ہوتی ہے اور دوسرے کی رائے کو قبول شیں کرتے چنانچہ میں نے فلال مدرسہ والول کو مشورہ دیا تھا کہ ایک دم سب کے سب مدرسہ کو چھوڑ دیں لیٹنی مدرسہ کا کام چھوڑ دیں کہ جس کا جی ج ہے کام کرے۔ اگر اس وقت مدرسہ والے اس مشورہ پر عمل کر لیتے اور مدرسہ کو چھوڑ دیتے تو یہ سارے فتنے دب جاتے ایک دم شورد شغب بند ہو جاتا اور بھر میں مخالف لوگ مدرسہ والول کی خوشامد کرتے کہ تم ہی سب کچھ ہو اور تم بی مدرسہ اینے انتظام میں رکھو تگر اب اہل مدرسہ کے نہ چھوڑنے ہے دوسروں کو بھی ضد ہو گئی اور جب انسان ضد اور ہٹ پر انز آتا ہے پھر حق ناحق کچھ نظر میں تنہیں رہتا اور میں اس واسطے ہمیشہ اینے دوستوں کو مشور و دیا کرتا ہوں کہ تم البھی منٹسی البحون بیس مت پڑو جہاں البحون د تیھو ایک وم اس کام کو چھوڑ کر الگ ہو جود انسان ہے عس سے نفسانیت ہی جاتی سے اصل مقصود تو دین کی خدمت ہے یهال بر نمیں کمیں اور سہی ہے کام نہ سبی اور کوئی وین کا کام سبی یک کام کو کیول مقصود سمجھا جائے مقصود تو دین کے ہر کام سے رضاء حق اور قرب حق ے وہ جس ہے بھی حاصل ہو جادے نہ سہی مدرسہ گھر پر بیٹھ کر ایک دو طالب علم بی کو سبق پڑھا ویا ہے بھی تو وہی کام ہے مدرسہ نہیں مدرس (یعنی چھوٹا سا مدرسہ) ہی سمی رہا کنٹرت درس سو نیت بہت سے اسباق پڑھانے کی رکھو پیجئے مدرسہ ہی کا تواب نامہ اعمال میں مکھا جائے گا کام تم اور تواب زیادہ نقصان کیا ہوا خواہ مخواہ قصہ جھکڑے کرتے پھرتے ہیں اور ان قسول اور جھکڑول ہے ایک بہت بڑی چیز برباد ہوتی ہے جس کی ہمیشہ اہل اللہ اور خاصان حق سلف صاحبین ت حفظت كى ہے وہ كيموئى ہے أمريد كيموئى اسے ياس ہے تو بچر جاہے اسے

پاس ایک سوئی بھی نہ ہو گھر اس کی میہ حالت ہو گی فرماتے ہیں۔ اے ول آل بہ کہ خراب از مئے گلگول باشی بے زرو شیخ وبصد حشمت قارون باشی

اور اگر مدر سے چھوڑنے کی ہمت نہ ہو تو ایک اور تدبیر بھی ہے وہ سے ہ کہ سر مجھ کو ہانکلیہ مدرسہ پر اختیارات ہوتے تو میں بیہ کرتا سب کو ایک دم نکال بابر كرتا مخالف ور مو فق كي اس مين قيد نه تقى اور ايك وم مدرسه ير تالے وال ویتا ور کہتا چیو ہے ہو ہم مدرسہ کو ہند کرتے ہیں جب جی میں آئے گا کھولیں گے پھر آگر د خس ہونا اور معتم ضین جو اپنے کو مصلحیین کتے ہیں مدر سدگی انسااح کے بئے جیسے تھے مگر طریق کارووافقیار کیا کہ مدرسہ کٹے جیاد ہی ہے اکھر جائے میں مدرسہ والوں کو فرشتہ نہیں سمجھتا میں نے موہوی حبیب الرحمن صاحب سے صاف کہد دیا تھا کہ میں آپ کو فرشتہ نہیں سمجھتا کہ آپ ہے کسی غلطی کا امکان بی نمیں بعض چیزوں میں مجھ کو بھی آپ سے اختہ ف سے ور وہ چیزیں قبل صلات ہیں مگر ان لوگوں نے جو اصلاح کے نام طریق کار اختیار کیا ہے بھی براہے میں دوسر اطریقہ ختیر کرتا کہ کام کرنے والول کو ادب سے محبت سے رائے ویتا کیونک مجھ کو مدرسہ کیس تھ جمدروی سے مدرسہ کی ذات سے خیر خواہی ہے اس نئے کہ میرے بزر حوں کی جنیاد ڈالی ہوئی ہے اس لئے جس کی ڈات سے بھی مدرسہ کو نقصان سنیجے گا اس سے ضرور قلب میں رج ہو گا اور ضرور اس سے گایت پیدا ہو گی میرال اپنے قصبہ میں ایک زمانہ میں لیک اور مدرسہ کی تجویز ہو ئی س موجود مدرسہ کے مقابلہ میں وراس کی کارروائی مجھ سے مخفی کی گئی اس نے کہ شاید مزاحمت کرے اور تجویز یہ ہوئی کہ مولانا فتح محمد صاحب کو جو میرے استاد تھے مدری تبجویز کیا تاکہ میں ان کی وجہ سے مزاحمت نہ کر سکوں حالانکہ مقصود تو کام سے انتساب مقصود نہیں اس نئے گر وہ ہوگ کہتے تو میں بھی ن کی تجویز میں شریک ہوتا اور موجودہ مدرسہ کو ختم کر دیا جاتا مگر انہوں ئ مجھ سے مخفی رکھ اور ایک مکان میں اس کا جلسہ قرار پایا مجھ کو معلوم ہوا میں

بدون بلائے ہوئے وہال پہنچا تقریر ہو رہی تھی ایک دم سب خاموش ہو گئے میں نے جاکر کماکہ میں آپ کے جسہ میں مخل ہونے نہیں آیا ہوں ایک مختصری بات کمہ کر اہمی واپس جاتا ہول اور وہ بات سے کہ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ آپ کوئی مدرسہ کرنا چاہتے ہیں اور بیہ بھی معلوم ہوا کہ مجھ سے مخفی رکھا گیالبذا میں آب کو مطمئن کئے دیتا ہوں کہ اتنی کلفت اور بریشانی برواشت نہ کریں میں کل صبح ہی ہے این سابن مدرسہ کو بند کردول گا۔ آپ مجھ سے مدرسہ کا حساب كتاب سمجھ ليس اور جو چيزيں اس كى ملك ہيں اس پر تبضد كر ليس صرف خانقاه كا كتب خاند جس كا متوى واتقين نے مجھ كو منايا ہے فى الال آپ كوند ملے كا باقى سب چیزیں آپ کے کتے ہیں اور وہ برس کے بعد جب ویکھول گاکہ آپ اچھا کام کو رہے ہیں باذن وافقین کتب خانہ بھی سپرد کر دول گا ہیں اتنا کہ کر چلدیا ہس جلسہ وغیرہ سب درہم برہم ترکی ختم کھر کہیں جلسہ ہوا نہ مشورہ سب ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے کام کرنا آسان تھوڑا ہی ہے مقصود تو ان لوگوں کا کچھ اور ہی ہو تا ہے کہ جھکڑا ہو گا نتنہ فساد ہو گا ذرا تصادم میں مزاآئے گا ابند کا شکر ہے اینے بزر گول کی دءء کی برکت سے خصوص حفزت حاجی صاحب رحمتہ ابلد علیہ کی عزیتوں ہے الله تعالیٰ نے ان قصول سے یاک صاف ہی کر دیا تینج و کاوش کی اور الجھن میں یڑنے کی ضرورت ہی نہیں رہی نظر ہمیشہ مقصود پر ہونا چاہئے ہی جب مدرسہ مقصود شیں بلحہ مقصود رضاء حق اور قرب حق ہے سو وہ دین کے دوسرے کا مول سے مھی حاصل جو سکت ہے پھر کیوں خواہ مخواہ قلب کو مشوش کیا اور فتنہ فساد کو مول لیا کسی اور کام بیس لگ جاؤ۔

(الفوظ کے ۱۸ ) مسکلہ اختیاری اور غیر اختیاری کل سلوک ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بیہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ غیر اختیاری کا مول کے چھچے پڑنے سے وقت خراب ہوتا ہور کام نمیں ہوتا اور ہو کام کیے وہ تو غیر اختیاری ہو۔ انسان اختیاری کام کو کرے۔ غیر اختیاری کو ہو بھی کیے وہ تو غیر اختیاری سے۔ انسان اختیاری کام کو کرے۔ غیر اختیاری کو

چھوڑے کی کام کرنے کا سس طریق ہے اختیاری اور غیر اختیاری کے مسکد ہیں نصف سلوک ہے۔ حقیقت کی ضف سلوک ہے۔ حقیقت کی ہے خبری کے سب ہوگ مشکلات اور د شوار وی ہیں بڑ گئے۔ چنانچہ ایک شعبہ اس کا غیر اختیاری کے در بے ہونا بھی ہے حال ککہ تصوف سے سل اور آسان اور کوئی چیز بھی نہیں۔

## (ہفوظ ۱۸۸) حضر ات عار فیین اور کاملین کی شان

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مارفین اور کاملین کی شان مشہ انہیاء عیسم اسل سے ہوتی ہے۔ حقوق القد کے ساتھ حقوق العباد کو بھی جن کرتے ہیں اس سنے یہ حضرات جائے بین الرضد د کساتے ہیں۔ ان کا قول و فعل سب سنت کے تابع ہوتا ہے ان کی یہ شان ہوتی ہے جو کسی نے کہ ہے۔

یر کھے جام شریعت برکھے سندال عشق برکھے جام فیلان عشق برکھے جام شریعت برکھے سندال عشق برکھے جام فیلان عشق برکھے سندال عشق بر جوسائے نداند جام وسندال باخشن

## (سنوء ۱۸۹) معصیت ایک بری اور مملک چیز ہے

ایک ساسد شختگویش فرہ ہو معصیت کمینت نمایت ہی ہری اور مملک چیز ہے اس ہے ابتداب کی سخت ضرورت ہے وہ وقت اور وہ گفری بندہ کے واسطے نمایت ہی مینوش اور منحوس ہے جس بیس بید اپنے خداکا نافرمان ہوتا ہے۔ اگر حس ہو تو فورا معصیت کرنے کے بعد قلب پر ظلمت محسوس ہوتی ہوتی ہو اور بھض نافر ہائی کا یہ بھی اثر ہوتا ہے کہ آئندہ کے ہے میس کی توفیق سب کرلی جاتی ہے ہوتی ہوئی ہے کہ جاتی ہوئی ہے کہ جاتی ہے ہوئی ہوئی ہوئی ہے کہ اس کی خوف کی بات ہے۔ اور معصیت میں ایک اور خاصیت بھی ہے کہ اس کے محکوم اس کی نافرہ فی کرنے میں ایک بررگ گھوڑے پر سوار ہوئے وہ شوش کرنے گھ فرہ ہا ہے ہم ہے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے بیہ ہمری نافرہ فی کرتا ہے۔

ق بهم گردن از عمم داور پیج که گردن نه پیچدز عمم تو پیج برکه ترسید از حق و تقوے گزید ترسد ازوے جن وائس و بر که دید

اور ایک خاصیت سب سے اشد ہے وہ یہ کہ بھی بے قری اور بے خیالی سے صغیرہ سے بمیرہ صادر ہو جاتا ہے اور وہ سبب عفر کا ہو جاتا ہے اس سے انسان بھی گناہ کر کے بے قرنہ ہو توبہ استغفاد کر تارہے گریہ بھی نمیں کہ اس کو مشغلہ بنا لے اور اس مر اقبہ بیس رہا کرے بلحہ ایک بار خوب باقاعدہ توبہ کر کے کام بیس گئے اور اس کے بعد بھر جب بھی خیال آجایا کرے اللہم اغفولی کسہ کر پھر آگے چلے کام میں گئے۔ اور اس توبہ کے قبول ہوئے نہ ہونے کے متعلق حضرت سلطان نظام اندین قدس سرہ نے ایک عجیب بات فرمائی کہ اگر کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ فلال گنہ کر لینے کے بعد جو توبہ کی تھی وہ قبول ہو شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ فلال گنہ کر لینے کے بعد جو توبہ کی تھی وہ قبول ہو گئی یا نمیں اس کا معیار یہ ہے کہ یہ و تجھے کہ اس گناہ کے یاد آنے سے خس میں حظ پیرا ہو تا ہے یا نفر ت اگر غرت ہوئی ہے تو توبہ قبول ہو پھی اگر حظ ہو تا ہے حظ پیرا ہو تا ہے گر یہ عاامت ہوئی گھر ہو بات ہے گر یہ عاامت

۱۲ر جمادی الاولی ا<u>ه سار</u>ھ مجلس خاص یو فت صبح یوم پخشیہ (للوظ ۱۹۰) ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں انسان کا وجود اور جستی ہے بی کیا چیز ہر چیز حق تعالیٰ کے قبضہ اور قدرت میں ہے خواہ مخواہ انسان اپنی ٹانگ اڑاتا ہے اور میہ دعوی ترقی کا متیجہ ہے گر واقعات سے خدا تعالیٰ دکھا ویتے ہیں اہل ترقی کو کہ کوئی چیز تمہارے قبضہ میں نہیں سب بمارے قبضہ

میں ہے ان کو بوا فخر تھا کہ ہمار آگ پر قبضہ پائی پر قبضہ کمر حوادث کے بعد سب قبض طبع کے سبب بن جاتے ہیں۔ تختیقات اور انتظامات کچھ بھی کام نہیں آتے چنانچے سیاب سے بزاروں لاکھول مخلوق غرق ہو گئی مگر کوئی کچھ نہیں بناسکا یہ سبب بچھ ان ہی کے قبضہ میں ہے قدرت ہیں کسی کا کیو دفس۔

## (منوه ۱۹۱) پریشانی کا اصل سبب معصیت ہے

ایک سل گفتگویں فرمایا کہ آج کل تجار کاشتگار زمیندار مارزم ایک سے کی ہے ہیں نمیں آتی بڑے بڑے سے کی سمجھ میں نمیں آتی بڑے بڑے وگ فلفہ بھارتے ہیں ان سے گفتگو ہوئی کوئی وجہ معقول نمیں بیان کر کئے آگر وحی کو عقل پر ترجیج ویے تو سمجھ لیتے کہ پریشانی کا سب ہمیشہ معصیت ہوتی ہے جس کی حقیقت خداکی نافر،نی ہے آگر خداکو راضی کرنے کی سعی کی جائے تواس برتری اور پریٹانیوں سے نجات ہو گئی ہو ونہ کوئی اور پیز اس سے نجات نمیں برتی کی قر ہونا چاہئے من کو راضی کرے وقیمو معموم ہو جائے گا کہ کیا ہے کی ہوگی اور پریٹانیوں سے نبات ہو گئی گا رہونا چاہئے من کو راضی کرے وقیمو معموم ہو جائے گا کہ کیا ہے کی ہوگی اور پریٹر اس سے خدا کے رضی کرنے کی قلر ہونا چاہئے من کو راضی کرے وقیمو معموم ہو جائے گا کہ کیا ہے کیا ہوگی ای کو مو نا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے معموم ہو جائے گا کہ کیا ہے کیا ہوگی ای کو مو نا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے

سالها تو سنگ بودی دل خراش آزموں رایک زمانے خاک باش (اہفوۃ ۱۹۲) روپیم کی ذات سے تعلق آبید مرض ہے

کے سلم الفتگو میں فرمایا کہ بھن لوگوں کو تو ضروریات کی وجہ سے روپید کی تابش ہوتی ہے۔ اگر ضروریات پوری ہوتی رہیں تو ساری عمر روپید کی صورت بھی دیکین پہند نہ کریں اور بھن کو خود روپید کی ذات ہے تعلق ہوتا ہے گر رہے این کو خود روپید سے حظ مقصود ہوتا ہے کہ میں استے روپید کا مالک ہول روپید ہے۔ تعلق اور حظ پر ایک بنٹے کی حکایت یاد آئی ایک دوست نے کا مالک ہول روپید ہے تعلق اور حظ پر ایک بنٹے کی حکایت یاد آئی ایک دوست نے

بیان کی تھی کہ وہ پیمار تھا روپیہ کثرت سے پاس تھا گر عداج نہ کراتا تھا دوست احباب کے ذور دینے پر جمشکل علاج پر آبادہ ہوا گر اس طرح کہ لوگوں سے پوچھا پہلے علاج کا تخمینہ کرالو کیا خرج ہوگا چنانچہ تخمینہ کریا گیا طبیب کو بلا کر نبش دکھلائی نسخہ تجویز ہوا۔ مدت استعمال کا تخمینہ ہوا قیمت کی تحقیق کی گئی اور حساب لگا کر بتلایا گیا کہ اس قدر صرف ہوگا کہا کہ اب یہ دیکھو کہ مرنے پر کیا صرف ہوگا دہ بتلایا گیا کہ اس قدر صرف ہوگا کو کہنا ہے کہ ہم اب تو ہی رائے ہوتی ہوگا دہ بر جوی کی مرخے ہوتی انتمائی حکامت ہوگا اور مرخے بیش کم یہ کہ مر جویں کیونکہ عداج بیش روپیہ زاکد صرف ہوگا اور مرخے بیش کم یہ انتمائی حکامت ہوگا در مرخے بیش کم یہ انتمائی حکامت ہوگا در مرخے بیش کم یہ انتمائی حکامت ہوگا در مرخے بیش کی دست تھی۔

## (آلفوظ ۱۹۳) ایمان ہر وقت ساعت میں محمود ہے

ایک مونوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرہایا کہ تجربہ ہے کہ روپیہ بدون علل کے جع شیں ہو سکتا اس لئے تھوڑی کی صفت علل ہر شخص میں ہونے کی ضرورت ہے گریہ علل بوی ہوگا شرعی نہ ہوگا جیسے رات کو کوئی سفر کرے تو اس میں اتنا خوف ہونا ضروری ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کر سکے سفاہہ ہے کہ سخاوت محمود چیز ہے گر معصیت میں صرف کرنا گولغت یہ بھی سخاوت ہی ہے گر شرع نہ نہ موم ہے جیسے نماز روزہ دوپیر کو محمود نہیں روزہ عید کے دن محمود نہیں سونے کے وقت جبکہ تیند کا غلبہ ہو اور الفاظ غط نگلنے سکیں ذکر اللہ کو منع فرمایا گیا ہے تو یہ ذکر بھی اس وقت محمود نہ ہوگا بال ایمان ایک لئی چیز ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر ساعت میں محمود ہے میر الیک وعظ ہے حرمات ایک چیز ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر ساعت میں محمود ہے میر الیک وعظ ہے حرمات الیہ وہ ہر وقت اور ہر ساعت میں محمود ہے میر الیک وعظ ہے حرمات الیہ وہ ہر وقت اور ہر ساعت میں محمود ہے میر الیک وعظ ہے حرمات الیہ عدود اس میں یہ بات علمت کی گئی ہے کہ خشیت میں شوق میں علی میں سخاوت

## (ملنوظ ۱۹۴۰) زمانت ایک خداداد چیز ہے

اک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک صاحب نے بوی لمبی چوڑی فضول

اور ناکافی تمید لکھ کر مکھ تھا کہ ان جدید الو قوع حوادث اور ان کے تھم کی طرف توجہ فرمائے میں نے تکھا کہ میں آپ کا شکر گذار ہول کہ آپ نے ایک جدید مسئلہ مفیدہ کی طرف متوجہ کی حمر اس میں دو ہی صور تیں ہیں یا تو مجھ کو ان حوادث كاعلم ہے يا نهيں اگر ہے تو اس تمييدكى كيا ضرورت تھى براہ راست تھم كا سوال كر ليتے اور أكر علم شيس تو پھر اس مجمل ناكافي تميد ہے ان حوادث كى مجھ کو کیا خبر ہو سکتی ہے بہر حال آپ کی تحریر دونوں حامتوں میں قابل جواب نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم بوے قابل ہیں ایک تحریرات سے ہمری قابلیت طاہر ہو گ ب دیکھوں گا کیا جواب ویتے ہیں کھر اس ادعائی قابلیت کے مقابلہ میں واقعی قابلیت کا ایک قصہ بیان فرمایا کہ بیعم بھویال کو تحریک خدفت کے زمانہ میں گور نمنٹ نے کہا کہ اینے بہال تم ان تحریکات کو روکو پیم صاحبہ نے جواب دیا کہ بہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ سس طرح روکا جائے خود گور نمنٹ اینے میال روک کر د کھلہ دے کہ اس طرح روکو ای طرح میں بھی اینے یہاں روک دوں گی خوب زہانت کا جواب دیا۔ زہانت بھی خدا واد چیز ہے اور برای نعمت ہے بحر طیکہ حدود میں رہ کر محل پر صرف کی جاوے ورنہ خرابی اس ہی ہے زیاوہ پیدا ہوتی

## (مفرة ١٩٥٥) واردات كى مخالفت سے دنيوى ضرر ہوتا ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ واردات کی خافت معصیت تو شمیں مگر اس محافت سے دنیاوی ضرر کچھ ضرور ہوتا ہے۔ پھر ممکن ہے کہ یہ ضرر کچھ مفعی ہو جائے ضرر دینی کی ظرف مثلاً پہنے معاصی کے مواقع میں ہمت مقاؤمت کی ہو سکتی تھی مگر طبعی کسل ہو گی جو محض ضرر ہرنی ہو ای ہمت مقاؤمت کی ہو سکتی تھی مگر طبعی کسل ہو گی جو محض ضرر ہرنی ہے اس کسل سے طاعات کو بی شمیں چاہتا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں ہدنی ہے باز رہا آگے دو صور تیں ہیں یا تو وہ عمی واجب تھا یا واجب نہ تھا اگر واجب تھا تو اس کا ترک خسران ہوا اور اگر واجب نہ تھا تو حرمان ہو۔ پھر بطور تفریع فرمایا تو اس کا ترک خسران ہوا اور اگر واجب نہ تھا تو حرمان ہو۔ پھر بطور تفریع فرمایا

کہ بیہ راہ بڑا ہی نازک ہے اس میں بڑے سنبھل کر قدم رکھنے اور جلنے کی ضرورت ہے۔

## (منوط ۱۹۲۶) بیگم بھویال کی دانشمندی

ایک سلسلہ گفتگو ہیں فرمایا کہ بھن لوگ ول کے ہوئے قوی ہوتے میں۔ بھوپال ہیں ایک رکن ریاست نے جو غیر مقلد ہے ایک وعظ ہیں استواء میں اعرش کے مسئد ہر تقریر کی بھن غیر مقلدین کو اس مسئد ہیں بہت غلو ہو ایسا سے چونکہ واعظ صاحب نے مجسمہ کے مشابہ کلام کیا اس وقت تقریر ہیں ایک ولا بی مولوی صاحب بھی جھے واعظ صاحب کا باتھ پیڑ کر منبر سے تھینچ کر ایک ولا بی مولوی صاحب بھی جھے واعظ صاحب کا باتھ پیڑ کر منبر سے تھینچ کر بیچے ڈال کر کوئن شروع کیا ہو گیے دام سے شراحت کرنا چاہ گر عوام کھڑ ہو گئے کہ اگر تم نے بیچے و فل کر کوئن شروع کیا ہو گئے کہ اگر تم نے بیچے و فل کر کوئن شروع کیا ہے کی اس مولوی صحب سے شکایت کی گئی نمول نے بیچائے بیچھ کارروائی کرنے کے ان مولوی صحب سے معافی می گئی اور آئندو کے لئے قانون بنا دیا کہ کوئی رکن ریاست وعظ نہ کے دیکھتے ہے بھی پہنے اور آئندو کے لئے قانون بنا دیا کہ کوئی رکن ریاست وعظ نہ کے دیکھتے ہے بھی پہنے ہی لور آئندو کے بیش تھیں ول میں اہل عمر اور اہل دین کی عظمت تھی اب تو ہوں بیں شرارت ہے آئی قدرت پر نہیں معلوم کی بچھ کرتے۔

## (منوة ١٩٤) سكون كالبهترين اور سهل طريقه

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ان فضول تحقیقات میں کیار کھ ہے انسان کو کام میں لگنا چہے ان ہی فضولیات کی بدولت نوگ راہ سے دور جا پڑے۔ میں ان ہی چیزوں سے لوگوں کو چئے کی تعلیم کرتا ہول جس پر لوگ مجھ سے خف ہیں ہیہ تحقیقات گو مسکت ہیں مگر شہمات کے مسقط شیس ان سے سکون نہیں ہو سکن گو مخطب ساکت ہو جاتا ہے سکون کا مہتر ین اور سمل طریقہ تسلیم و تفویض و افتقار و انسار ہے جس کو مولانا روی رحمتہ اللہ عدید فرماتے ہیں۔

فنم خاهر تیز کردن نمیت راه جز شکته می مگیر و نضل شوه بر کجا پستی است آب آنبی ر و و بر کجا مشکل جواب آنبی ر و د بر کیا در دے دوا آنی رود بر کیار نجے شفہ آنی رود ور فرماتے ہیں ۔ از مودم عقل دور ندیش را بعد ازیں دیوانہ سازم خویش ر اور قرماتے ہیں ۔ سالها تو سنّگ یودی دل خرش آزموں ریک نانے خاک باش اس ہے میہ حالت ہو گی۔ ور بہاراں کے شود سرسبز سنگ خاک څوټ گال برويد رنگ رنگ اور بیہ حالت ہو گی 🖳 سینی تدر خوو سوم انہی

ے کتاب و ہے معید و وست ۲۲ جمادی الاولی ا<u>د سا</u>ھ مجلس بعد نماز ظهریوم یخشیه

# (منوهٔ ۱۹۸) پیشمان نخوت میں بدنام میں

کیک ساسلہ گفتگو میں فرمایا کے پٹھانوں کی تو انواد کا دہی شہرت ہو گئی کے ان میں نخوت ہوتی ہے باکل غدد ہے۔ یہ بزرگوں کے نمایت مطبع ور ن کا پور جائے کرے وے ہوتے ہیں۔ مدرے پہنے یک مونونی صاحب نتھے تمام تسبه جدل آباد کے پیٹھان ان کو پنا سروار ہانٹ تھا مولوی صاحب قوم ہے رہیں تھے میں ہو کوں نے معتقد ہوئے کی وجہ ہے ان کو سید مضمور کر دیا تھا بیضان ق

نخوت میں محض بدنام ہی بدنام ہیں۔ البتہ ہمری قوم یکنخ زادے ضرور ایسے ہیں کہ یہ سی کے معتقد مشکل سے ہوتے ہیں۔ کثرت سے واقعات اس کے شاہد ہیں۔

## (البغوظ ١٩٩) آج كل حقيقي اوب مفقود ہے

ا کی سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل استادوں کا ادب اور احترام بالکل ہی جاتا رہا تو ویسی ہی علم میں خیر و برکت رہ گئی۔ عادۃ ابتد رہے کہ استاد خوش اور راحنی نہ ہو علم نہیں آسک اور استاد ہی کی کی شخصیص ہے اب تو وہ زمانہ ہے ک نہ باپ کا اوب ہے نہ چیر کا اوب ہے اور اگر ہے بھی تو رسمی اوب باقی حقیقی ادب کا نام و نشان خبیں۔ اور میہ بھی یاد رکھو کہ تعظیم کا نام ادب خبیں ادب نام ہے راحت رس فی کا۔ اس میں عوام تو کیا خواص تک کو ابتلا ہے میں ایسی ہی باتوں یر متنبہ کرتا ہوں تو مجھ ہے خفا ہوتے ہیں۔ مزاحاً فرہایا کہ اگر میں بھی اوروں کی طرح خذ رکھتا حقائق کو ظاہر نہ کرتا تو مجھ ہے بھی خوش رہتے کیکن اس وقت میرا بیہ فعل ان کی رضا کے واسطے ہو تا خدا کی رضا کے واسطے نہ ہو تا نیز اصلاح نہ ہوتی۔ اگر صبیب مریض کے لئے اس کی مرضی کے موافق نسخہ لکھے محض اس خیال ہے کہ یہ خوش اور راضی رہے تو بس مرض جا چکا اور تندرست ہو چکا بلحه اییا طبیب خائن ہے اور اییا مریض احمق مجھ میں حمداللہ رسمی ہاتوں کا نام و نشان نہیں اور بیہ میں فخر ہے نہیں کہنا بابحہ اس کو ایک نعمت خداوندی اور فضل ایزوی سمجھ کر اس کا اضهار کرتا ہول جس پر بھی حق تعالیٰ اینے بندوں میں ہے فَعَلَ فَهِ وَيِ ـ ذُلِكَ فَصَٰلُ اللَّهِ يُوْتِيهُ مَن يَشَاءً وَاللَّهُ ذُوالُفَحَٰلِ الْعَظِيْمِ استادوں کے ادب پر ماد آیا فلاں مولانا میرے ابتدائی کتابوں کے استاد تھے ایک و فعد مجھ کو زیادہ مارااس پر خاندان اور قصبہ میں بہت کچھ قصہ ہوا مگر انقیاد کا بیہ اثر ہوا کہ بعد فراغ درسیات ایک روز مولانا نے مجھ سے بایر عنوان معافی جا بی کہ ہم تم ایک مدت تک ساتھ رہے بین ایس حالت میں کچھ حقوق میں کو تاہی

بھی ہو جاتی ہے مجھ ہے بھی ہو گئی ہو تم معاف کر دو۔ میں نے عرض کہا کہ میں سمجھ گیا جس چیز کی آپ معافی جائے جیں مگر کیا وہ معافی کی چیز ہے وہ تو ایک دوات تھی اور رحمت تھی ای کی بدولت تواج دو حرف نصیب ہو گئے فرمایا کہ اس سے سلی شیں ہوتی میں نے عرض کیا کہ حضرت تھم فرماتے ہیں اس وجہ ے میں عرض کرتا ہوں کہ معاف ہے الامرفوق الادب مولانا کی بیہ حالت تھی انکسار اور سادگ اور بزرگ کی ہے ہے شان عبدیت کی پہلے استادول کا شگر دوں کے ساتھ بیہ معاملہ تھا اب شاگر دوں کا بھی استادوں کیساتھ یہ معاملہ نہیں پھر کمال علم اور کمال بر کت میں مولانا کی برکت کے متعلق کما کرتا ہوں که سب سے برای دولت امتی کے واسطے میہ ہے کہ قلب میں دین کی محبت ہو عظمت ہو جاہیے عمل میں کو تا ہی ہو سو بیہ دونت مجھ کو مولانا کی صحبت کی برکت ے نصیب ہوئی اس سئے کہ مجھن میں شروع تعلیم انہیں ہے ہوئی شروع ہی میں اس کی ضرورت ہے کہ استاد بھی صاحب محبت ہوں تاکہ شاگردوں کے جذبات اور خیالات بر ان کا اثر ہو اور شروع بی ہے سیجے تربیت اور اصلاح ہو پھر فرمایا کہ دین کی محبت اور اینے برر حول کی محبت کے علاوہ اور میرے یاس ہے ہی کیا۔ مولانا کی وفات کے بعد ایک مرتبہ میں کانپور سے آیا مولانا کے ایک داماد ستھے انہوں نے میری وعوت کی اور میان کیا کہ مولانا نے خواب میں ان سے فرمایا کہ بیہ مرغ جو گھر میں بھر رہا ہے میہ ذہ کر کے اس کو دعوت میں کھلاؤ انہوں نے مجھ سے کہا میں نے س کر کہا کہ میں اب ضرور کھاؤں گا یہ تو مولانا کی طرف ہے وعوت ہے مواینا میں بہت ہی ساوگی تھی ایک و فعہ مدر سہ میں چٹا ئیاں نہ رہی تھیں تو مدرسہ کے چوں سے ہوائیں جس پر رؤساو قصبہ اعتراض بھی کیا کرتے تھے ایک مرتبہ مولانا رفع الدین صاحب مرحوم مہتم مدرسہ ویومد تشریف لائے انہوں نے ویکھا کہ پڑول سے بیا کام لیتے ہیں انہوں نے مص لح یر نظر کر کے بطور نفیحت کے فرمایا کہ آپ شریفوں کے چوں سے ایسے كام ليتے ميں اى واسعے قصبہ كے معزز لوك آب سے ناراض ميں آئدو شريفوں

کے چوں ہے ابیا کام ہر گزنہ لیا جاوے پھر آئندہ میہ کام چوں ہے شیں لیا اور اس مشورہ سے ذرہ برابر ناگواری کا اثر نہیں ہوا کیا ٹھکانا ہے اس بے تفسی کا اللہ کا لا کھ لا کھ شکر ہے کہ اول ہی دن ہے ایسے استاد اور بزرگ نصیب فرما دئے۔ (النوظ ۲۰۰) حمق ہمیشہ کبر سے ہوتا ہے

ایک صاحب مسمے موال کے جواب میں فرمایا کہ کبر ہمیشہ حمق سے پیدا ہو تا ہے اگر حمق نہ ہو تو اپنی بروائی کا نسان کو مجھی وسوسہ بھی نہیں ہو سکتا اور نہ خال آسکنا ہے۔

سو كبر حمق ہى ہے ناشى ہو تاہے اور اس مرض ميں قريب قريب عوام اور خواص سب کو ابتلاہے اور اس ہے بچنے کا صرف ایک ہی طریق ہے وہ یہ کہ سمی کامل کی جو تیوں میں جا پڑے وہاں دماغ سے بیہ خن س نکل جاوے گا ای کو مولاتارومی رحمته ایله علیه فرماتے ہیں۔

بیش مردے کا ملے یامال شو قال رابگذار مرو حال شو ایک صاحب کو میں نے اطلاع کی تقی کہ تم میں کبر کا مرض ہے اس پر برا مانا اور ازکار <sup>ک</sup>یب بھریانج سال کے بعد اقرار کیا کہ آپ کی تشخیص صحیح تھی میں نے کہا کہ بندہ خدا اب تک تو ازالہ بھی ہو جاتا ہوں ہی وقت نخر ب کیا آج کل میہ حالت ہے طلب کی ہر شخص اپنے کو مجتمد مطلق سمجھتا ہے یہ سب حمالت کے كر شے بيں ائتد يجائے ہر بلا ہے اور فهم سليم عطاء فرمائيں۔

۲ر جهادی الاولی ا<u>۵ سا</u>ه مجلس بعد نماز ظهر یوم یخشنبه

(منوة ۲۰۱۶) زمانه تحريكات ميں احكام شرعيه ميں تحريف

یک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں نے قرآن شریف میر شھ میں حفظ کیا تی اور یہاں پر جب آیا ہوں تو عمر تقریا بارہ سال کی تھی اس وقت ہے اس وقت تک اہل قصبہ ہندہ مسلمان ہفتلہ تعال سب کو مجھ سے محبت رہی ہیہ امر ہر زمانہ

(الفيظ ٢٠٢) البيخ بزر كول كو تنحته مشق بنانا برى بات ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں نے جھڑے کی باتوں میں تمجمی اپنے پر کیا پر ملی نام نمیں لیا خود اپنی تسلی کے لئے تو پوچ لیا گر کام اپنی قوت پر کیا اپنی ہی ملسوب کی بمیٹ یہ خیال رہا کہ اپنے بررگوں پر کیوں بر ائی آوے جو کچھ آوے اپنے ہی پر آئے گر آج کل اپنے بررگوں ہی کو تختہ مشق براتے ہیں جو صاف دلیل ہے عدم محبت کی۔

(النوة ۲۰۳) زمي كانتيجه

ایک صاحب کی غلطی پر مواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ جو صاحب مجھ

کو زی کرنے کی رائے دیے ہیں وہ اگر اس جلے ہیں ہوتے تو دیکھے کہ میں نے کس قدر نری کا بر تاؤکیا اور اس نری کا بھیجہ یہ ہوا کہ مخاطب کی طرف سے اؤیت بر حتی رہی اور جب باد کر اخیر ہیں سختی کی تو سختی کا بھیجہ یہ ہوا کہ اؤیت تلع ہو گئی۔ دور ہیٹے رائے دید یٹا بہت آسان ہے جب اپنے پر آگر پڑئی ہے جب پہتا جات ہوتا ہے بیں بہت بر داشت کرتا اس سے سختی معلوم ہوتی ہے حالانکہ وہ شختی نہیں معلوم ہوتا کہ للو چو نہیں کرتا اس سے سختی معلوم ہوتی ہے حالانکہ وہ شختی نہیں مضبوطی ہے۔ ہیں اس پر ایک مثل دیا کرتا ہوں کہ جیسے رہم کا رسم کہ زم تو استقدر کہ جس طرف کو چاہو موثر توڑ لو جہال چاہے گر ہ لگا لو اور مضبوط اس قدر کہ آگر باتھی کو اس میں باندھ دو تو جنبش نہیں کر سکت سختی اور چیز ہے مضبوطی اور چیز ہے اس میں لوگوں کو فرق معلوم نہیں وہ فرق اس مثل سے واضح ہو گیا امثلہ توضیح کے سے ہوتی ہیں اور ایک امثلہ ان حضرات پر جن کے ہر د ارش و مشتی ہوتا ہے کھول دے جاتے ہیں جس سے دقیق ہے دقیق اور غامض سے نامض مضر میں عام فہم اور سل ہو جاتے ہیں جس سے دقیق ہے دقیق اور غامض سے نامض مضر میں عام فہم اور سل ہو جاتے ہیں جس ہے دقیق ہے دقیق اور غامض سے نامض مضر میں عام فہم اور سل ہو جاتے ہیں جس کی دجہ سے عام مخلوق کو سمجھنے خام کو رسم کا میں کی دجہ سے عام مخلوق کو سمجھنے خام کی رسم کی دیں جس کی دجہ سے عام مخلوق کو سمجھنے خام کی رسم کی دی ہے میں جس کی دو جسے عام مخلوق کو سمجھنے خام کی دیا ہو جاتے ہیں جس کی دوجہ سے عام مخلوق کو سمجھنے خام کی دیا ہو جاتے ہیں جس کی دوجہ سے عام مخلوق کو سمجھنے خام کی دیا ہو جاتے ہیں جس کی دوجہ سے عام مخلوق کو سمجھنے دیں جس کی دوجہ سے عام مخلوق کو سمجھنے کیا کہا کہ کی دیا ہے میں سمولت ہو جاتے ہیں جس کی دوجہ سے عام مخلوق کو سمجھنے کو کیا ہو جاتے ہیں جس کی دوجہ سے عام مخلوق کو سمجھنے کیں جس کی دوجہ سے عام مخلوق کو سمجھنے کیا کہا کی دیا ہیں میں میں میں سمولت ہو جاتے ہیں جس کی دوجہ سے عام مخلوق کو سمجھنے کیا کیا کی دیا ہو جاتے ہیں جس کی دوجہ سے عام مخلوق کو سمبر کیا کیا کی دیا ہو گور کیا کی دوجہ سے عام مخلوق کو سمبر کیا کی دوجہ سے دیتی کیا کی دوجہ سے عام مخلوق کو سمبر کیا کیا کی دوجہ سے دیتی کی دوجہ سے دیتی کی دوجہ کی دوجہ کی دو کی کی دوجہ کی کی دوجہ کی دو کی کی دوجہ کی دوجہ کی دوجہ کی دیا کر دی کی دوجہ کی دوجہ کی دوجہ کی دو کی دوجہ کی دی

## (النوظ ٢٠١٧) علماء كاتسامح

ایک ساسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ان دنیا داروں پر علماء کی مجلس کی ہیبت نہیں ہوتی اور درویشوں کی ہوتی ہواس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ علماء کو صاحب اختیار نہیں سمجھتے اس سے کہ صاحب اختیار تو دروایش بھی نہیں گر دہاں یوں سمجھتے ہیں کہ خداف کرنے سے کوئی وبال آجائے گا اور مولو یوں کے خداف کرنے پر یہ نہیں سمجھتے اس طرح ان لوگوں پر ادنی اونی ڈیٹیوں اور جھوں کی ہیبت ہوتی ہے گر علماء کی نہیں ہوتی اور یہ سب علماء کا تسام ہو وہ ان کی ملو پتو کرتے ہیں ہیں یہ ان کو صاحب کو دیکھے لیجئے ان پر بھی میری میں یہ ان کو صاحب غرض سمجھتے ہیں ان ہی صاحب کو دیکھے لیجئے ان پر بھی میری موہوم بزرگ کا اثر ہوا تا قص علم کا نہیں ہوا معذرت میں کہی کما کہ آپ برگ

بیں یہ شمیں کہ کہ عالم بیں نائب رسول ہیں گو بیں تیجے بھی شمیں کی وجہ ہے کہ بین عدہ سے یہ جہتا ہوں کہ یہ ایسا طرز اختیار کریں جس سے عوام کے قبوب بین اور اہل دین کی ہے و قعنی نہ ہو یہ علاء کو نظر تحقیر سے نہ دیکھیں گر اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ تنہر بھی ہو غرض نہ تکبر ہو نہ تذلل اور یہ سترال پیدا ہو سکت ہے کہ تنہر بھی ہو غرض نہ تکبر ہو نہ تذلل اور یہ بھی ہتا ہے اس کی جو تیاں سیدھی کرنے سے بید اور ترقی کر کے سن بول کہ جو تیاں کو سے اس کی جو تیاں سیدھی کرنے سے بید اور ترقی کر کے سن بول کہ جو تیاں کو اس کے لئے تیار ہو کر آنا چاہئے تب اصارح ہو سی سے اور آبر ہیں روک ٹوک کرنے پراور ڈائٹ ڈیٹ پر دل میں کدورت پیدا ہوگئی اور ہرد شت نہ کر سکا تو اس محروم رہے گا ایسے شخص کو اس راہ میں قدم ہو گئی اور ہرد شت نہ کر سکا تو اس محروم رہے گا ایسے شخص کو اس راہ میں قدم ہی نہیں رکھنا جائے اس میں سب سے بول شرط یہ ہے۔

در رہ منزل کیل کہ خطرہاست جال شرط اول قدم آنست کہ مجنوں ہاشی

اس صفت کا طالب اس راہ میں قدم رکھتے ہی منزل مقصوہ ہر لگ جائے گا اور اگر برداشت نہ کر سکا اور ہر چرکہ ہر واویلا می نے لگا تو بس ہو چکی اس ح ور پہنچ چکا منزل مقصوہ پر اس کو مورانارومی رحمتہ اندعدیہ فرماتے ہیں۔ تو ہیک زخے گریزانی زعشق

لو بجر نامے چہ میدانی عشق ور فرماتے بیں

در ہر زخے تو پر کینہ شوی پس کا ہے صیقل آئینہ شوی

## (ﷺ ۲۰۵۶) بزرگول کی برکت سے حضرت تھیم الامت کی طبیعت میں عدل واعتدال

یک صاحب کی غلطی پر مواخدہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ الحمد اللہ جھ کو جر چیز اپنی حقیقت پر نظر آتی ہے اور الحمد بند ہر آیک کا جدا جدا اثر ہوتا ہے وہ اثروں میں خلط نہیں ہوتا بعنی بیہ نہیں کہ آیک چیز کا آثر دوسر کی چیز میں خاہر ہو۔ مثلاً انہوں نے آس وقت جھ کو ذیت پہنچائی اس کی وجہ سے غصہ بھی ہے لیے میں تغیر بھی ہے گر بیہ سب اضطرار سے نہیں کہ اختیار سب ہو گیا ہو چنہ نچہ آگر اس کے بعد کوئی صاحب بات کریں اور وہ سلقہ اور ڈھنگ سے ہو اس کا اثر اس پر نہ ہو گا اپنے اپنے موقع پر ہر بات ہو گی۔ ختی کی جگہ ختی ترمی کی جگہ نرمی ہر چیز میں محمد الله فضل خداوندی سے اور اپنے بررگوں کی ہر کت سے عدل اور اعتدال رہنا ہے۔ ایسا نہیں جیسا کہ آج کل کے میاں جی کہ آیک لڑ کے عدل اور اعتدال رہنا ہے۔ ایسا نہیں جیسا کہ آج کل کے میاں جی کہ آیک لڑ کے عدل اور اعتدال رہنا ہے۔ ایسا نہیں جیسا کہ آج کل کے میاں جی کہ آیک طرف سے کو جھاڑ دیا۔

## (المؤطّا ٢٠٧) قصر كي اصل علت

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ قصر کی اصل عدت ہی مشقت کے سبب یعنی عدت ہی مشقت کے سبب یعنی سفر کو اس کا قائم مقام کر دیا۔ ای طرح میں نے ہدیہ میں عمل کیا ہے کہ اصل علت قبول کی ضوص ہے گر شلوص اور عدل ضلوص کی بیچان مشکل تھی اس کئے اس ضلوص کی علامت یا سبب کو کہ خصوصیت کی جان بیچان ہے قائم مقام علوص رکھا ہے یہ وجہ ہے کہ میرا معمول ہے کہ جس سے خصوصیت کی جان علوص رکھا ہے یہ وجہ ہے کہ میرا معمول ہے کہ جس سے خصوصیت کی جان بیچان اور یہ قاعدہ بہت سے تجربوں کے بعد میں نے مقرر کیا ہے اور میر سے یہاں جس قدر قواعد ہیں سب تجربات کے بعد میں سب تجربات

کے بعد مقرر نے گے ہیں اگر ان کا سبب ورود بیان کروں تو آیک بہت بوا صحیم رسالہ تیار ہو جائے اور ان اصول اور قواعدے حکومت مقصود ضمیں بلعہ طرفین کی راحت رسائی مقصود ہے جس سے لوگ گھبر آتے اور اعتراش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے مزاج میں تو اگریزوں کا سا انظام ہے میں کما کرتا ہوں کہ یوں کہو ۔ انگریزوں کے مزاج میں بہرا جیس انظام ہے کیونکہ یہ چیز انگریزوں کے گھر کی نہیں بہرے گھر کی ہے جو انہوں نے اختیار کر فی اور راحت و صل کر سمع میں کیونکہ یہ چیز انگریزوں کے مسلم اور غیر مسلم کی کوئی قیر نہیں جیسے کوئی سڑک اعظم ہے جس کے دونوں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی قیر نہیں جیسے کوئی سڑک اعظم ہے جس کے دونوں طرف بر بر بر ابر ورخت ہیں ہی ہی سڑک بختہ ہے جس پر در فتوں کا سہ ہے سر پر جو بھی جے گا راحت اور آرام بائے گا اس میں کی مسلم یا غیر مسلم شیخ سید من پنیون انگریز ہندو بچوس بیود بھی جمار کسی کی قید نہیں۔

ایک صاحب کے سوال کے جوب میں فرہ یا کہ بدون سہرے بیٹے ہوئے سو جائے گربہ سے معلوم ہوا کہ ہوئے سو جائے گلیکن تجربہ سے معلوم ہوا کہ پہنے وگوں کے قوی مضبوط ہوتے تھے ان کابدن کسا رہتا تھ اب قوی کمزور ہو گئے بدن ڈھیا، ہو ج تا ہے اس لئے احتیاط اس میں ہے کہ وضو کرے یہ فنوی نہیں گر احتیاط کا درجہ ہے۔

## (للغوط ۲۰۸) و قت کی قدر کرنا چاہئے

ایک صاحب نے حضرت والا سے خواب کی تجیر معلوم کرنے کی ور خواب کی تجیر معلوم کرنے کی ور خواب میں کیا رکھا ہے بیداری کی ور خواب میں کیا رکھا ہے بیداری کی کوئی بات پوچھو۔ آج کل ہوگ خواہوں کے چیچے پڑے ہوئے ہیں۔ کڑت سے خطوط میں خواب مکھے ہوئے آتے ہیں اکثر جواب میں سے مکھے ویتا ہوں۔

نہ شم نہ شب پر ستم کہ حدیث نواب گویم

چو غلام آقامم بمہ زآقاب گویم

بیداری کو چھوڑ کر خواب کے پیچے پڑنا ایبا ہے جیے کوئی اصل شکار کو
چھوڑ کر اس کے سابیہ کے پیچے پڑ جاوے اور یہ سب آخرت سے خفلت اور
حقیقت سے بے خبری کی ہاتیں جی ورنہ ان فضولیت بیں کیار کھ ہے کیوں بیکار
وقت کھویا جائے۔ وقت کی قدر کرنا چاہئے اور ضروری کام جی مگنا چاہئے

(المؤذ کے ۲۰۹) کثر ت مہاحت کا نتیجہ

ایک سلملہ گفتگو میں فرمایا کہ کیڑت مباحات میں بھی زیادہ انہاک کرنے سے قلب پر کدورت کا اثر ہوتا ہے مثناً بنسنا ہے اس کی سُرت قلب کو چہانے ہوتا ہے مثناً بنسنا ہے اس کی سُرت قلب کو جہانے ہوتی ہوتا ہے جس نے تھوڑا سا بھی ضوت کا ذاکتہ چھ دیا ہوگا وہ اس کو محسوس کرے گا اس کا اثر اس کو ایسا معلوم ہوگا کہ ایک بہاڑ جیسی چیز قلب کے سامنے اثری ہوئی ہے اور بدون استعفار سے کیفیت نہ بدلے گی مگر ان باتوں کے احس سے نے ضرورت ہے کہ بچھ ظوت میسر آچکی ہو ذکر اللہ میں مشغول رہ چکا ہو بدون اس کے چہ چانا مشکل ہے۔ ایسی حالت سے چنے کی خاص سی اور کو شش کرتے رہنا عباہے۔ اس حالت افسر دگی کو قبض کہتے ہیں اس میں بہت سے لوگوں نے جائے۔ اس حالت افسر دگی کو قبض کہتے ہیں اس میں بہت سے لوگوں نے جائے۔ اس حالت افسر دگی کو قبض کہتے ہیں اس میں بہت سے لوگوں نے خود کشی کر لی ہے۔ سر راہ میں ہزاروں راہزن میں یوی و شوار گذار گھاٹیاں میں جن میں ایک سے شغل فضول بھی ہے۔ مولانا روی رحمتہ اللہ عبیہ ای افسر دگی کی نہیں نے مالے فیوں کے جن میں ایک سے شغل فضول بھی ہے۔ مولانا روی رحمتہ اللہ عبیہ ای افسر دگی کی نہیں نے مالے فیوں کہتا ہیں۔

یرول سالک ہزاران غم یوو چول زباغ ول خلالے کم یوو

# ۳ جمادی الاولی سند ۱۵ ۱۳ اهجری مجلس خاص بو قت صبح بوم دوشنبه (مفوظ ۲۱۰) ایصال ثواب سے کوئی شمیس روکتا

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ایسال ٹواب کو کون
منع کرتا ہے البتہ ایسال ٹواب کا صحیح طریقہ بتلایا جاتا ہے جس پر غل مجیو جاتا
ہے ور عدی مل حتی کو بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ ایسال ٹواب ہے منع کرتے ہیں۔
اس کی باکل ایس مثال ہے جیسے ایک شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوا اور پشت قبلہ کی
طرف کر لی کسی نے وکھ کر کما کہ میاں تمہاری نماز نہ ہوگی اس پر وہ غل مجانے
کہ ہو کو و چھو یہ شخص جھ کو نماز پڑھنے ہے منع کرتا ہے بتلائے تم اس کا کیا
فیصد کرو گے۔ ہی کمو گے کہ ادے دہ قوف نماز ہے منع نمیں کر رہا بلاے نماز

ے میں ہور بیا گرا گیا اگر ایک سورت پڑھ کر کوئی تشخص دی آدمیوں کو تواب خفتے تو کیا ہم مردہ کو بوری بوری سورت کا تواب سے گا- فرمایا کہ میری تحقیق کی ہے کہ ہم مردہ کو بوری بوری سورت کا تواب ملے گا- ہیں نے اس کے متعلق ایک مضمون مکھاہے اس میں ایس روایتیں جمع کر دی گئی ہیں-

## ( النوع ۲۱۱ ) جنگل میں رہنے کا منثء حب جاد ہے

ایک صاحب نے بیک رسمی دکاندار درویش کا ذکر کیا کہ وہ جنگل میں رہے ہیں اس پر فرمایا کہ جی ہاں ہیہ بھی آج کل درویش کے بوازم سے جو گیا ہے۔ بہر قبل اس پر فرمایا کہ جی ہاں ہیہ بھی آج کل درویش کے بوازم سے جو گیا ہے۔ بہر وجہ ہے کہ آج کل ایسے لوگ بلاکسی مصلحت دین کے جنگل کی طرف بھر گئے ہیں معموم ضمیں اس میں کیار کھا ہے کی آبادی کوئی بھیزیایا شیر ہے کہ کھا جا گئی ہیں معموم ضمیں اس میں کیار کھا ہے کی آبادی کوئی بھیزیایا شیر ہے کہ کھا ہے گئی ہیں معموم ناتھاد کرنے سے بھی گئی ہیں سر نفس کے کمید ہیں سمجھتے ہیں کہ انتھادی صورت اختیاد کرنے سے

شرت ہو گی رجوعات ہو گی مگر ایس صورت اختیار کرنے سے کوئی تارک الدنیا نمیں ہو سکتا کیونکہ اس مخص نے حصول دنیا ہی کے لئے دنیا کو ترک کیا تو تارك الدنيا كمال ہوا طالب ونيا ہى رہا- اس كا منشا محض حب جاہ ہے اور اس جاہ ك مرض ميں لوكوں كو بخرت ابتلا ہے اس كے دلدادہ جيں- خيال ہوتا ہے كه بسنتی میں رہتے ہوئے انتیازی شان نہیں پیدا ہوتی کون یوچھتا ہے اس لئے جنگل کی طرف دوڑتے ہیں۔ اس تمخت مرض جاہ کی بدولت بڑے بوے سرج سرج میں بڑ گئے ہیں اور یہال مراد بردول سے دنیا کے برے ہیں- ویندار اور دین کے برے مراد میں ان کو اس ہے نقصان نہیں ہو سکتا وہ تو اینے کو فن کئے ہوتے میں اور اس طریق میں بہل قدم یک فاء ہے بعد میں اور کچھ ہے جس کو یہ چیز نصیب نه ہوئی وہ محروم رہا الحمد لقدیہ بات اپنے بزرگوں میں دیکھی کہ سب بچھ تھے اور پچھ نہ تھے۔ دیکھنے والا سمجھ ہی نہیں سکتا تھ کہ یہ صاحب کمال ہیں ظاہر میں کوئی المیازی شان نہ رکھتے تھے نہ باس میں نہ انقاب میں ذرا آجکل کے القاب وكمج كئ جاكمي شيخ الحديث شيخ التفسير امام الشريعت امام المهند- يه سب ورب كى تقليد سے ناشى بين اينے بزرگول ميں بہت برا القب اگر تحسی کے لئے تھا تو مولانا ورنہ سب کو مولوی صاحب ہی کہتے تھے حالانکہ سب حضرات اعلیٰ درجہ کے جامع کمالات تھے۔ بال ایک نقب برانا ہے اس کو سن کر و حشت نہیں ہوتی وہ مینے الاسلام ہے باتی ہے سب نیچر یوں کی گھڑت ہے اور پیہ سب كمال ہونے كى ديس ہے اس لئے كه جو شخص كمالات سے مزين ہو اس كو ان ظاہری ٹیپ ٹاپ کی کون ضرورت ہے چنانچہ ہمارے بزرگ نمایت ساوہ وضع میں رہتے تھے۔ نہ چونمہ نہ یکا نہ بڑے بڑے وانوں کی تسبیع نہ شاندار عصاء اور ان کو ضرورت ہی کیا تھی۔ اس کو خوب کما ہے۔

 طرف جھکتا تھا اور وہ چیز ایک تھی کہ ہر شخص ان حفرات کا چرہ ہی د کیے کر بربان حال ہیساختہ یہ کہہ اٹھتا تھا۔

> دغریبان نباتی جمد زور بستد ولبر ماست که باحسن خداداد آمد اور ان کی بیه حالت تھی۔ نور حق ظاہر بود اندر ولی

خوب کیا ہے۔

مرد حقائی کے پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور (منوظ ۲۱۲) خانقاہ اشر فیہ کی اصل غایت

ایک سلسد گفتگو میں فرمایا کہ یمال مدرسہ مقصود نہیں یمال تو اصلاح مقصود ہے ہیہ درس و قدرایس کا کام تو مدرسہ دیوبعہ اور مدرسہ سہر پنور میں خدا کے ففل سے بہت چھ ہو رہا ہے۔ یمال پر تو ایک محدود نصاب میں نے تجویز کر دیا ہے وہ پڑھا کر اجازت دے دی جاتی ہے جاہے مدرسہ دیوبعہ میں جائے یا مدرسہ سہر پنور میں یا اور کمیں سواس حالت میں یمال پر آکر فقہ کے مسائل کی تحقیقات کرنا اور اصابح کی طرف توجہ نہ کرنا کمال تک مناسب ہے۔ ان کاموں کے نئے تو مدرسہ دیوبعہ اور مدرسہ سہر پنور ہاشہ التہ کائی جی وہاں پر مسائل فقہ کے سے تو مدرسہ دیوبعہ اور مدرسہ سہر پنور ہاشہ التہ کائی جی وہاں پر مسائل فقہ کی اچھی طرح پر تحقیق ہو سکتی ہے جہال جو کام ہو رہا ہے ہم لوگوں سے وہی کام بین مناسب ہے۔

#### (منوظ ۲۱۳) فقہ نمایت مشکل چیز ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی بال فقہ نمایت مشکل چیز ہے۔ اس میں بوی احتیاط کی ضرورت ہے اور لوگ زیادہ تر اسی میں ہے احتیاطی ہے کام لیتے ہیں خصوص بھے غیر مقلدین اس باپ میں بڑے دلیر ہیں-بھارا ند ہب تو محمد اللہ مدون ہے تگر ان مدعی غیر مقلدوں کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر جوبی میں آیا فتوی ویدیا۔ ایک مرجبہ ایک غیر مقلد مولوی صاحب نے یہ حجاب دیا کہ واوا کی جوی سے نکاح جائز ہے- مراد یمال واوا کی جوی سے وادی مراد نہیں بیجہ داوا نے کسی عورت سے دوسرا نکاح کر لیا وہ مراد ہے اس پر لٹاڑ پڑی ننیمت ہے دومرے رسالہ میں رجوع کر لیا گر ان ہزرگ کو پہلے ہی کیے جرات ہوئی۔ بس سے حالت ہے ان لوگوں کی- میں سے شمیں کتا کہ شرارت سے ایسا كرتيه بين تكمر جب انتا زمن اور فهم نهيل جتنا ان حضرات مين تھا كھر خواہ مخواہ اجتناد کی ہوس کیوں کرتے ہیں خود کچھ آتا شیں اور دوسروں کے اجتماد پہا اعتراض ہے دوسروں کی تھلید سے عار ہے اور خود مجتمد بنتے اور تمام دنیا ہے ایک تقلید کے امیدوار میں میہ خود بد منمی اور بد عقلی کی بات ہے تمام دنیا کے عقلا مل کر بھی فقہاء کی جو تیوں کی گرد کو بھی شیس پہنچ کتے۔ موٹر میں تیل تو ہے سو میل کے جینے کا نگر ارادہ کر ویا دو سو میل کا ایک ہی مثال ہے ان لوگوں کی پھر اینے پر دوسروں کو قیاس کرنا کہ وہ بھی ایسے بی بے دیل کہ دیا کرتے ہوں گے سخت نادانی ہے ان حضرات پر اعتراض کرنے کا کیا کسی کا منہ ہے اس کو مولانا رومی رحمته الله علیه فرماتے ہیں۔

کارپا کال راقیاس ازخود معیر گرچه ماندر درنوشن شیر در شیر

## (اللوه ۱۲۱۷) بغیر اصلاح انسانیت پیدا نهیں ہوتی

ایک سل گفتگویس فرمایا که بدون صدح کے خورہ دوسرے محاس و فضائل پید ہو جاویں گر آو میت پیدا ہونا مشکل ہے دیکھے گھوڑا سب میں شریف جانور ہے بیٹن اس کو اگر سرھایا نہ جاوے ہر گر کام نمیں وے سکن خطرہ ہی رہت کے گر باوجود س کے صدرت کی طرف ہوگوں کو باکل توجہ نمیں ہاں و ایت قصیبت خوشیت بررگ اس کی تاریش ہے۔ سیک مولوی صاحب گنگوہ سے بیال پر آئے تھے نیک وی بیل بررگوں کی دکلیات خوب بیان کرتے ہیں گر اپنے متعلق ن کے بیال بچھ نمیں اپنے سے باکل ہے قکر جانا تکہ انسان کو پسے اپنی قمر ہونا ضروری ہے ہوگوں سے میر کی بی بڑائی ہے کہ میں ستا ہوں کہ دوسرول کی فر میں ہوت پڑے رہتے ہواپئی قر کیول نمیں کرتے اپنے کو تو کا مل کلمل کی فر میں ہوت پڑے رہتے ہواپئی قر کیول نمیں کرتے اپنے کو تو کا مل کلمل کی فر میں ہوت پڑے رہتے ہواپئی قر کیول نمیں کرتے اپنے کو تو کا مل کلمل تھوڑا ہے اس کو مو انا روی رحمتہ ابتد عدیہ فرماتے ہیں۔

ندریں رہ می تراش ومی خراش تاہم ہنر وے فارغ مباش (مفوظ ۲۱۵) درویش کی کوئی ظاہری صورت نمیں ہوتی

 ولفریبال نباتی ہمہ ذبور بستند دلبر ماست کہ باحسن خداداد آمد

(النولة ٢١١) ايك ويشي صاحب كاعملي تبليغ سے بابعد نماز بن جانا

ا کے صاحب کے سول کے جواب میں فرمایا کہ دوسروں کی فکر میں پڑنا میں بیہ نہیں کتا کہ براہے بلحہ عبادت ہے کہ نسی کو نفع بہنچے نگر اس زمانہ میں اکثر ووسروں کو تفق کم پہنچتا ہے اور اپنا اچھا خاصا تقصال ہو جاتا ہے جو سبب خسران کا ہے اس لئے میلے آدمی کو اپنی فکر کرنا جائے پھر دوسروں کی خدمت بھی میں صد تک سسی اور یہ اپنی فکر ایس چیز ہے کہ مرتے دم تک بھی اس سے نجات مشکل ہے- باقی امر بالمعروف بھی اچھی چیز ہے تگر اس کے بھی حدود ہیں کیا ہمرے بزرگ امر بالمعروف شیں کرتے تھے مگر چیٹتے بھی شیں پھرتے تھے ان کے امر بالمعروف کا نہایت محبوبانہ طرز تھا ہم کو بھی وہی طرز پند ہے اور اب تو اس کی بھی نہایت مکروہ صورت اختیار کرتے ہیں وہ حضرات امر بالمعروف کاوہ طریق اختیار کرتے ہتھے کہ وہ نافع ہو تا تھا اور آجکل اس کی قطعاً رعایت شیں گی ج تی یا تو س طرح پر امر بالمعروف کیا جاتا ہے کہ جس سے مخاطب کو وحشت ہو اور یا س طرح خلق کے لہے میں کرتے ہیں کہ جس سے وین طالب اور وہ مطلوب سمجھ جائے اور دین کی بے وقعتی ہو- مجھ کوالی باتوں سے غیرت آتی ہے جن ہے دین اور اہل وین کی اہانت ہوتی ہو- فدال ڈیٹ صاحب اوپر سے آرے تھے اور میں کالیی سٹیشن سے سوار ہوا۔ ڈیٹ صاحب سے باتیں ہوتی رہیں اس میں مغرب کا وقت ہم کیا۔ میں نماز کے لئے اٹھا اس وقت میرے ایک دوست نے مجھ سے کماکہ ڈیٹ صاحب نماز نہیں پڑھتے ان کو کن جائے میں نے کماکہ میں نه کموں گا- جنت میں تو جاویں ڈیٹی صاحب اور احسان ہو شرف علی پ-وین کسی کا طالب نہیں خود مطلوب ہے۔ بین کیوں کمول سیاان سے بیہ نہیں ہو سكناكه اٹھ كر وضو كر كے نماز يڑھ ليس كيا نماز كى فرضيت ان كو معلوم نہيں كيا

نماز نہ پڑھنے کی وعیدول سے بیہ انجان ہیں غرض ہم نے مغرب کی نماز پڑھی۔ و پی صاحب کا خیل ہے تھا کہ میں نے چو تکہ نماز نمیں پڑھی۔ ہے جھ سے اب نہ ہے گا تکر میں نماز پڑھ کر اس ہی بشاشت ہے ان کے یاس جا بیٹھا اور باتیں كرنے لگا- مجھ سے تو نہيں اور ساتھيول سے كماكم ميں تو ذك ہو گيا اگر نماز كو کها جاتا تو مغرب کی نماز تو ضرور پڑھ لیت سکر پھر مجھی نہ پڑھتا اور اب مغرب کی نماز تو قضا ہوئی گر بھر اور جھی کوئی نماز قضانہ ہوئی کیے نمازی ہو گئے سو کہیں تو كينے سے نفع ہوتا ہے كميں نہ كنے سے نفع ہوتا ہے مختلف مواقع ہيں- فقد كا ایک قاعدہ ہے جو فعل مہرح یا مندوب ہو اور ہو موجب ضرر اس کو ترک کر دیں گے ہاں جو وجب ہو اس میں اگر ضرر ہو تو اس کو ترک نہ کریں گے بلحہ اس کی اصلاح اور اس کے ضرر کا انسداد کر دیں گے۔ سو امر بالمعروف جہاں تبلیخ نہ ہوئی ہو دیاں تو داجب ہے اگر اس کا نتیجہ خراب بھی ہو توجتے الامکان اس کا انسداد کریں گے لیکن امر بالمعروف کو ترک نہ کریں گے اور جہاں تبلیغ ہو چکی جو وہال مباح یا مندوب ہے۔ وہاں آگر نفع سے زیادہ ضرر متحمل ہو تو اس کو ترک كردي مے - غرض تبليغ كے بھى حدود بيل مگر اس كى كوئى رعايت شيل كرتا اس باب میں بوی کو تاہی ہو رہی ہے۔ علماء کو اس میں امتلاہے۔

# (المفوظ ۲۱۷) تفاخر کی رسومات قابل ترک ہیں

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ سب غو عذرات بیں کہ باوا دادا سے ایمائی ہوتا چلا آرہا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر باوا اندھے اور تم کو خدا نے جمعی دے وی ہوں تو کیا اس خیال سے کہ باوا داوا اندھے سے اپنی جمعی دو گئی ہیں مگر بعض اور سے اپنی جمعی ہوگئی ہیں مگر بعض اور سے اپنی جمعی ہوگئی ہیں مگر نقافر بھھے اپنی جمعی اس طرح سے کہ پہلے شرک و بدعت کی رسمیس زیادہ تھیں مگر نقافر کی دسمیس نہ تھیں۔ منطول فرچی نہ تھی۔ سیدھا سادہ کھا دیتے تھے۔ کی دسمیس نہ تھیں۔ فضول فرچی نہ تھی۔ سیدھا سادہ کھا کھلا دیتے تھے۔ فضول فرچی نہ تھی۔ سیدھا سادہ کھا کہا مول ہے کہ اس طروری چیزوں کا سامان ایک جگہ ہوتا تھا وہاں بی سے سب مانگ کر کام چلا لیتے

تھے۔ اب ہر فخص کے گھر میں ایبا سان موجود ہے۔ تفاخر ہر طبقہ میں ہو گیا ہے اس سے الا ہاشاء اللہ کوئی فخص اس زمانہ میں جا ہو گا ورنہ قریب قریب سب کو اس بلاء میں اہتلاء ہے۔ اب تو تفاخر کی بیہ حالت ہے کہ صرف و نیا ہی کے کاموں میں تفاخر کی نیت ہو گئ اس کے کاموں میں بھی تفاخر کی نیت ہو گئ اس بی لئے ضرورت ہے کہ کسی کامل کی صحبت میں رہے بدون شیخ کامل کی صحبت میں اس کی جو تیاں میدھی کئے ہوئے اصلاح مشکل ہے اور نری صحبت سے کھی بچھ نہ ہو گا اور ابنا کچا چھی اس کے کھی بچھ نہ ہو گا اور ابنا کچا چھی اس کے مامنے کھول کر نہ رکھ دو گے اس کی تعلیم پر عمل نہ ہو گا اور ابنا کچا چھی اس کے مامنے کھول کر نہ رکھ دو گے اس کی تعلیم پر عمل نہ ہو گا اور ابنا کچا چھی اس کے مامنے کھول کر نہ رکھ دو گے اس کی مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سامنے کھول کر نہ رکھ دو گے اس کو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سامنے کھول کر نہ رکھ دو گے اس کو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سامنے کھول کر نہ رکھ دو گے اس کو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سامنے کھول کر نہ رکھ دو گے اس کو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سامنے کھول کر نہ رکھ دو گے اس کو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سامنے کھول کر نہ رکھ دو گے اس کو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سامنے کھول کر نہ رکھ دو گے اس کو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سامنے کھول کر نہ رکھ دو گے اس کو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سامنے کھول کو دی گول

قال رابگذار مرو حال شو پیش مروے کالے پامال شو

اور بروں بیں تو تفاخر ہے ہی چوں تک میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ ایک عورت ایک گانو کی بہرے بیال آیا کرتی تھی اس نے اپی ایک چھوٹی لاکی کو جہنوری سلور کی لیکر ویدیں وہ پہن کر بہارے گھر آئی اور چنے وقت پیروں کو دیس بھی ویکھتی تھی اور یہ بھی ویکھتی تھی کہ بھی کو چلنے وقت کوئی دوسرا بھی دیکھتا ہے یا نہیں۔ یہ تفاخر ہی تو تھا ضدا تعال نے متواضعین کی خود وضع میں بھی تواضع کا اثر رکھا ہے اور متنظرین کی وضع میں تھی تواضع کا اثر رکھا ہے اور متنظرین کی وضع میں کہ بوائ اس سے دوے دے اور وہ ایک وضع میں تھر تو اس پر تشدد کا اعتر ض کرتے ہیں ان محتر ضوں کی جمیب حالت ہے۔ بدون تجربہ کے جو جی چاہتا ہے کہ دیتے ہیں ان کے متر نواش کر جن پر یہ واقعات اور طالات گزرتے ہیں ان سے پوچھو کہ ان کے کیا خواص میں اور کیا آثار ہیں۔ نری با تیں منانے سے کیا ہوتا ہے۔ متنظرین کی وضع کے اثر ہیں اور کیا آثار ہیں۔ نری با تیں منانے سے کیا ہوتا ہے۔ متنظرین کی وضع کے اثر بین کہ مظفر گر میں ایک ڈاکٹر صاحب جج سے آئے تھے اور آیک کیفیت لائے سے کی رئیس نے کسی مریض کے دکھلانے کو ان کو بالیا اور سوار کیا گئے گئی جسے سے خود کئے تھے کہ میں جس وقت فنن میں سوار ہو، بھوں سوار ہو تھے کہ بی جو کیفیت فورا ساب ہو گئے۔ و تھے وہ کیفیت فورا ساب ہو گئے۔ و تھے وہ کیفیت فورا ساب ہو گئے۔ و تھے وہ کیفیت فورا ساب ہو گئے۔ و تھے

یجے ان چیزوں کے آثار- کہتے ہیں کہ تشہ میں کیار کھا ہے اگر کچھ نہیں رکھا تو آج سے زنانہ ہس کین کر کر سیول پر نیٹھنے مگو معلوم ہو جاوے گا کہ تشبہ میں کیا رکھا ہو ہو جاوے گا کہ تشبہ میں کیا رکھا ہے دکھا ہے خلاصہ میہ ہے کہ جس کا جھ نقصان ہوتا ہے وہ سمجھے جب کہ ان کا نقصان ہوا ہو خصوص باطن کا نقصان کہ اس پر تو بنر رول غم کے بیاز ہو گراہے ہیں ور میہ کیفیت ہوتی ہے ۔

یرول ساک براران عمم بود سرز باغ دل خلالے هم بود

حضرت ان میں خاصیت سے محض زبانی رو کر وینے سے وہ خاصیت زائل نسیں ہوتی۔ یہ تجربہ کی چیزیں ہیں۔ یر بی میں ہمارے بھائی کے گھر ایک سے این ماں کے ساتھ آی۔ کری پر بھایا گیا بیٹھتے ہی یہ حالت ہوئی کہ گھر والوں نے دیکھ کہ نمایت اینٹھ مڑوڑ ہے تڑھ ہے نہ ہول نہ جال جب بچین میں یہ حال ے بڑے ہو کر کیا ہو گا و گوں کو خبر شمیں ہے ان چیزوں کی خاصیت کی ان ہے اجتناب کی سخت ضردرت ہے گر لوگ اس متنبرانہ وضع کے بیے ولدادہ ہو گئے که تنحریک خلافت میں لوگوں نے گاڑھا بھٹا مگر نزاش اور وضع کیڑے کی وہی رہی جو دستمن کی ہے کیا مھکانا ہے اس وضع کے محبوب ہو جانے کا۔ کچھ قلوب پر ورپ کی تقلید کا اثر ہی بہت گہرا ہو رہا ہے کہ تمام وضع قطع سب وہی پند ہے اینے ملک ورینے ساف کے طرز معاشرت کو قطعنا جھوڑ بیٹھے حتی کہ انگریزوں کے خدف جو جلے کے بڑتالیں کیس جنوس نکانے یہ سب بھی ورب ہی کی تقلید ہے کیا۔ صاحبو-اینے بزرگوں کی سی وضع قطع افتیار کرو- خدا کو رامنی کرو اعمال صاحه اختیار کرو- دوست و مثمن کو بہی تو- اسلام اور احکام اسلام کی پابند می اور ن کی وقعت اور حمر ام کرو اور خصوصیت ہے اس تھم اسلامی کا خاص ہتمام كروك ان كي وقعت اور احترام كرو ك ايك كويز بنا بوس كے مطبع اور منقاد ہو کر رہو اور یہ کافی شیس کہ اس کو کاغذی بڑا بنا ہیا اور مے چوڑے القاب اور خطابات ہے اس کو مزین کرا دیا۔ اصل چیز اس کی اطاعت ور اس کی تعلیم پر

عمل کرنا ہے اس کو عملی جامہ بیناؤاس صورت ہیں نہ جلسوں کی ضرورت ہوگ نہ جاہیں گے اور نہ ضرورت ہوگ فلوس کی بال خلوس کی ضرورت ہوگ ۔ محض زبانی عملدر آمد ہے کچھ نہیں ہوتا ہے اب تک جو پچھ کیا اس کا ثمرہ دکھے لیا۔ تجربہ کر چکے مشہدہ ہو چکا اب تو ہوش ہے کام لوبیہ بھی معلوم کر لیا کہ زب جوش ہے کام نہیں چی سکت کام کی باتیں کرو میکار باتوں ہیں کیا رکھ ہے۔ پھر و کیھوکہ چند ہی روز ہیں کایا پلٹ ہو جا گیگ ۔

#### (منوطاً ۲۱۸) ننگ و ناموس کا علاج

ایک سلسلہ محققہ میں فرایا کہ بہت سے نیک کاموں سے آدمی نگ و ناموس کی وجہ سے باز رہتا ہے خصوص بوے لوگ اس میں زیادہ مبتلا ہیں آکثر چھوٹے لوگ اس میں زیادہ مبتلا ہیں آکثر چھوٹے لوگ اس کی پروا بھی نہیں کرتے اس نگ و ناموس کا آگر کوئی علاج ہے تو وہ صرف خداوند جل جلالہ سے عشق اور محبت ہے اس سے کہ عشق ہی کی سے شان ہوتی ہے کہ وہ نگ و ناموس کی ذرا برابر بروا نہیں کرتا۔ عاشق بھی بدنای سے نہ ڈریگا اور بزبان حال ہے کے گا۔

گرچه بدنای ست نزد عاقلال مانمی خواهیم ننگ و نام را

اور اس نگ و ناموس کے پیچھے بہت سول کا بیرا ہی غرق ہو گیا دین اور ایمان تک ہے محرومی ہو گئے۔ کہفت ایسے ہی خسران اور ٹوٹے کی چیز ہے اس کی بدولت دین اور دنیا دونول خراب اور برباو ہو جاتے ہیں ہال عشق اور محبت بیدا بین کی ایک چیز ہے کہ نگ و ناموس کو فنا کر دیتی ہے آگر حق تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جاوے تو یہ سب بالائے طاق رکھا رہتا ہے اور اس محبت کے پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اہل محبت کی صحبت اختیار کرے ان کی تعلیم پر عمل کرے پھر اس میں انقیاد اور اعماد کی ضرورت ہو گی۔

## ۳ جمادی الاولی سنہ ۵۱ سا هری مجلس بعد نماز ظهر یوم دو شنبه (سفظ ۲۱۹) کا مول کی تدابیر بتلانا علماء کے ذمہ نہیں

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے مکھا ہے کہ میرا ایک ہندو دوست ہے وہ قرض وار بہت ہے آپ الی تدبیر بتلائیں جس سے اس کا قرض اوا ہو جائے اس ہر فرمایا کہ اگر میرے ماس الی کوئی چیز ہوتی تو میں ایک مسلمان کو بھی قرض وار نہ رہنے ویتا- ایک بیہ لکھا ہے کہ آپ اس کا فورا جواب ویں کہیں اس کو بیہ شبہ نہ ہو جاوے کہ مسلمانوں کے مولانا بھی جواب نہیں دیتے۔ ہیں نے لکھ دیا ہے کہ جب کوئی ایبا کے تو تم یہ کمنا کہ وہ مولانا ہی نہیں ویسے ہی مشہور کر دیا ہے۔ پھر فرمایا ان بزرگ نے ان کامول کے لئے مولانا کو اجتماب کیا- نہ کوئی مسکہ ہے نہ کوئی اصلاح اعمال کی تدبیر - لوگوں کا عجیب نداق ہے وین کی تو مطلق قکر ہی شیس علماء ہے اس قتم کی خدمت لینا ایبا ہے جیسے حلیم عبدالجيد صاحب سے جونة كانتھنے كى تدبير يوچھنا جو نهايت عى بدتميزى اور بدقتمي ك بات ہے جو جس كام كا ہے اس سے وہى كام لينا جائے۔ اس ير تكير ضيل ك دعا کی در خواست کی جائے- باتی ان کامول کی تدامیر سو پیجارے علماء کو کیا معلوم علاء كاكام ہے مدرس و تدريس وعظ نصيحت اس سے آگے ان سے اميد كرنا محض حماقت پر منی ہے- ان تحریکات میں بھی لوگوں نے یمی جاہا تھا کہ علاء پیش پیش ہول جو نمایت ہی بے اصولی بات تھی- علماء سے تو جواز عدم جواز معلوم کرنا جاہئے تھا اس سے آگے حدود سے تجاوز تھا اور جن علماء نے عوام کے خیال سے که کمیں بداعتقاد نه ہو جائیں غیر معتقد نه ہو جائیں تحریکات میں شرکت کی ان کی بدولت جس قدر مسلمانوں کا نقصان ہوا وہ اظہر من انفتس ہے۔ خلاصہ پیہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنے مرکز ہے آگے بوھے گی اس کا کمی حشر ہو گا جس کا مشہرہ لوگول نے اپنی آنگھول ہے کر لیا کہ کس قدر گڑرو مجی اور کس قدر ارکام

شرعید میں تحریف کی گئے۔ پھر ایبا کرنے کی نحوست بھی دکھے لی ان لوگوں کو واقعات کے مشاہدہ کے بعد اس کی معترت معلوم ہوئی اور ہم غریبوں کو حمد انتد تعالیٰ پہلے ہی اس کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی گولوگوں نے سب وشتم کیا ہرا بھلا کہا فتم سے ہمتان اور الزابات لگائے گر حقیقت پر پردہ ڈالنے سے کہیں پردہ پڑا کر تا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت جلد حقیقت کا انتشاف ہو گیا اور قائد جا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت جلد حقیقت کا انتشاف ہو گیا اور قائد ہے کہا در کیا اور کی اللہ کا نے قائد کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت جلد حقیقت کا انتشاف ہو گیا اور کیا جس کا خود اکثر معترضین نے اقرار کرلیا۔

(النوع ۲۲۰) علماء مشائخ ہے تقوی و طمارت میں کی ک

#### شكايت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ تقوی اور طمارت ہوئی چیز ہے گر آجکل قریب قریب ہر طبقے میں اس کی کی ہے خصوص علاء اور مشرکے میں اس کی کی ہونا نمایت ہی ندموم ہے اس لئے کہ یہ چیٹوا اور مقدا کملائے جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو غیر علاء کو یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے مدرستہ دویت میں خواج صاحب کا قیم ہوا۔ شب کا وقت ہوا مہتم صاحب نے مہمان خانہ میں خادم مدرسہ کو روشنی کرنے کے لئے تھم فرمایا۔ خواجہ صاحب نے کما کہ اگر یہ لالین اور تیل آپ کا نجی ہے تب تب تو کوئی حرج نہیں اور اگر مدرسہ کا ہے تو میں خود انتظام کر لوں گا۔ امیر شاہ خان صاحب بھی اس وقت مدرسہ میں تھمرے ہوئے دانتھام کر لوں گا۔ امیر شاہ خان صاحب بھی اس وقت مدرسہ میں تھمرے مرجہ مولانا اصغر حبین صاحب جو پُور میں حیثیت مدری مقیم ہے۔ ایک نووال میں ہے۔ ایک موالب علم معجد کے چراغ میں مطالعہ کرنے پہلے اور جس وقت چراغ گل ہونے کا مطالعہ معمول تھاس وقت خود چراغ گل کر دیا اور اس کی روشنی میں بھر کتاب کا مطالعہ معمول تھاس وقت خود چراغ گل کر دیا اور اس کی روشنی میں بھر کتاب کا مطالعہ نہیں کیا بعد اپنا چراغ روشن کر لیا۔ مولانا اضغر حبین صاحب نے کما کہ سے منیں کیا بعد اپنا چراغ روشن کر لیا۔ مولانا اضغر حبین صاحب نے کما کہ سے منیں کیا بعد اپنا چراغ روشن کر لیا۔ مولانا اضغر حبین صاحب نے کما کہ سے منیں کیا بعد اپنا چراغ روشن کر لیا۔ مولانا اضغر حبین صاحب نے کما کہ سے منیں کیا بعد اپنا چراغ روشن کر لیا۔ مولانا اضغر حبین صاحب نے کما کہ سے منیں کیا بعد اپنا چراغ روشن کر لیا۔ مولانا اضغر حبین صاحب نے کما کہ سے کہا

فخض (میرانام کیکر کماکہ) فعال شخص کا دیکھنے والا معلوم ہوتا ہے چنانچہ کی واقعہ ٹابت ہوا اصل وجہ بہ ہے کہ اور جوں میں ایس باتوں کی روک ٹوک نہیں آنے والوں کی خاطر مدارات سب کچھ ہے۔ باتی اصلاح اور تربیت کا مطلق خیال نہیں کیا جاتا۔ صرف توافل اور تہجہ پڑھ لیتا۔ گرون جھکا کر نیچ کر یہ پہن لیتا اور سینے تک واڑھی کا بڑھا لیتا۔ بس بہ علامات رہ گئیں ولایت اور بزرگ کی۔ باطن کی سینے تک واڑھی کا بڑھا لیتا۔ بس بہ علامات رہ گئیں ولایت اور بزرگ کی۔ باطن کی گئی خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ای کو مولانا روی یا اور کوئی تھیم فرماتے ہیں۔ ازیروں چوں گور کافریر طلل واندروں قبر خدائے عزوجل ازیروں حل طعنہ زنی بربایزید وزورونت ننگ می وارویزید

## (النظا۲۲) وارضی سے چرہ پردونق معلوم ہوتا ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ڈاڑھی سے چرہ پرنور معلوم ہوتا ہے۔

ڈاڑھی بوے احرام کی چیز ہے۔ خواجہ صاحب کا بیہ قول مجھ کو بہت بی پند آیا

کہ ڈاڑھی چرہ پر دکھ کر بیہ معلوم ہوتا ہے کہ بیہ شخص بادشہ ہے۔ فرمایا کہ

ڈاڑھی کے متعلق ورب میں بھی قانون ہے کہ بادشاہ ڈاڑھی رکھے چنانچہ جارج

پنجم کے ڈاڑھی ہے آگر ڈاڑھی رکھنا عزت کی بات نہ تھی تو بدشاہ کے لئے قانون
کیوں ہے۔ پادری نہ ہی لوگ ہیں سب ڈاڑھی رکھتے ہیں ایس کہ بعض کی ناف

تک ہوتی ہے خدا معلوم یہ منڈانے کی داہیات رسم کماں سے تھی ہے۔

کیوں مے خدا معلوم یہ منڈانے کی داہیات رسم کماں سے تھی ہے۔

المنون المحلوم کے مناف کے داہیات رسم کمان سے تھی ہے۔

ایک سلسلہ مختلو ہیں فرمایا کہ میرے اصول اور قواعد کا عاصل طرفین کی راحت ہے چنانچہ میرا ایک معمول ہہ ہے کہ ہر مخص سے خود معاملہ کرتا ہوں کسی کو داسطہ نمیں بناتا ہے اس لئے کہ ہیں چاہتا ہوں کہ داسطہ نمیں بناتا ہے اس کئے کہ ہیں چاہتا ہوں کہ داسطہ کے متعلق لوگ بیا ہوں کہ واسطہ کا دخل معلوم ہو جائے تو پھر ر شو تیں چلنے لیس میں نے ہررموں کے یمال خادموں کو معلوم ہو جائے تو پھر ر شو تیں چلنے لیس میں نے ہررموں کے یمال خادموں کو

لوگوں ہے فرمائش کرتے ہوئے فود دیکھا ہے اور تو کیا اپنے ہی ہدر گوں کے بعض خاد موں کو دیکھا ہے میں الی باتوں پر موافقہ ہرتا ہوں۔ میں اس فتم کے معامات میں کسی کا تعلق پند نہیں کرتا اور نہ میں ہی چاہتا ہوں کہ کوئی عمدہ کسی کا ممتاز ہو بلعہ یہاں پر مستقل رہنے والوں میں بھی ہر شخص اپنے کو یمی سمجھے کہ جیسے اور ہیں ایسا ہی میں ہوں۔ کسی کو کوئی خصوصیت نہیں اگر ایسا نہ ہو تو اب تو چھوٹی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں پھر آگے گریو شروع ہو جائے۔ فیخ کے نماتھ ماتھ ان کی بھی دکان چلنے گئے اور تذرانہ اور چڑھاوے چڑھنے لگیں۔ میں نے معاقب کو اور شرائے کے درائے ویل مشائح کے یہاں خصوصیت حاصل کر لیتے معنی جگر جس سے چاہے واشی مشائح کے یہاں خصوصیت حاصل کر لیتے والی کر ہیں اور جس سے چاہے راشی کردیں اور جس سے چاہے راشی کردیں ہوں کہ یہ مقربان می بات ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ مقربان کر بین میں نے ہیں ہمیٹ دوسروں کو تکلیف میں رکھتے ہیں۔ میرے یہاں حمد اللہ یہ باتیں نہیں ہمیٹ دوسروں کو تکلیف میں رکھتے ہیں۔ میرے یہاں حمد اللہ یہ باتیں نہیں خداکا شکر ہے۔

## (النوع ۲۲۳) تهذیب سے راحت مینیجی ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آجگل بد فنمی کا بازار گرم ہے ہر چیز کی حقیقت سے دور بڑے ہوئے ہیں اگر حقیقت سے باخیر ہو جائیں تو تمام گڑیو ختم ہو جائے اور اگر ختم بھی نہ ہولیکن کم تو ضرور ہو جائے -اب کی دکھ لیجئے کہ لوگوں میں تعظیم تو ہے وہ بید کہ پچھلے پاؤ ہٹیں گے دست ہو ک کریں گے گر ترذیب بالکل نمیں اور تعظیم سے راحت تھوڑا ہی پہنچتی ہے بلحہ فرعونیت پوسمی ہے کہ عام کی تعظیم کو دکھ کر اپنے کو ہوا سمجھنے گئے- راحت صرف تمذیب سے کہ عام کی تعظیم کا نام ہے ادب کی حقیقت کا حاصل ہے راحت رسانی-پہنچتی ہے - اوب تعظیم کا نام ہے اوب کی حقیقت کا حاصل ہے راحت رسانیگر اس وقت راحت بھاری کا تو کہیں نام نمیں- محض رسی اوب تجویز کر لیا ہے گر اس وقت راحت بھاری کا تو کہیں نام نمیں- محض رسی اوب جویز کر لیا ہے جس سے متکبرین کے یمال کا رنگ مشائخ کے یمال نظر آنے لگا ہے کوئی دست بھر اے کوئی سر گول بیٹھا ہے یہ مجلس کا رنگ ہوتا ہے جھے کو حمد اللہ ان

چیزوں سے طبعی نفرت ہے نہ میں نے اپنے بزرگوں کے بیال میہ باتیں اور رنگ دیکھانہ مجھے کو پہند ایک سادہ زندگی اور سادہ طرز دیکھ اور وہی پہند ہے۔ منابعہ

## (النور ٢٢٣) ادب سے گفتگو کی تعلیم

ایک صاحب سے بسلسلہ منفتگو فرمایا کہ تم اول بہلی بات کو ختم کرو دوسری کو اس میں نہ مااؤ اور اگر اس بات کے متعلق میرے سوال کا آپ کے یاس جواب شیں تو ہے ہی کہ دو کہ میں کہی بات کو ختم کر چکا اس کے متعلق میرے ذہن میں اور کچھ شمیں تب دوسری بات کہنے کی اجازت دے دونگا۔ میہ نمایت بدتندی کی بات ہے کہ ایک بات میں دوسری بات کو گذیر کرنا جاتے ہو- طرایقہ سے گفتگو ہوا کرتی ہے بدون طریقے بھی سی بات کا بتیجہ ضمیں ٹکاٹا سوائے وقت کے خرب اور برباد کرنے کے - میں جاہتا ہوں کہ بات صاف ہو-تم الجھی ہوئی اور چیخ دار بات کر کے وونوں باتوں کو گڑبڑ کرنا جاہتے ہو اور وجہ اس کی صرف کھی ہے کہ کوئی مخص تمیز نہیں سکھیے تا اور میں سکھلہ تا ہوں اور یمی میری اور لوگول کی لڑائی ہے۔ میں سب کا تختہ مثق بنا ہوا ہوں۔افسوس ے لوگ موٹی موٹی باتیں بھی نہیں سمجھتے بلعہ سمجھانے پر بھی نہیں سمجھتے۔ مقصود سے بہت بی بعد ہو گیا ہے۔ ایس موٹی موٹی باتیں بھی ذہن میں نہیں آتیں- یہ لوگ تو میرے متعلق کہتے ہول کے کہ ہم پر یہ کیا بلا مسلط ہوئی اور یک بیل بھی ان لوگوں کے متعلق کت ہوں کہ مجھ پر یہ کیا بنا مسلط ہوئی۔ كود نول سے بالا بڑتا ہے۔ میں تو ہزرگ شیں جن کے بیاں انتظام جرم ہے میں تو یک طالب علم ہوں۔ ہر کام اجتظام ہے کروں گا اگرید پیند شیس اور کہیں ہے جاؤ جہال بزر گ ہول میں کیا کسی کورو کتا ہول یا اینے یاس بلاتا ہوں۔

# ہم جمادی الاولیٰ سنہ ۵۱ سام هجری معادی الاولیٰ سنہ ۵۱ سام هجری محکس خاص ہو فتت صبح ہوم سہ شنبہ (۲۲۵ شیم کے کرشمے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ دوسرے کو کوئی کام سپرد کر کے جھ کو اطمینان نہیں ہوتا اس لئے کہ قریب قریب ہر شخص میں الا ماشاء اند بے فکری کا عام مرض ہے اس لئے اکثر سب کام خود ہی اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں اس بے اطمینانی سے یہ آسان ہے کہ خود کام کر لے۔ ہیں نے ایک رسالہ حیلہ تاجزہ عور تول کے ارتداد کی خبریں سن کر لکھنا چاہا گر چونکہ اس میں علاء مالحیہ کی تقبدیق کی ضرورت تھی اور وہ ہیں عرب میں اس لئے اس رسالہ کو تقریباً فیرم سال کے ہو گیا اس وقت تک شخیل تو نسیں پہنچ سکا اس کی وجہ صرف یہ ہو کہ دوسروں سے اس کا تعلق ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ ہندوستان میں علاء مالحیہ نہیں ہیں اس وجہ سے یہ وشواری چیش آئی فرمایا کہ ان علاء نے چھ ماہ میں ایک و فید تو جو اب دے دیا آگر جائے ان کے ہندوستانی ہوتے تو چھ ہرس میں ایک و فید تو جو اب دے دیا آگر جائے ان کے ہندوستانی ہوتے تو چھ ہرس میں ایک و فید تو جو اب دے دیا آگر جائے ان کے ہندوستانی ہوتے تو چھ ہرس میں بھی جواب آنا مشکل تھا اور یہ سب بے فکری کے ہندوستانی ہیں۔

## (لنوظ ۲۲۷) ایک ضروری رساله کی تصنیف کی ضرورت

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آگر آیک رسالہ ایبا اور کھا جاتا کہ جس میں ہر چیتہ ور کے معاملات کے احکام کو اس میں شر عی حیثیت صورت مسائل بیان کر دیا جاتا تو ہوی سہولت ہو جاتی۔ اس لئے کہ لین دین وغیرہ میں آج کل نئ نئ صور تیں پیدا ہو گئی ہیں اور آئٹر احکام شرعیہ کے خلاف عملدر آمد ہو رہا ہے اور ان ہے اجتناب کرنے کو لوگ وشوار سمجھتے ہیں ہے سب مشکلیں عل ہو جاتیں فرمایا کہ آپ آج کہہ رہے ہیں میں نے تو آیک عرصہ ہوا

اس وقت جاہا تھا کہ سب اہل معاملہ اپنے اپنے معاملت کو سوال کی صورت میں جمع كرك مجھ كو دے ديں جاہے وہ تجارت پيشہ جو يا زراعت پيشہ يا ملازمت بیشہ وغیرہ وغیرہ میں کو شش کر کے ان کے متعلق روابیتیں جمع کردوں گا اور احکام ہتلا وول گا مگر کسی نے میری مدد نہ کی بڑے کام کی کتاب ہوتی- اس کے متعلق میں نے حضرت گنگوی رحمتہ الله علیہ سے سوال کیا تھا کہ اگر کنیرة الو توع معاملات پر دوسرے ائمہ کے مذاہب پر فتویٰ دیا جائے تو کوئی حرج تو نہیں- حضرت نے فرمایا تھا کہ کوئی حرج نہیں اس سے بہت ہی قوت ہو گئی تھی کہ اب تو کوئی مانع ہی شیس رہا اور میں خود اس لئے شیس لکھ سکا کہ مجھ کو معاملات یا واقعات ہی کی خبر نہیں اس نئے اگر تنجارت پیشہ وزراعت پیشہ ماازمت پیشہ اہل صنعت و حرفت ہے سب ان چیزوں کے متعلق واقعات صورت استفتاء جملئ كركے دے ديتے تو ميں سوال وجواب كى صورت ميں ان كے احكام جمع كر وينا أكر كسى مسئلہ جس المام الو حليف كے فدجب يرجو زند لكا تو بيس نے يہ لے کیا تھا کہ امام شافعی کے نمر بہب پر فتویٰ دے دوں گا۔ فام مالک کے نمر بہب پر فتوی وے دوں گا امام احمد بن حتبل کے مذہب پر فتوی وے دوں گا اور اگر ان ہے بھی کوئی صورت نہ نکلے گی تو ان کی سل تدایر بتلاؤں گا کہ یول کر لیا کرو جس صورت سے جواز نکل آتا اور اگر کوئی بات سمجھ ہی سے باہر ہوئی تو اس کا كوئى علاج سيس معذوري ب اور اب اتنے بوے كام كى بمت سيس ربى- ضعف ك سبب تحل سيس تكليف موتى ب اب اياكام سيس موتا- ول متفرق كام تو ہوتے ہی رہتے میں- ان میں بعض کام تو ایسے در بیش آجاتے میں کہ ان میں محض نقل کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو ہو جاتے ہیں باقی جن میں فکر و غور کی ضرورت ہوتی ہے ان ہے ہمت کو قاصر پاتا ہوں آجکل جو میں نے رسالہ لکھا ہے اس کے حتم یر میں لکھ دیا ہے-

#### (النوزا ۲۲۷) بوے کام بوے مقامات پر ہورہے ہیں

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بوے بڑے کام اور
یوی جگہوں میں ہو رہے ہیں ہیں نے تو چھوٹے چھوٹے کام لے لئے ہیں کی ہو
جایا کریں غیمت ہے اور بید وہ کام ہیں جن کو کوئی اور نہیں کر رہا۔ میں نے سال
ور س و تدریس کو بوھایا نہیں اس لئے کہ مدرسہ ویوبند مدرسہ سارنپور موجوو ہے
اور وہاں یہ کام بہت بڑے بیانہ پر ہو رہا ہے۔ ای لئے میں نے سال کا نصاب
محدود کر دیا ہے وہ چھپ بھی دیا گیا ہے گر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ باوجود بے
مروسانانی کے بعض کام بہال اس ورجہ کا ہو رہا ہے کہ باسانانوں کے سال نہیں
ہو رہا۔ یہاں پر نہ چندہ ہے نہ طلب ہے اور پھر حق تعالی اپنے فعنل سے کام چلا
رہے ہیں یہ سب اپنے بزرگوں کی دعا کی برکت ہے اور یہ ہی دعا ایک چیز ہے جو
میرے پاس ہے ورنہ جو میر کی حالت ہے اور جسے میرے اعمال ہیں ان کو میں
میرے پاس ہے ورنہ جو میر کی حالت ہے اور جسے میرے اعمال ہیں ان کو میں
میرے پاس ہے ورنہ جو میر کی حالت ہے اور جسے میرے اعمال ہیں ان کو میں
میرے پاس ہے ورنہ جو میر کی حالت ہے اور جسے میرے اعمال ہیں ان کو میں

(المقود ۱۲۸) سيد الطاكف حضرت حاجي صاحب كي البيلي شاك

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آجکل حب دنیا اکثر مشاکع اور علماء تک میں پائی جاتی ہے اور یہ چیز حمد اللہ اپنے ہزرگوں میں نہ تھی۔ کمہ معظمہ میں ایک ترکی فیخ تیجے فلیل پاشاہ انہوں نے جھ سے کما کہ میں نے سب جگہ کے علماء کو دیمی گر جیسے ہندو ستان کے علماء جیں ایسے اور کہیں کے علماء نمیں میں نے پوچھا کہ آپ نے ان میں کیا بات و کیمی انہوں نے ایک عجیب بات کمی کہ ہندو ستان کے علماء میں حب و نیا نمیں و کیمی اور یہ بات الحمد اللہ ہے بھی کہ ان کے اکثر میں حب و نیا نمیں اللہ کا شکر ہے۔ پھر جی نے یہ بھی پوچھ فلیل پاشاہ سے کہ میں حب و نیا نمیں اللہ کا شکر ہے۔ پھر جی ۔ انہوں نے کہا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمتہ اللہ علیہ حضرت مولانا گنگونی رحمتہ اللہ علیہ ہے۔ میں ن

دل میں کما کی وجہ ہے کہ ہندوستان کے علمء کے معتقد ہوئے۔ ان خلیل باشہ میری ملاقات کی وجہ ایک خواب ہے میں نے ویکھا کہ ایک بزرگ فرما تے ہیں کہ تم خلیل یاشاہ سے ہی شیں مے میں نے خواب ہی میں کما کہ ضرورت ہی کیا ہے۔ مقصود تو ایک ہی ہے اور اس کا حاصل ہونا ضروری ہے سووہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت کی برکت ہے حاصل ہے اس کے بعد دوسر طرق و ذرائع کا اہتمام کرنا ایبا ہے جیسے ایک راستہ مدم معظمہ کا کراچی ہے اور ایک جانگام ہے اس شخص کو مکہ معظمہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ ایک راستہ یمال پہنچنے کا جا نگام ہے بھی ہے اب بیہ مخص ج نگام واپس جائے اور وہاں سے بھر مکد معظمہ آئے اس کی ایک مثال ہے یہ میں نے خواب ہی میں کہا- پھر یہ خواب میں نے حضرت حاجی صاحب رحمته الله عديه سے ميان كيا حضرت نے ان سے ملنے كا تھم ويا تب ميں خلیل یاشاہ سے ماا کنین صرف خواب کی ہناء پر میں نے ۱۰ قات نہیں کی بلحہ حضرت کے فرونے سے ملاقات کی- حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے یمال ایس با توں میں بردی و سعت تھی۔ دوسرے مشائخ تو اپنے معتقدین کے بننے ئسی دو ہے من بھی گوارا نہیں کرتے نہ کہ خود تنکم دیدیں حضرت کی بڑی البیل شان تھی۔ حضرت فن تصوف کے امام تھے محدد تھے مجتمد تھے محقق تھے یہ سب ۔ آپھی جو یسال دیکھتے ہو یہ حضرت ہی فیوض کے برکات ہیں-

# ( منوظ ۲۲۹) مرید کی روک ٹوک نہ کرنا خیانت ہے

ایک سلسلہ گفتگو ہیں فرمایا کہ آجکل رسمی پیروں کے یہاں اضاق مردجہ کابرا اہتمام ہے۔ محض اس خیال ہے کہ آن والے غیر معتقد نہ ہو جائیں یہ تو اچھی خاصی دکانداری اور مخلوق برستی ہے مجھ کو ایک ہاتوں سے جمد اللہ طبی نفرت ہے اور نہ اخلاق مروجہ مجھ کو پہند اور اگر ایسے اخرق اختیار بھی کئے جائیں تو آنیوالوں کا کیا فائدہ ان کی حرکات سکنت پر اگر معاقبہ محاسبہ روک ٹوک ڈائٹ ڈبٹ نہ کی جائے تو اصادح کی کیا صورت ہے وہ تو جہل ہی ہیں مبتلا رہے ہیں اس کو خیانت سمجھتا ہوں اس کی ایک مثال ہے کہ جیسے کوئی مریض طبیب کے پاس جائے۔ طبیب بوجہ افلاق کے نہ کوئی کروی دوا لکھے اور نہ پر بیز بتلائے تو جیسے سے خیانت ہے ایسے بی وہ شخ بھی خائن ہے جو طالب کی اصلاح پر توجہ نہ کرے اور اس کے معتقد یا غیر معتقد ہونے کے ڈر سے ڈائٹ ڈیٹ روک ٹوک نہ کرے جھ کو یہ تو آسان ہے کہ اصلاح کا کام بد کر دول گریے چاپلوی اور خوش مد نسیس ہو کی ہے ۔ غیرت آتی ہے کہ طریق کو طالب مایا جائے گئے ہوئے ظلم کی بات ہے۔ کہ الفوظ میں کو وال سے افضل ہو گئی

فرمایا کہ آیک فخص کا مجیب و غریب خط آیا ہے نکھا ہے کہ مجھ کو اپنی ہیوی ہے اس قدر محبت ہے کہ میں بید دعا کیا کرتا ہوں کہ جنت میں مجھ کو حور کی ضرورت نہیں مجھ کو یک جوی وید ہیئے گا میں نے نکھا ہے کہ اس میں اتنی ترمیم اور کر دو کہ آگر دونوں چیزیں وینا منظور نہ ہول تب یکی وید ینا اس پر فرمایا کہ جو بیویاں و نیا میں ملتی جی وہ جنت میں حوروں سے زیادہ اجمل اور افضل ہوں گی تو جب دہ اجمل اور افضل بھی ہوں گی تو آگر اجمل اور افضل کو ترجیح دیلی جائے تو کوئی حرج نہیں۔

### (ﷺ ۲۳۱) طلباء کا طبقہ برا ہوشیار ہے

ایک طالب علم نے علمی سوال کیا اس پر حضرت والات فرمایا کہ پہلے
اپنے اساتذہ سے حل کرواگر پھر بھی کوئی اشکال باقی رہے تب دوسری جگہ سوال
کرنے کا مضا اُفتہ نہیں یہ طلبہ کا طبقہ بڑا، ہوشیار ہوتا ہے اس کے جواب میں لکھتے
ہیں یا کہتے ہیں کہ اساتذہ سے تو سوال کیا تھا گر ان کے جواب سے تشفی نہیں
ہوئی۔ ہیں ان سے یہ کہنا ہوں کہ اپنا سوال اور اس پر استاد کی تقریر لکھ کر پھر
اس میں جو اشکال ہے وہ لکھو تب جواب طے گاہس اس پر ختم ہو جاتے ہیں۔

(ہنوہ ۲۳۲) ایک صاحب کو ملازمت ترک نہ کرنے کا مشورہ

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ماازمت ترک کرنا کمی طرح منسب نمیں ترک ماازمت پر جو پریشانیال احق ہوں گی کیا خبر ہے تا ب ان کی برداشت کر سکت ہے یا نہیں حفرت حاجی صاحب رہمتہ بعد عدید ہے حضرت مومانا محمر قاسم صاحب رحمته الله عهیه ے پوتیھا کہ میرا مارزمت ہے دل گھبر اتا ہے اس وقت موارنا کا ایک مطبع میں دس روپیہ کا تعلق تھا اگر حضرت اجازت فرما کمی تو چھوڑ دوں حضرت نے جواب میں فرمایا کہ مولانا ابھی تو آپ پوچھ ہی رہے ہیں اور پوچھنا دلیل ہے ترد و کی اور تردد ولیل ہے خامی کی اور خامی کی حالت میں ما،زمت کا تعمل ترک کرنا موجب تشویش اور پریشانی کا ہو گا اور جب وہ کیفیت انقطاع کی پیدا ہو جائے گی دوسرے تم کو رو کیس کے اور تم رہے تزا کر بھا گو گے دیکھتے عدم رسوخ کی کیفیت کو حضرت نے خامی فرمایا لیمی وہ چیز ہے جس کے پیدا کرنے کی طالب کے قلب میں پینے سعی کرتا ہے اور یہی کیفیت وہ شے ہے کہ جب یہ غامب ہوتی ہے تو آدمی رسیاں اور برزیاں توڑا کر بھاگتا ہے صرف ایک ہی کی زنجیر میں اپنے کو جکڑا ہوا ویکھنا پیند کر تاہے جس کی . سبت کما گیا ہے۔

معد زنجیر آری بھلم غیر زلف آن نگار مقلم اور کما گیا ہے۔ اسیرش نخواہد رہال زبد شکارش نجوید خواس از کمند

اور میہ کیفیت بدون بینخ کامل کی صحبت کے حاصل ہونا مشکل ہے اس کے لئے ضرورت ہے کہ کس کامل کی صحبت اختیار کرے اور ابنا کی چٹھا اس کے سمنے رکھ وے اس کی تعلیم کے مقابلہ میں اپنی تمام اغراض اور خواہشات کو ننا کر دے۔ مردہ بدست زندہ کا مصداق بن جائے ای کو مولانا قرماتے ہیں۔ قال رابخدار مرد حال شو پیش مردے کاملے پامال شو

جب انقیاد کا بید حال ہو جائے گا اس وقت وہ کیفیت انظاء اللہ تعالیٰ اللہ علی اس میں رائع فرما دی جائے گا اس کیفیت کے پیدا ہو جائے پر پھر سے حال ہو جائے گا کہ بدبان حال سے کے گا۔

نشود نصیب دشمن که شود بلاک سیفت سر دوستال سلامت که نو نخبر آزمائی (سَفَق ۲۳۳) مقامی علماء سے استفادہ کی ضرورت

ایک سلسلہ مختگو میں فرمایا کہ عوام کے لئے بجز اس کے اور کوئی راہ شیس کہ وہ ان علاء کا اتباع کریں جن پر ان کو صحیح ذریعہ سے اعتماد ہے۔ باتی یہ جو آج کل لوگوں میں بات پیدا ہو گئی ہے کہ سیاح درویش اور علاء کے چیجے پڑے رجح ہیں یہ بودی اصولی غنطی ہے میں قصبہ منو ضلع اعظم گڑھ گیا تھا وہاں وعظ ہوال جن نے مخملہ اور مضامین کے ایک بات یہ بھی بیان کی تھی کہ محقابلہ سیاح علاء کی زیادہ قدر کرنا چاہئے ان سے آپ کے تعلقات بھی علاء کی زیادہ قدر کرنا چاہئے ان سے آپ کے تعلقات بھی جیں ان کی بوری حالت بھی معلوم ہے اس سے ان کے حقوق آپ پر زیادہ ہیں گو خدمت سیاحوں کی بھی کر دیا کرو گر تعلق و اتباع کے اعتبار زیادہ حق مقامی علاء کا خدمت سیاحوں کی بھی کر دیا کرو گر تعلق و اتباع کے اعتبار زیادہ حق مقامی علاء کا ہے یہ سب حدود ہیں جن کا اس وقت کی طبقے میں نام و نشان نہیں رہا۔ ہے یہ سب حدود ہیں جن کا اس وقت کی طبقے میں نام و نشان نہیں رہا۔

ایک سلسلہ منظکو میں فرمایا کہ غالی بدعتی ہمیشہ اہل حق کے ورپے رہے میں ان میں اکثر بد دین ہوتے میں جن میں دیانت کا نام نہیں ہوتا جو جی میں آتا ہے بدون محقیق کے جس پر جاہتے ہیں فنوی انگانا شروع کر دیتے ہیں اور کسی کے کلام میں تحریف کرنا تو ان کا ایک بائیں ہاتھ کا کام ہے ہمارے بررگول کی عبار توں کو تھنے تان کر برے محمل پر محمول کر کے ان کی طرف ہے ان پر اعتراضات کے گئے بعید ہے بعید اختمالات نکال کر نفر کے فتوے لگائے گئے کی شعکانا ہے اس عناد کا اور ان حضر ات کی یہ شان تھی کہ بعید ہے بعید توجیہ نور تاویل کر کے ایک مسلمان کی نفر سے حفظت کرتے تھے فلال غان صاحب نے بھیشہ بچھ پر فتوے دیے گر میں نے بھی کوئی ایک بات نہیں کی کہ جس سے ان بھیشہ بچھ پر فتوے دیے گر میں نے بھی کوئی ایک بات نہیں کی کہ جس سے ان جمیشہ بھی پر فتوے دیے گر میں نے بھی محرشح ہو ہاں تحقیق کے درجہ میں ضروری خشیقت کو ضرور واضح کر دیا بھی محرشح ہو ہاں تحقیق کے درجہ میں ضروری دبانی کامرض ان میں خصوصیت ہے شیعوں کی طرح تیرا ان کا بھی شعار ہے دبانی کامرض ان میں خصوصیت ہے شیعوں کی طرح تیرا ان کا بھی شعار ہے بررگوں کی شان میں گشائی کرنا ان کے یہاں بھی ذریعہ نجات ہے ایس غیر مقلدی نیچریت کی پہلی سیر ھی ہے اللہ جائے۔

# (النواد ۲۳۵) گیار عویں کے سائل کو عجیب جواب

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں آیک مرتبہ رام پور گیا و عظ ہوا ہو وہ سے سہ کہ میں نے وعظ میں کوئی اختار فی مسئلہ بیان نہیں کیا گر چر بھی بعدوں کو شبہ ہوا کہ یہ ہمارے مسلک بدعت کا مخالف ہے اس کے امتحال کے سے آیک صاحب میرے پاس آئے اور مجھ سے سوال کیا کہ گیار ہویں کے متعلق کیا تھم ساحب میرے پاس آئے اور مجھ سے سوال کیا کہ گیار ہویں کے متعلق کیا تھم استفادہ میں نے کما کہ آپ جو سوال کرتے ہیں استفادہ مقصود ہے یا امتحان یا کیا کما کہ استفادہ میں نے کما کہ آپ کو میر اسلخ علم معلوم نہیں دیانت معلوم نہیں تو یہ آپ کو کیے اطمینان ہوا کہ میں صحح جواب دول گا اور وہ قابل عمل ہو گا آپ علاء شہر سے پوچھے کما کہ آچھ کی سمجھ لیجے کہ استفادہ مقصود نہیں امتحان ہی مقصود ہمیں امتحان ہی مقصود ہمیں امتحان دے چکا ہوں اب ہی سے میں مدرسہ دیو ہند میں سالا نہ ماہانہ امتحان دے چکا ہوں اب ہی آپ کو امتحان ویٹا نہیں چاہتا اور نہ آپ کو امتحان لینے کا کوئی حق ہے ہیں اپنا سامنہ کیکر رہ گئے۔

#### (الفوظ ٢ ٣٣١) ابل حق سے سب خفا میں

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اہل بدعت حضرت مولانا شہید رحمتہ اللہ علیہ ہے خصوصیت کی ساتھ خفا ہیں اور بول تو اہل حق ے سب ہی خفا ہیں ایک مولوی صاحب کتے تھے کہ ایک جگہ مولانا شہید کی ا کیب کتاب جس کا اول اور آخر کا حصہ نہ تھا پڑھی جارہی تھی چند ہدعتی جن تھے ایک بدعتی صاحب سنتے جارہ تھے اور یہ کہتے جارہے تھے کہ سجان اللہ کیا مضامین میں کیا تحقیق ہے علماء ایسے ہونے جائیں اب ایسے علماء کمال میں جب یر صنے سے فراغت ہو گئی تو ان بدعتی صاحب نے بوچھا کہ بیر کس کی کتاب ہے یر صنے والے نے کما کہ حضرت شہید رحمتہ اللہ علیہ کی ہے تو وہ بدعتی کہتے ہیں لاحول ولا قوة الا بالله. ان لوكول كي به حالت ب كويا جان يوجه كر قصدا اہل حق کی مخالفت کرتے ہیں یہ ان لوگوں کا دین ہے یہ الی عی بات ہو گئی کہ جیے ایک بررگ کی بوی ان سے غیر معتقد سمی ایک روز یہ بررگ تصرف یا كرامت ہے آسان زمين كے در ميان اڑے اور استے مكان كے اور كو مكے ان كى ہوی گھر میں چند عور توں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی آسان کی طرف جو نظر پڑی تو و يجها كه ايك فخص آسان ير برواز كر رما ہے سب عور توں نے اور ان كى سوى نے بھی کہا کہ بے مخص بہت ہی پہنچا ہوا ہے اسنے زمانہ کا کوئی قطب لدال معلوم ہوتا ہے بھر یہ بزرگ مکان پر آئے تو ان کی دوی نے کما کہ آج ایک تحف آسان کی طرف اڑ رہے تھے بہت ہی بوے کوئی بزرگ ہیں ان پچاروں نے شکر اوا کیا کہ خیر چلو معتقد تو ہوئی اور خوشی میں جوی سے کما کہ وہ میں بی تو تھا تو جواب میں کہتی ہے کہ اچھاتم تھے جب ہی ٹیڑھے اڑ رہے تھے اب مثلائے اس کا کیا علاج ہے ہی قصہ ان بدئتیوں کا ہوا کہ کتاب کے مضامین کو سن کر تو معتقد اور ہجان اللہ اور بیر کہ کیے مضامین میں کیا شخصی ہے علماء کو انیا ہونا جائے اب انسے علیء کمال ہیں اور جب سے معلوم ہوا کہ حضرت شہید صاحب کے مضامین

اور تحقیق ہے تو لاحول پڑھ دی۔ (اِلْغُوطَاکہ ۲۳) بعض آدمی بہت ذہین ہوتے ہیں

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بیصے آدمی برے وہیں ان سے ایک ہوئے ہیں ایک مولوی صاحب میرے دوست ہیں بڑے وہیان ہیں ان سے ایک بد حتی نے کما کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر والات کے وقت قیام سے منع کرتے ہیں انہوں نے کما کہ تم غلط کہتے ہو ہم آپ کی تعظیم سے منع شمیں کرتے بلعہ اللہ انہوں نے کما کہ تم غلط کہتے ہو ہم آپ کی تعظیم سے منع شمیں کرتے بلعہ اللہ تعان کی بے تعظیمی ہوئی۔ البت اگر اللہ کے تعان کی بے تعظیمی ہوئی۔ البت اگر اللہ کے کرتے ہو کر اللہ کی بو تعظیمی ہوئی۔ البت اگر اللہ کے ذکر کے وقت کھڑے ہو جو کر اللہ کی بی خور کر رسول کے وقت کھڑے ہونے ذکر کہ و خواب نہ بن بڑا فیر یہ تو مولوی صاحب سے بھی منع کریں گے اس کا کوئی جواب نہ بن بڑا فیر یہ تو مولوی صاحب سے خور کہا کہ تو بات کمن تعجب شمیں ایک عالی شخص لوبار نے ایک غیر مقلد مولوی ماحب سے صاحب سے پوچھا کہ سورہ فاتح اگر نمین شریعے تو نماز ہوگی یا نمیں کما کہ خوب شمیں ہوگی دریافت کیا کہ جو نماز کو قصدا ترک کرے کما کہ وہ کافر کہا کہ جب ضاح گوئی جواب نہ بن بڑا۔

سر جمادی الاولی ا<u>۳ سا</u>ھ مجلس بعد نماز ظهر یوم سه شنبه (سنبه ۲۳۸) عوام کی جالا کی کا علاج

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل عجیب مذاق ہو رہا ہے بھن لوگ چھپا ہوا پورا رسالہ کھیے دیتے ہیں کہ اس کا جواب لکھ دو اب اگر مکھا جائے تو اتنی فرصت کمال ۔ اگر نمیں لکھتا ہول تو کہیں گے کہ پھر یہ ملا پنا فرض بھی اوا نہیں فرصت کمال ۔ اگر نمیں لکھتا ہول تو کہیں گے کہ پھر یہ ملا پنا فرض بھی اوا نہیں کرتے۔ ابند تعالیٰ نے ایک جواب ذہن میں ڈال دیا۔ میں یکی لکھند و بتا ہول وہ یہ

کہ اول یہ کھو کہ تم کو بھی اس میں شہرات ہیں یا نہیں اگر نہیں تو جواب لینے کی ضرورت نہیں اور اگر ہیں تو اس کی صورت ہیے ہے کہ تم کو جو شہرات ہیں ان کو ایک ایک کر کے جھے سے پوچھو جواب لیے گاای طرح عمر بھر جھے سے خدمت لیتے رہو گر اس پر کوئی آبادہ نہیں ہوتا آنہ دو آنہ کے کلک لگا کر بے فکر ہوتا چیا ہے۔ ان لوگوں کے دماغ سیس پر درست ہوتے ہیں میں حمدانلہ ان کی نبضیں خوب بہچاتا ہوں جہاں بچھ خود کرنا پڑتا ہے وہاں ان کی ترکی ختم ہو جاتی بہت دوسروں ہی کی گردن پر سوار ہونا آتا ہے یہ انلہ کا فضل ہے ہر ایک کام کی بات کی ایک تدبیر ذہن میں بیدا فرما دی ہے کہیں گاڑی نہیں انکئی سے اپ براکوں کی دع کی برکت ہے ورنہ یہ لوگ کمال قبضہ میں آنے والے ہیں بڑے براکوں کی دع کی برکت ہے ورنہ یہ لوگ کمال قبضہ میں آنے والے ہیں بڑے ہی چھو میں سب جن بھوت ہیں ان کی بھاگ جاگے ہیں ہی چالاک ہیں لیکن یمال چالاک جیں لیکن یمال چالاکی نہیں چاتی ایک ہی چھو میں سب جن بھوت ہیں ان کی بھاگ جاگے ہیں یہ لوگ اپنے کوبڑا ہی عقل مند لور بیدار مغزی اور خالدی یمال پر جھڑ جاتی ہے۔

#### (لننظ ۲۳۹) تعوید کے بچائے وعا

فرایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے۔ یہ صاحب مولوی معلوم ہوتے ہیں

اکھا ہے کہ میں نے یہاں پر درس شروع کیا ہے بہ عتی لوگوں کی کشرت ہے

محالفت کرتے ہیں کوئی ایبا عمل یا تعوید دے دیجئے کہ جس سے بیہ کہنے کے

مطابق کام کرتے لگیں۔ تعویدوں سے کام نکالنا چاہجے ہیں میں نے لکھ دیا کہ

الیے تعوید گذرے عاملوں کے پاس ہوتے ہیں میں عامل نہیں ہوں ہاں البت
دعاء کرتا ہوں۔

# (المنوط ١٠٠٠) تعويذ گندول سے طبعی انقباض

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مجھ کو تو تعویز گنڈوں سے طبی انقباض ہے مگر حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرما ویا کہ جو

کوئی آیا کرے اللہ کا نام لکھ کر دیدیا کرو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں تو چھ جانتا ہی نہیں فرمایا کہ جو جی میں آیا کرے وہی لکھ دیا کرد اکثر ایسا ہی کرتا ہول قران کی کوئی آیت یا کوئی حدیث جو جی میں آتا ہے لکھ دیتا ہوں حضرت حاتی صاحب رحمته الله عليه بھی عامل نه تھے تمرآپ کا اثر جنوں پر بھی تھا ایک جگه الله حش منگوہی کا اثر تھا وہاں گھر والا حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو لے کیا الله عش نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے کیوں تکلیف فرمائی آپ اگر صرف کملا کر تھیج دیتے تو میں عدول حکمی نہ کرتا ایبا ہی ایک لور واقعہ سار نپور کا ہے کہ حضرت حاتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو لوگول نے ایک مکان میں ٹھیرا دیا اس میں جن کا بہت توی اثر تھا حضرت کے ہمراہ حافظ محمہ ضامن صاحب بھی تھے وہ جن اخیر شب میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور اعتقاد كا اظهار كيا اور اى سے معلوم ہواكہ اس جن كے خوف سے وہ مكان چھوڑ ديا كيا حضرت نے اس کو نصیحت فرمائی اور اس نے توبہ کی پھر حضرت نے حافظ صاحب سے ملنے کا مشورہ دیا اس نے کما کہ آپ کے تو اخلاق سے جرات ہوئی مر حافظ ضامن صاحب کے جلال ہیبت سے ان سے ملنے کی ہمت سیس ہوئی سو الی بر کات کے واقعات تو اپنے ہزرگوں کے بہت ہیں مگر عملیات وغیر و سے کسی جن یا انسان کو مغلوب نه فرمات نتے بینی عملیات کا شغل نه تھا۔ ایک مرتبہ میں نے حضرت مولانا محمر لیقوب صاحب رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت كوئى ايبا عمل بھى ہے جس ہے جن مسخر ہو جائے فرمایا۔ ہے۔ مر ایك بات پوچھتا ہوں کہ تم ہدہ بنے کو پیدا ہوئے ہو یا خدا بننے کو خدا معلوم کس ول ہے ہیہ الفاظ حصرت نے فرمائے تھے سالها سال کا شوق ایک منٹ میں ختم ہو گیا بلحہ خود اس فن سے ورجہ انقاض کا قلب میں پیدا ہو گیا اس بی لئے میں کما کرتا ہوں کہ اللہ والوں کی محبت اختیار کروان کی محبت کیمیا کا اثر رکھتی ہے خاک کو کندن ما دیتی ہے افسوس محبت کے مرکات لوگوں کو معلوم سیس ای صحبت کے متعلق ارشاد ہے۔

یک زمانے صحبت با اولیا بہتر از صد مالہ طاعت بے ریا صحبت نیکان آگر کیک ماعت است بہتر از صد مالہ زہدہ طاعت است

ای ہے آج کل لوگوں کو وحشت ہے حالانکہ بدون صحبت کے فضول اور عبث سے نجات ملنا صرف و شوار ہی نہیں بلعہ عادہ محال ہے حضر سے مولانا فضل الرحمٰن صاحب گنج مراد آبادی کے خدمت میں ایک شخص عاضر ہوئے جن کا بید اعتقاد تھا کہ مولانا عامل ہیں۔ مولانا کا کشف بڑھا ہوا تھا فرمایا کہ نعود بالله اسمنغفر الله کیا بیہ سیجھتے ہو کہ ہم عامل ہیں ارے پچھ خبر بھی ہے کہ بالله اسمنغفر الله کیا بیہ سیجھتے ہو کہ ہم عامل ہیں ارے پچھ خبر بھی ہے کہ عملیات سے نبعت باطنہ سلب ہو جاتی ہے بیہ مسئلہ مولانا کے ارشاد سے معلوم ہوا۔ سیجان اندید حضرات کیے علیم خصے۔

### (النوط ۲۲۱) حضرت خواجه عبيدالله صاحب احرارٌ كاارشاد

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ نقشبندیوں میں اکثر توجہ وینے کا معمول بے گر ان ہی حضرات میں سے حضرت خواجہ عبیدائقہ احرار کا ارشاد ہے کہ عارف راہمت نباشد۔ ہمت اصطارح میں توجہ کو کہتے ہیں مقامات بینی اعمال باطنہ میں اور ان عرفی عملیات توجہ وغیرہ میں منافات سمجھتے ہیں ای سلسلہ میں فرمایا کہ بزرگوں کے حالات بھی عجیب و غریب ہیں میں تو ان حضرات کو عشاق کیا کہ بزرگوں کے حالات بھی عجیب و غریب ہیں میں تو ان حضرات کو عشاق کیا کرتا ہوں ان کے ہر قول و فعل سے عشق ہی مترشح ہوتا ہے حضرت مرزا صاحب جس روز شمید ہوئی ہیں اس روز صبح ہی سے بار بار بیہ شعر پڑھ رہے صاحب

سر جدا کرد از شم یار یکه باما یار بود قصه کوتاہ کرد درنہ درد سر بسیار بود دیکھئے اس سے بھی اس طرف کا عشق اور اس کا کیسا غلبہ معلوم ہوتاہ

#### (النوبا ٢٣٢) ونيا كے لئے بھى دعا عبادت ہے

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھ ہے کہ پتدرہ برار کا قرض دار ہوں بہت مرتبہ جی جاہا کہ حضرت کو لکھوں مگر محض اس خیال ہے کہ دنیاوی معاملہ میں کیا حضرت کو تکلیف دول نہیں مکھا آج ہمت کر کے مکھ ہی رہا ہول میں نے لکھ دیا ہے کہ تم نے سخت غلطی کی دعاء کے متعلق تم کو معلوم شیں وہ اگر دنیا کے لئے بھی کی جائے تب بھی وین اور عبادت ہی ہے ایک شخص یہال بر آئے قرض واریتھے مجھ سے دعاء کے لئے کما میں نے کما کہ میں بھی دعاء کرتا ہوں تم بھی دعاء کرو کہنے گئے کہ ابی ہماری دعاء ہی کیا میں نے کہا کہ اس طرح تو نماز روزہ بھی چھوڑ وے کہ ہماری نماز ہی کیا ہمارا روزہ ہی کیا۔ حقیقت سے ہے کہ ان سب اعمال میں دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت تو یہ ہے کہ اس کو اپنا کمال سمجے اس حیثیت سے تو وہ قابل نظر نہیں اس درجہ میں ارشاد ہوا ہے وكين ينْمنْنَا لَنَدْهُ مَنَنَ بِالَّذِي أَوْحَبُنَا إِلَيْكَ الآيه جب حضور كو ايبا عَم فرايا كيا ب اور تو كس كى مجال ہے كه ده دعوى كرے اور أيك حيثيت ہے كه يہ حق تعالى كا عطید ہے جو باوجود ہماری عدم المیت کے ہم کو عطاء ہوا ہے اس حیثیت سے دہ قابل نظر اور قابل قدر ہے غرض حق تعالیٰ کی نعمت کی تحقیر نہ کرے اور اس ے این اہلیت کا گمان ہے کیونکہ ان کی نعمت باوجود عدم استحقاق کے بھی عطا ہوتی ہے اس باب میں شیطان کو بردی معرفت تھی کہ جو تیال سر پر برار رہی ہیں جس میں استحقاق نعمت کا وسوسہ بھی شیں ہو سکتا اور اس حالت کو مانع عظا شیں سمجھٹا اور اس لئے مانگ رہا ہے اور مانگ بھی رہا ہے وہ جو آج تک کسی نے شیس مانگا لِينَ رَبِّ اَنْظِرُنَى اللَّي يُوِّم يُبْعَثُونَ

# (النوع ٢٢٣) حضرت حكيم الامت كالصول

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میری بدنائی کا رازیہ ہے کہ میں کمی کا تابع بنا نہیں چاہتا لوگ تابع بنانا چاہتے ہیں میں کہنا ہوں کہ نہ تم میرے تابع ہو اور نہ میں تمہارا تابع ہوں اصول صححہ کے تم بھی تابع رہو اور میں بھی بس یہ راز ہے میری بدنائی کا کہ مجھ ہے کسی کا تابع نہیں بنا چاتا۔

(بلغظ ۲۴۴) حضرت حکیم الامت کی خدمت میں حاضری کی برکت

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے جس میں اپنی حالت تکھی ہے کہ ہر
معصیت کرتے کو جی چاہتا ہے اور یہ بھی اراوہ کر لیتا ہوں کہ اب گناہ نہ کروں گا
لیکن پھر ہو جاتا ہے۔ بال یہ ضرور ہے کہ اپنے کو گنگار سمجھتا ہوں میں نے لکھ
دیا کہ جمال سارے گناہ کرتے ہو اور رغبت ہے کرتے ہو وہاں ایک گناہ به
رغبتی ہے بھی کر کے ہو وہ یہ کہ چند روز کی گنگار کے پائں رہو (مراد مصلح ہے
اور چونکہ مقصود اپنے پائل رہنے کا مضورہ ویتا ہے اس لئے گنگار سے تجیر کیا)
گرشر ط یہ ہے کہ تم اس کو گنگار نہ سمجھتا پھر فرمایا کہ ابھی ان کا قلب مر دہ نہیں
ہوا انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد اس مرض سے تجات ہو جائے گی اگر توجہ کی۔
دیکھتے کیا جواب آتا ہے۔

۹ر جمادی الاولی ایساره مجلس خاص بوقت صبح یوم یختید (للنظ۲۳۵) اصل سلوک

ایک سلسلہ گفتگو ہیں فرمایا کہ ایک عامل بالحدیث لکھنو سے آئے تھے کئی روز قیام کر کے آج سے کئے ہوئے جو شلے آدمی ہیں بیعت ہونے کے لئے کہتے سے عظم سے کا کہ میں فلال منتق میں نے کہا کہ میں فلال

غیر مقلد عالم سے بیعت بھی ہو چکا ہوں ہیں نے کہا کہ اب تو اور بھی ضرورت نہیں دوسر سے اگر ان کو معلوم ہوا تو حمکن ہے کہ وہ برا با نیں ہیں نے یہ بھی کہا کہ بعض مشائے کو تو اس کی پروا نہیں ہوتی اور بعض طبیعتیں الیہ ہوتی ہیں ان پر اثر ہوتا ہے جیسے ،ستاد شاگرد کے تعلق ہیں بعید یہی تقسیم ہے اور حمداللہ تعالی میری طبیعت اس قتم کی ہے کہ اپنے سلسلہ کا آدمی اگر کسی دوسر سے سلسلہ ہیں میری طبیعت اس قتم کی ہے کہ اپنے سلسلہ کا آدمی اگر کسی دوسر سے سلسلہ ہیں جاتا ہوائے تو بھی پروا نہیں ہوتی آگر چلائی گیا تو لے کیا گیا ہاں دے گیا وہ کیا وہ کیا جاتی ہو اس سے کدورت ہو وے گیا بیتی راحت مگر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو اس سے کدورت ہو جاتی ہے اور کدورت ہو نفر نے سے عداوت تک کی نوبت آجاتی ہو اور یہ طبیلہ تنج سنت ہوتم نہ مر دول سے ملونہ زندول سے اس سے آدمی گربرہ ہیں پر طبیکہ تنبع سنت ہوتم نہ مر دول سے ملونہ زندول سے اس سے آدمی گربرہ ہیں پر جاتا ہے ہیں یہ نہ بر دکھوں

ول آرا میحه داری ول درو مته وگر چیم از جمه عالم فرومتد

کنے گئے کہ بیں نے بعض لوگوں سے مشورہ لیا انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے بیعت سلوک ہو گی اور پہلی بیعت توبہ بیں نے کہا کہ انہوں نے بیعت بیل عبد لیا تھا کہا کہ کتاب و سنت کا انتاع اور امر بالمعروف نمی عن المعرد میں نے کہا کہ بس بی یہاں ہے اور بی سلوک ہے تو دونوں ایک ہی چیز ہو کی ۔

# (بلغظ ٢١٧) بيعت مين تعجيل مناسب نهين

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ کسی کی تصانیف کے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے جب تک آدمی اس کو اپنی آنکھ سے نہ و کیھ لے اور اس کی ہر حالت نہ و کیھ لے بدون اس کے معتقد ہونے کا پچھ اعتبار نہیں اس ہی لئے میں بعد میں تعبیل کو منع کیا کہ تا ہوں اور میں طالبین پر بد گرنی نہیں کر تا وہ و عوی

اعتقاد میں ہے سہی محر میں بھی تو ان کو دیکھ لول ہے تو تعلق طرفین کا ہے اس میں دونوں جانب سے احتیاط ضروری ہے باتی تصانیف میں یا وعظ میں کوئی گالیال تصور ابنی تھر دیتا ہے اچھی بی باتیں لکھتا یا بیان کی کرتا ہے اس لئے میں دعظ سن کریا تصانیف دیکھ کر معتقد ہونے والے کا اعتبار نہیں کیا کرتا اس کو چاہئے کہ اپنی آگر یا تصانیف دیکھ کر معتقد ہونے والے کا اعتبار نہیں کیا کرتا اس کو چاہئے کہ اپنی آئے تھول سے باس رہ کر سب حالت دیکھے اس پر بھی آگر اعتقاد باتی رہے وہ قابل اعتبار نہیں۔

# (الفوظ ۲۴۷) مسئلہ فیض قبور ظنی ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ فلال غیر مقلد عالم نے فیض قبور کا برے زور شور سے رو مکھا ہے حالا نکد مسئلہ ظنی ہے اس میں ایسے جزم سے تھم نہ کرنا جائے پچارے سمجھے ہی شمیں۔ جماعت حقہ کے خلاف یا ان کا غلو کے ساتھ رد وہی کرے گا جو حقیقت کو نہیں سمجھا۔ ہمارے بزر گول کی جماعت حقہ ہر حق تعالی کا فضل ہے کہ ان ہر حقیقت کو واضح کر دیا گیا۔ پھر ایک غیر مقلد عالم کا ذکر فرمایا کہ ایسے رہنے تھے پیچارے گمنام یہال رہتے ہوئے سن بات میں وخل نہیں دیا آگر ایسے غیر مقلد ہول تو کوئی شکایت نہیں ہمیں س ے عداوت نہیں بغض نہیں۔ ایک غیر مقلد عالم یہال پر آئے تھے۔ تھے پچارے سيم الطبع ميں نے ايك سلسله مخفتگو ميں ان سے كماكه صاحب سب مدار اعتاد بر ے آپ حضرات کو این تنمیر کے سرتھ حسن ظن ہے ان پر اعتماد ہے یہ سمجھتے ہو کہ وہ جو کہتے ہیں قرآن و حدیث ہے کہتے ہیں کو فتوے کے ساتھ اس کے ولائل کا ذکر نہ کریں چٹانچہ میرے یاس ان کی بھش تصانیف ہیں و ھڑا و ھڑ لکھتے جلے جاتے ہیں نہ کہیں آیت کا پیتہ نہ صدیث کا تمکر پھر بھی آپ کو اعتماد ہے <sup>ب</sup>س ا**ی** طرح جم ائمه مجتدین پر حسن ظن اور اعتاد رکھتے ہیں که وہ بھی کتاب و سنت کے خلاف نہ کہیں گے اگر چہ ان کے کلام میں نہ کور نہ ہو غرض ہم بھی اعتماد پر جیں تم بھی اعتماد پر جو یہاں تک تو ایک بی بات ہے اب آگے فرق صرف یہ رہ

گیا کہ ایک طرف ابو حنیفہ ہیں اور ایک طرف ان تھیہ ترجیح کا فیصلہ خود کر لو۔ (النوظ ۲۴۸) بعض غیر مقلدین کی بے باک

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بعض غیر مقلدین بیباک ہوتے ہیں میں ان کے متعلق اپنی حالت کتا ہوں کہ جو شخص تقلید مجتدین کو حرام کتا ہے میں اپنے قلب میں اس سے نفرت پاتا ہوں اور اگر جواز کا قائل ہو کو واجب نہ سمجھے اس سے نفرت نہیں پاتا ورنہ اس سے قلب میں بعد ہوتا ہے اور بعض تو اس مسکلہ میں بوے ہی سخت ہیں اس تقلید کو شرک کتے ہیں بوئی دلیری کی بات ہے۔

## (﴿ الْمُعْظِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى مِمَّا يَعِمْتُ مِينَ تَفْعَ

ایک نظ کے جواب کے سلسلہ میں فرمایا کہ آگر اپنی حالت کچھ سمجھ میں نہا انفع نہ آتا اس سے بھی ہوا نفع ہوتا ہے۔ فرض حالات کی اطلاع ہر حال میں ضروری ہے اور اس کے ساتھ ہی ہوئی چیز سے ہے کہ متابعت ہوانس ہو یہ بوئی دولت ہے اس کی لوگ قدر نہیں کرتے اکثر برے بردے بردے مجاہدول سے وہ کام نہیں ہوتا جو اس سے بن جاتا ہے اس کی حرورے کی حرورے کی خود شیخ کا جی چاہتا ہے گر جائے اس انقیاد کے اکثر لوگ این ہی گئے تے ہی حقیقت کی فیر خاک بھی نہیں۔ لوگ این ہی گئے تے ہی حقیقت کی فیر خاک بھی نہیں۔

#### (<u>انوظ</u>۲۵۰) ایک نواب صاحب کو نصیحت

فرمایا کہ آیک نواب صاحب کا خط آیا ہے لکھ ہے کہ ہیں سنے سناہے کہ کسی نے میری طرف سے یہ کما ہے کہ ہیں حضرت کی شان ہیں گستاخی کرتا ہوں استغفر اللہ یہ مجھ پر محض شمت ہے ہمارا تمام خاندان ہمیشہ سے اس سلسلہ کا معتقد رہا اور ہے ہیں نے جواب میں لکھا کہ مجھ سے کسی نے نہیں کما اور نہ آپ کی شکایت کیا گرتا ہوں کہ آپ کی صحبت احیمی نہیں کی شکایت کیا کرتا ہوں کہ آپ کی صحبت احیمی نہیں

لبذا اب کمتا ہوں کہ آپ اس طرف توجہ کریں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں پھر فرمایا کہ اگر وہ مجھ کو میہ نہ نکھتے تو میں خود ان کو بیہ نہ مکھتا اس میں بڑی تھمت اور مصلحت ہوئی اب انشاء اللہ تعالیٰ ان پر اثر ہوگا۔

۹ر جمادی الاولی ایساره مجلس بعد نماز ظهر یوم یحشد (بلنوظا۲۵) مولویوں کو حقیر سمجھنے کا عام مرض

ایک سلسلہ مختلکو میں فرمایا کہ آج کل ماانوں کے حقیر اور ذلیل سمجھنے کا مرض عام ہو گیا ہے آیک صاحب کا خط آیا تھا انگریزی میں باوجود اس کہ وہ جائے تھے کہ یہ انگریزی نہیں جانتا اس کا منثاوہی تحقیر ورنہ کیا اتنی رعایت بھی ضروری نہ سیجھتے میں نے عربی میں جواب لکھا ان کو بھی معلوم ہو کہ جاری بھی رعایت نہیں کی گئی پھر خط آیا کہ کتافی ہوئی کہ میں نے انگریزی میں عریضہ مکھ کر روانہ ک وماغ سیدها ہو گیا۔ یہ لوگ ماانوں کو حقیر ذلیل دنی کم حوصلہ پست خیال تاریک دماغ سیھتے ہیں گریمال سب کی روشن دماغی کا پنۃ چل جاتا ہے اسے بد دماغ لوگوں کے لئے جی جاہتا ہے کہ ان کے دماغوں کی اصلاح کی جائے تاکہ ان خردماغول کو پت مطے کہ مااتول میں بھی اسب دماغ ہیں اور یہ مرض ماانول کو حقیر اور ذیل سبحنے کا اس قدر عام ہوا ہے کہ نہایت کم حیثیت کے لوگ بھی تو آگر پچد بے فکری کا ہر تاؤ کرتے ہیں۔ مثلاً آگر کہتے ہیں کہ تعویذ دیدو بس اب پیہ نمیں کہتے کہ کس چر کا تعویز سمجھتے ہیں کہ آمے یو چھنا ان کا کام ہے چر ماانوں کے نرم پر تاؤ دیکھ ویکھ کر لوگ ہیا سمجھ گئے کہ یہ لوگ بے حس ہوتے ہیں مگر میں ان سے بوجھا کرتا ہول کے کیا بازار میں جاکر دکا ندار سے بھی اس طرح کہتے جو کہ لالہ تی سودا دیدو اور سودے کا نام نہ لیا جاوے تو کیا یہ بات بوری جو گ یا اد هوری کہتے ہیں کہ او هوری تو میں یو چھتا جول کہ بیال کیول اد هوری بات ممی ت آنگھیں تھلتی ہیں۔

### (سو ۲۵۲) کا یالنے کی ممانعت میں حکمت

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ شیخین کی روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لعنت ہو الیم عور توں پر جو بال تو چی میں اور بدن کودتی ہیں اور وانتوں کے در میان ریح کھولتی ہیں سے سب زینت کے الے كرتى تھيں ايك عورت نے كماك تم الى عور تول ير لعنت كرتے ہو انهول نے فرمایا ایسوں پر کیوں نہ تعنت کروں جن بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہو اور قرآن میں بھی اس پر معنت آئی ہو اس عورت نے کما میں نے تمام قرآن روها اس میں تو ان پر اعنت شیس آئی فرمایا کہ تم نے قرآن کو برها ہی نہیں ورنہ قرآن میں موجود ہے کیا تو نے بہایت نہیں بڑھی مَا انْتُکُمُ الدَّسُولُ ا فَخُذُوهُ وَمَانَهُكُمُ عَدْمُ النح فِي تعالى في قرماياك بسبات كارسول تم كو علم دیں اس کو کرو اور جس چیز ہے منع فرمادیں اس سے باز رہو کما بال پڑھی ہے فرانا بس حضور نے اس سے منع فرمایا ہے مطلب سے کہ سے حدیث قرآن کے متن كى شرح جو كى اور حديث من ايس كرف والي ير اعت آئى ب- بران چيزول کا موجب لعنت ہونا اس طرح قرآن میں بھی ندکور ہے پھر فرمایا کہ صاحب جن چیزوں کو قرآن و حدیث میں صراحہ منع کیا ہے ان کو ہی لوگوں نے کو نسا چھوڑ دیا ای میں صدبا شبهات نکال دیتے ہیں میں ایک مرتبہ ریل میں سفر کر رہا تھا اکی جنگلمین بھی اس درجہ میں سفر کر رہے تھے جن کے یاس ایک کتا بھی تھا كنے لكے معلوم نيس كد شرع نے اس كے يالنے كو كيوں منع كيا ہے حالا تكد اس کے اندر فلاں قدال خومیال بیں میں نے کماکہ اس کے دوجواب بیں ایک جواب خاص اور ایک جواب عام آپ کون سا جواب جائے ہیں کما کہ دونوں فرماد بیجے میں نے کیا کہ جواب عام تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یالنے سے منع فرمایا سے محر اس جواب عام سے ان کی کمال سلی جو سکتی تھی کما کہ جواب خاص کیا ہے میں نے کہا کہ جواب خاص یہ ہے کہ اس میں سار تی

خوبیاں ہیں لیکن اس میں ایک کی اتن ہے کہ ساری خوبوں پر پانی پھر گیا وہ کی بیہ ہے کہ اس میں قومی ہرردی نہیں آپ نے دیکھا ہو گا کہ ایک سے کا دوسر سے کے کو دکھے کر کیا حال ہوتا ہے ہیں پھر کیا تھا ہے حد مخطوظ ہوئے اور کما کہ ہیں آج حقیقت کو تو معمولی بات سمجھا اور مخش کتے کو حقیقت کو تو معمولی بات سمجھا اور مخش کتے کو حقیقت کو حقیقت سمجھا میں ایک بار ہر لی گیا تھا وہاں ایک تحصیلدار لے انہوں نے میان کیا کہ میں طلی گڑھ کا لیج میں گیا تھا وہاں ایک تحصیلدار لے انہوں اس خواب کیا ہو اور نمایت پند کیا جارہا تھا حالا تکہ اس جواب کا درجہ ایک بواب کا بواجہ ایک اور عقل۔

# (المؤة ٢٥٣) اينيرر كول كي عجيب شاك

ایک ساسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اپنے ہزرگوں کو دیکھا ہے کہ سب پچھ تھے گر اپنے کو مٹائے ہوئے فٹا کئے ہوئے تھے اس ہی لئے آج کل کے اکثر علماء اور مش کنے نظروں میں ضمیں ساتے نہ پند آتے ہیں ان حضرات میں ایک عجیب شان تھی جو بیان میں بھی ضمیں آتی اور کسی کے دریافت کرنے پر بھی بتلائی ضمیں جا سکتی ہیں اتا ہی کما جا سکتی ہے۔

نور حق ظاہر ہوہ اندر ولی نیک ہیں باشی اگر اہل ولی مرہ حقائی کے پیشائی کا نور مرہ حقائی کے پیشائی کا نور کب شعور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور وہاں نہ خاص لباس تھانہ خدم نہ حشم نہ محمد نہ چونمہ نہ پڑگانہ اگالدان نہ ہا صدان لیمن صورت دکھے کر بیساختہ سے کمنا پڑتا تھا۔ ولفر یبال نباتی ہمہ زیور محمد ولیر است کہ باحسن خدا داد آلمہ ولیر است کہ باحسن خدا داد آلمہ اس کے مقابلہ میں ایک دوسری شان کے بزرگ کا واقعہ یاد آیا ایک

مولوی صاحب کی باخنہ جانے کی ضرورت ہوئی جب فارغ ہو کر بائٹانہ سے کلے سنتری کو شب کو پاخنہ جانے کی ضرورت ہوئی جب فارغ ہو کر بائٹانہ سے کلے سنتری نے ٹوکا کون وجہ ٹوکے کی بیہ سمی کہ جس بائٹانہ ہیں مولوی صاحب گئے تھے وہ خاص تھا ماز موں کو اس بیس جانے کی اجازت نہ تھی اس کو شبہ ہو، کہ شاید کوئی مار منطی سے جالا گیا اس سئے ٹوکا موبوئی صاحب کھتے تھے کہ اگر بیس دیو مند یوں کی طرح اس وقت بیہ کہتا کہ بیس ہوں حقیر فقیر پر تقصیر تو پٹتا کہ حقیر مند یوں کی طرح اس وقت بیہ کہتا کہ بیس ہوں حقیر فقیر پر تقصیر تو پٹتا کہ حقیر بین مو باتا صاحب دبی والے اور تو کی بختا ہے اور دکھ تھے کہ بیس نے مکار کر کما ہم بیں مو باتا صاحب دبی والے اور تو کی بختا ہے اور دکھ تھے کہ بیس مولانا صاحب جائے گاہی پھر کیے اور نہ س قدر ترفع کی ضرورت کہ ہم بیس مولانا صاحب پر حقیر پر تقفیر کے اور نہ س قدر ترفع کی ضرورت کہ ہم بیس مولانا صاحب پر حقیر پر تقفیر کے اور نہ س قدر ترفع کی ضرورت کہ ہم بیس مولانا صاحب پر حقیر پر تقفیر کے اور نہ س قدر ترفع کی ضرورت کہ ہم بیس مولانا صاحب پر حقیر پر تقفیر کے اور نہ س قدر ترفع کی ضرورت کہ ہم بیس مولانا صاحب پر حقیر پر تقفیر کے اور نہ س قدر ترفع کی ضرورت کہ ہم بیس مولانا صاحب پر حقیر پر تقفیر کے اور نہ س قدر ترفع کی ضرورت کہ ہم بیس مولانا صاحب پر حقیر پر تقفیر کے اور نہ س قدر ترفع کی ضرورت کہ ہم بیس مولانا صاحب با میں دیا ہوں بیس یہ بیں مولانا صاحب بی بدرگوں بیس و کھی۔

### ( منوظ ۲۵ م) بد فهم آدمی سے تعلق رکھنا سیس چاہئے

ی صاحب کی اس ضطی پر کہ خلاف قاعدہ ایک پرچہ سیکر دیے گیے (چیے آگے معلوم ہوگا) مواخذہ فرماتے ہوئ فرمایا کہ نا معقول دور ہو خبر دار جو کبھی بیال آیا یا کبھی کوئی خط بھی بیل ایسے بہ فہم آدمی سے تعنق ہی رکھنا نہیں چاہتا ہوجود اصول اور قواعد کے معلوم ہونے کے پھر یہ حرکت کہ لیٹر بحس لگا ہوہ بالات کے پرچہ اس میں پڑتے ہیں اور خود بھی کئی مر حبہ اس میں پرچہ ڈال چکا حالات کے پرچہ اس میں پرچہ ڈال چکا جا گئر صبح میری چھاتی پر پرچہ لیکر آچڑھا دریافت کرنے پر کہت ہے کہ قواعد کی بتلائی ضرورت ہی نہیں اس سے میں نے میں نے اس ممل سے اس کو ضرورت قواعد کی بتلائی ہے اس کو یہ تو معلوم ہو کہ ستان پر یہ ہوا کرتا ہے ایسے ایسے کوڑ مغزبہ فہم بد مقل یہاں پر آکر مرتبہ جی ہوا کرتا ہے ایسے ایسے کوڑ مغزبہ فہم بد مقل یہاں پر آکر مرتبہ جی جن کو ذرا احس شیں کہ ہمری اس حرکت سے درسرے کو اذبحت تو نہ پنچے گی اب کان اور آنکھیں کھل گئیں اب ایسی حرکت نے دوسرے کو اذبحت تو نہ پنچے گی اب کان اور آنکھیں کھل گئیں اب ایسی حرکت نہ

کرے گااس پر جھے کو لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ نرمی کرو کیا یہ بدفہم نرمی کے اہل ہیں عرض کیا کہ جھے سے حضرت کو سخت تکلیف پہنچی بلند معاف فرمائے۔ فرمایا کہ اتنا ستانے کے بعد اقرار کیا اب کیسے زبان کھی جب سے تو تفل لگا ہوا تھا پہلے تو تواعد کی ضرورت کا انکار تھا اب کیسے سب باتھی سمجھ ہیں آگئیں پھر فرمایا اس وقت یہاں سے اٹھ جاؤ د کھے کر تغیر ہوتا ہے اور اب وطن واپس جا کر خط و کتابت کرناوہاں سے حالات کھنا یہاں رہتے ہوئے مکا تبت مخاطبت سب مد چلو رخصت۔

#### (النوع ۲۵۵) فقهاء کے کمال کے ولائل

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ فقہ اگر کوئی بھی کمال نہ معلوم ہو تو ان کے استنباطات ہی ان کے کمال کی کافی دلیل ہیں کیا شحکانا ہے ان حضرات کی نظر کے وقیق ہونے کا۔ آج کل تو دعوے ہی دعوے ہیں کمالات ان کے شھے۔

### (النوع ۲۵۲) مالی انتظام کے لئے قدرے ضرورت مخل

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مالی انتظام کے لئے تھوڑے سے خل کی ضرورت ہے بدون علل کے انتظام غیر ممکن ہے۔ اگر کوئی کے کے حصور منتظم میں کیا سب حمیل ہیں واقعی حمیل ہیں کو وہ حلل شرعی شیس کے کہ جس قدر ننتظم میں کیا سب حمیل ہیں واقعی حمیل ہیں کو وہ حلل شرعی شیس کے کہ جس قدر ننتظم میں کیا سب حمیل ہیں واقعی حمیل ہیں کو وہ حمل شرعی سموان خوب فرماتے ہیں۔

اے ہما امساک کز انفاق بہ مال حق راجز بامر حق مدو مال حق راجز بامر حق مدو المنوع کے عقل پر اظہار افسوس المنوع کے عقل پر اظہار افسوس

فرمایا کہ ایک طالب علم کا خط آیا ہے مکھا ہے کہ علم کی محبت بڑھائے کے لئے کوئی تعویذیا دوا تحریر فرمادیں میں نے صرف یہ مکھا ہے کہ افسوس اس

عقل پر پھر فرمایا کہ معلوم ہو تا ہے کہ ذہن میں دعاء ہو گی لیکن دوا مکھا گیا تکر میں نے تو دوا ہی کی ہناء پر جواب مکھا ہے۔ (لِلمَوْظَا ۲۵۸) مال حرام کی نحو ست

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مال حرام کی بوئی ہی نموست ہوتی ہے حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ عمارت میں حرام مال مت لگاؤ کی وجہ ہے کہ آج کل کی عمار تیں جلدی منہدم ہو جاتی ہیں اور پہلے لوگوں کے مال حلال شخصے ان کی عمار تیں اب تیک مجنسہ موجود ہیں۔

(النظ ٢٥٩) راه طريقت ميں پهلا كام شخ كامل كى تلاش ہے

ا کے سلسلہ مخفتگو میں فرمایا کہ اس راہ میں قدم رکھنے ہے تبل اس کی سخت ضرورت ہے کہ مجنے کامل کو تلاش کر لے بدون مجنے کامل کے اس میں قدم ر کھنا خطرہ ہے خالی شمیں ہزاروں و شوار گذار گھاٹیاں اس راہ میں ہیں اور شیخ کامل ے مراد دلی اور بزرگ شیس ماہر فن مراد ہے جو اس راہ کا واقف کا رہو ورند بہت ی غلطیوں کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے غلطی کی ایک مثال میان کرتا ہوں ایک بار حفزت مولانا محمر لیتقوب صاحب رحمته الله علیه نے فرمایا تھا کہ مجھی تکبر ینکل تواضع ہوتا ہے ای طرح مجھی رہاء بشکل اخلاص ہوتی ہے۔ سو ان چیزوں میں فرق کرنے اور پہچائے کے لئے کی کامل کی ضرورت ہے اور ان سب میں زیادہ باریک اور نازک چیز اخلاص ہے۔ بزر کوں نے تصریح کی ہے کہ بعض او قات اس کا پیتہ بھی منیں چاتا کہ کہیں اخلاص میں تو کی منیں ہو گئی۔ اب اگر یہ کما جائے کہ جب پت نمیں چا تو ہم اس کے مکافف بھی نمیں ہول گے۔ جواب یہ ہے کہ مرادیہ ہے کہ بدون ترقیق نظر کے پید نہیں چاتا تو ہم اس کے مكلّف بھی شیں ہوں گے۔ جواب میہ ہے كہ مراد میہ ہے كہ بدون تدقیق نظر کے پت شیں چلتا اور بعد تد قیل پت چل جاتا ہے اور قد قیل فعل اختیاری ہے۔ ایک تابعی بزرگ کی حکایت ہے کہ دوسرے تابعی بزرگ کے جنازہ کی نماز نہیں پرسی۔ دریافت کرنے پر فرمایا کہ بیں نہیت درست کر رہا تھا اتنے بیل نماز سے فراغت ہوگی۔ نہیت درست کرنے کی تفصیل ایک مثال سے معلوم ہوگی مثال بیس جنازے آتے ہیں بعض کی نماز بیل خود پڑھاتا ہوں اور بعض کے لئے دوسروں کو کہہ دیتا ہوں سوچنے کی بات ہے کہ اس نقاوت کی بناء کیا ہے وہ ایک وجدانی اور ذوتی بات ہے وہ بیہ حیازہ کی نماز میت کے حقوق اسلام بیل سے ہو وجدانی اور ذوتی بات ہے وہ بیہ حیازہ کی نماز میت کے حقوق اسلام بیل سے ہوگر پھر اس کا مقتلا بید تھا کہ سب مسلمانوں کے جنازہ کے ساتھ بیکاں معاملہ ہو گر پھر کی اسلام میں وہ بی وہا ہوں اور عدم اخلاص کا مسئلہ ہے جمال جرحق اسلام کے اور کوئی بھی واعی ہو جسے قرامت دوستی وجاہت وہاں تو خود پڑھاتا ہوں ورنہ سے بعض او قت وہروں ہے کہ دیتا ہوں جس سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ صرف حق اسلام ہی سب نہیں اس کی کی ہے اخلاص کی ایس اس معیار سے بہانا ہوجہ عادت نہ ہونے کے مشکل ہے چنانچہ آج کل لوگ ان چیزوں سے بہانی تھی نہیں۔

# (ل<u>نوط</u> ۲۲۰) انسان بدتا بهت مشکل ہے

اک بلد گفتگو میں فرمایا کہ آوی سب پچھ بن سکت ہے ہورگ قطب غوث ابدال لیکن انسانیت کا پیدا ہونا اور انسان بدنا مشکل ہے اور جب تک سے نمیں اہل نظر کی نظر میں پچھ بھی نمیں ایک بار عبداللہ ابن مبدک مسجد سے باہر آئے تو نمازیوں کا مجمع نماز پڑھ کر جارہا تھا آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ حمداللہ ہے سب جنت کی بھر تی ہیں گر آدی اس مجمع میں دو تین ہی ہوں سے بس کی آدمیت وہ چیز ہے جس کی ہوات میں بد نام ہوں میں نہ بررگ تقسیم کرتا ہوں نہ کرامت نہ قطبیت نہ غوشیت اگر کسی کو ان کی ضرورت ہو تو کسیں اور جاؤ میں تو صرف نہ قطبیت نہ غوشیت اگر کسی کو ان کی ضرورت ہو تو کسیں اور جاؤ میں تو صرف انسان باتا ہوں اگر انسان بدنا ہو یمال پر آؤ۔ مولوی ظفر احمد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے بیعت ہیں ایک روز خواب میں حضرت حاجی احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے بیعت ہیں ایک روز خواب میں حضرت حاجی

صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھا عرض کیا کہ حضرت دعاء فرما دیجئے کہ بیں صاحب نبیت ہو جاؤں فرمایا کہ صاحب نبیت تو ہو لیکن اصلاح کراؤ اور وہ بھی ایخ مامول سے (بیل مراد ہول) تب مولوی ظفر احمہ نے اس طرف رجوع کیا تو آخر باوجود صاحب نبیت ہونے کے جو پھر اصلاح کی طرف توجہ دلائی وہ اصلاح کیا ہے مراد اس سے وہی انسانیت ہے گر لوگ اس کو بھلا کر اپنی ہی جھارتے پھرتے ہیں۔

# (النوط ۲۲۱) فكريين اعتدال كي ضروريت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جب تک آدمی فکر سے کام سیں لیتا آئٹر غلطیول کا شکار بنار ہتا ہے قکر سے کام لینے میں غلطیول کا بہت کم صدور ہوتا ہے مر فكر ميں بھی غلونہ ہوانسے فكر ہے بھی اللہ بچائے۔ ايك حافظ صاحب تھے ان میں بے قلری کا مرض زیادہ تھا آن سے میں نے کما کہ سوج کر کام کیا کرد اور سوچ کر بات کما کرولیکن جب گھر کی ہی عقل نہ ہو تو کوئی دوسرا ساتھ ساتھ تھوڑا ہی پھرے گا آپ نے اول ہم المد فكر اور سوچ كى ريل سے شروع كى۔ یمال سے روائل جو تی جو کی ہے ساتھ جب ان کو ریل میں سوار کر کیے چنوں کو جی جاہا ریل سے اتر کر جنے خرید نے کا ارادہ کیا۔ اب کھڑے سوچ رہے ہیں کہ منشاس خریدے کا حظ ننس تو شیں خریدول مان خریدول ای میں ریل نے سیٹی چلنے کی دیدی لیکن ان کا مراقبہ ختم نہ ہوا تھا حتی کہ ریل چلدی اب بیہ اسٹیشن پر اور رہ کی بچے ریل میں سخت پر یٹانی مجھ کو رہ قصہ معلوم ہوا میں نے کہا کہ مقال مندید مراقبہ اس طرح کرنا چاہئے تھا کہ بنے خرید کر اور ریل میں بیٹھ کر سویتے کہ داعی اس کی ضرورت ہے یا محض حظ نفس سبب ہے اگر ضرورت نہ سمجھتے تو سمکی کو دیدیتے یا بوی پچول کو ہی دیدیتے سواس طرح کی فکر غلوہے ای طرح ہر فكر من اعتدال جائم مثلًا بعض لوك اخلاص كي فكر من اتنا غلو كرت بي ك اصل عمل ہی رہ جاتا ہے ای اصل پر حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا

کرتے ہے آگر رہا ہے بھی کوئی عمل کرتا ہو تو اس کو کرتا رہے ترک نہ کرے اول اول رہا ہوگی چھر عادت ہو جائے گی کیمی علیمانہ شخیق ہے ماوی کا کہیں نام و نشان نہیں۔ سو بعض او قات شیطان رہا کا اندیشہ دلا کر ساری عمر کے لئے عمل ہے روک و بتا ہے جو یوا خسارہ ہے ہیں عمل کر او چھوڑو مت تو اخلاص کے فکر میں بھی اتنا غلونہ چاہئے کام میں لگے رہو آگر کو تاہی مظنون یا محمل ہو استغفار ہے اس کا تدارک کر او غرض کہ کام میں گئی۔

# (للفوة ٢٢٢) ايك غير مقلد عالم كي درخواست بيعت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بر ضروری چیز کا قلب میں جواب رکھ دیا ہے میں اس نعمت پر حق تعالی کا بوا شکر گذار ہوں ان کی عطاء ہے رحمت ہے نعمت ہے بہال ایک غیر مقلد آئے تھے ساع موتی اور فیوض اہل قبور کے مسئلہ پر میری تقریر سن کو بہت خوش ہوئے اور میعت کی ور خواست کی میں نے کما کہ تعجیل سے کام نہ لیجئے پھر تھوڑی ور بعد میں کما کہ میں ایک غیر مقلد عالم ہے معت بھی ہو چکا ہوں میں نے کہا کہ پھر اب تو اور بھی ضرورت نہیں دوسری جگہ بیعت ہونے کی کماکہ کیا بیہ مسئلہ حدیث میں ہے عالم آدمی تھے بڑے چوکئے ہوئے کہ حدیث میں کمال ہے میں نے کماک حدیث شريف ش هـــــ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده - يحنّ من ابذاء و المسلمين أيك مقدم توبيجوا ووسرا مقدمه مثابه ہے كه بعض شیوخ کو اس سے محکدر اور اذبت ہوتی ہے دوسرے حب فی اللہ مامورب ہے اور اس تكدرے حب فى الله ميس كى جو جاتى ہے نيز تجربہ سے بھى سے معز ہے اس لئے کہ مجھی اس محدر کی وجہ سے باہم عداوت ہو جاتی ہے تو بد بواسطہ مضعی ہو جائے گا ضرر کا اور خود اس کی بھی مدیث میں ممانعت آئی ہے آئیس کھل سنیں ك اے اللہ يمال تو بربات مديث سے طابت سے اور اس ير عمل سے كہنے لكے

بهرے جماعت کے لوگ تو حدیث حدیث کرتے پھرتے ہیں گر سبجھتے خاک بھی تہیں اس پر بوا ناز ہے کہ ہم عامل بائدیث ہیں اور سنے گئے کہ بماری جماعت بھول ہیں ہے یہاں پر تو بالکلیہ حدیث ہی پر عمس ہے۔

# ( هنوه ۲۲۳ ) صانع حقیقی پر نظر

#### (موء ۲۲۴) فقہاء اور صوفیء کے علوم

یں سلسد گفتگو میں فرمایا کہ علوم تو فقان اور صوفیاء ہی کے ہیں سون اللہ چنانچ جن چیزوں میں مامض اور وقیق علوم کی ضرورت ہے وہال جمان سلون تو ہو فصوص ہے اور تفصیلی تسلی ہو کی صوفیہ کے کام ہے اور ہمیشہ سکون اور رحت ان کے ہی کام ہے ہوتی ہے اور سب وسروس کا دفعیہ ان ہی حفر ات کے کام میں سے یہ عمق تک چھٹے ہیں راہ کو بے غبار کر دیتے ہیں حالب کو تھی آئی ہے کہ یہ حقیقت ہے یہ دو سروں کے کام میں حالب کو تھی آئی ہے کہ یہ حقیقت ہے یہ دو سروں کے کام میں حالب کو تھی آئی ہے کہ یہ حقیقت ہے یہ دو سروں کے کام میں حالب کو تھی آئی ہے کہ یہ حقیقت ہے یہ دو سروں کے کام میں حالب کو تھی آئی ہے کہ یہ حقیقت ہے یہ دو سروں کے کام میں حالت نصب نہیں ہوتی۔

# • ار جمادیت الاولی ا<u>ه سا</u>ه مجلس بعد نماز ظهر یوم دو شنبه (ملزهٔ ۲۲۵) انسان کی حقیقت

ایک سلسد گفتگو میں فرمایا کہ انسان اپنی یاد اور ذہن و حافظہ و ایران اور عمل پر کیا ناز کرے۔ اس کی جستی اور وجود ہی کیا ہے یہ جو بچھ بھی ہے سب ان کا فضل اور عطاء اور رحمت ہے بندہ پر کہ تمام خمتوں سے نواز رکھ ہے کیر نہ کا میرا واقعہ ہے کہ ایک کتاب پڑھنے میں مشخوں ہو گیا جس ہے عصر کی ذان نہ سائی دئ اور باول تھ روشن کا بھی انداز نہ ہوا اور اس بناء پر عصر کی نماز کا بھی وقت نکل گیا۔ مغرب کے وقت اپنے گئن میں عصر سمجھ کر مسجد میں گئات تو تون نوان ہوتے ہی اور حسب عاوت فورا جماعت کھڑی ہوگئی تعجب ہوا کہ بچھ بھی تو قت کی ہور جب امام نے جر کیات معلوم ہوا کہ مغرب کا وقت ہے خود تھانہ معلون ہی کا میرا واقعہ ہے کہ ایک و فعد رات کے وقت گھر کا راستہ بحول گیا حضرت موانا محمد جفوب صاحب رحمتہ اللہ عیہ سے میں خود نہ سے ورن معلی نہ آتا فرہ ہے تھے کہ بیک روز ایک خط کا جواب کھ اور جب و سختی کرنے دگا بنانام بحول گیا ہے حقیقت ہے انسان کی جس پر یہ اسقدر نازال ہے۔ کرنے دگا بنانام بحول گیا ہے حقیقت ہے انسان کی جس پر یہ اسقدر نازال ہے۔ کرنے دگا بنانام بحول گیا ہے حقیقت ہے انسان کی جس پر یہ اسقدر نازال ہے۔ کرنے دگا بنانام بحول گیا ہے حقیقت ہے انسان کی جس پر یہ اسقدر نازال ہے۔ کرنے دگا بنانام بحول گیا ہو تھی العلم کیلئے برزرگول کی صحبت کی العلم کیلئے برزرگول کی صحبت کی صحبت کی میں خود کے ایک صحبت کی میں خود کے کہ کیلئے برزرگول کی صحبت کی صحبت کی العلم کیلئے برزرگول کی صحبت کی العلم کیلئے برزرگول کی صحبت کی

#### ضرورت

ایک سلسد مختلو میں فرمایا کہ بھیرت فی العلم کے لئے کسی بزرگ کی صحبت کی ضرورت ہے بیعنی پہلے صحبت ہو اور اس کے بعد علوم حاصل کرے تو بے حد نافع ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے معدہ آگر اپنی اصلی حالت پر نہ ہو تو وہ لطیف سے لطیف غذا اور دو سرئ چیزوں کو باہر بھینک و بتا ہے اس کئے ضرورت ہے کہ پہلے طبیب سے معدہ کی اصالح کرائے تب غذا کھائے تو نافی ہے۔

### (سنوط ۲۷۷) تدابیر باطنیه کی مثال

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس طریق میں عادہ اعمال کے جس قدر چیزیں ہیں اشغال و مراقبات سب کا درجہ تدابیر کا ہے اور سے سب اعمال مقصودہ ہی کی معین سمجھ کر اختیار کی جاتی ہیں۔ ان کو ہدعت کہنا ایسا ہے جسے کوئی شخص طبیب جسمانی کی تدابیر کو اس سنے بدعت کے کہ بیہ تدابیر قرآن و حدیث میں وارد نہیں جارا تکہ محل بدعت کا افعال ہیں نہ کہ تدابیر ایک نو عمر خان صاحب یہاں پر آئے تھے چند روز یہال پر رہ کر وطن واپس ہو گئے اور مجھ کو نکھ کہ مجھ میں کبر کا مرض ہے یہاں کے زمانہ قیام میں میں نے ان کی عالت و سلامت طبع کا اندازہ کر ایا تھا۔ آدمی قتیم اور سمجھدار ہیں میں نے ان کو لکھا کہ اس ہی مضمون کو یانج خطوط میں مکھ کر میرے یاں بھیج دو میں نے بیا سمجھ لیا کہ ان کے لئے میر یا نیج مرتبہ لکھنا بڑا مجاہدہ ہے اس سے مرض کا ازالہ ہو جائے گا۔ ایبا ہی ہوا کہ انہوں نے یا نج مرتبہ ہے بھی تم لکھا تھا مرض کا ازالہ ہو عمی اب اس میں بدعت کی کون سی بات ہے کیونکمہ میہ مثل ویگر تدابیر طبیہ کے ایک تدبیر تھی جس سے ایک اتنے ہوے خبیث مرض سے ایک مسلمان کو نجات مل کئی جو ہر سوں کے مجاہدہ اور ریاضات سے بھی میسر ہونا مشکل ہوتا ہے جو ایک سس تدبیر سے عاصل ہو گئے۔

(مفوظ ۲۹۸) حق تعالی شانہ کے تھم کو خلاف حکمت سمجھنا کفر

4

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حضرت مورانا محمہ بیفقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ اپنی ہر مجلس میں شاگر دوں کا ایسا افادہ فروٹ تھے کہ جیسے بیٹنے اپنے مریدوں کا افادہ کیا کرتا ہے اکثر ہاتیں ای دفت کی دل میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ مولانا کی عجیب شان تھی برا جامع علم نقا ایک مرتبہ کو مولانا نے شیطان کے کافر ہونے کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ اس نے اپنی رائے کو خدا تعالی کے علم پر ترجی وی اور حق تعالی کے علم کو خداف حکمت ہتاایا اس طرح ہے کہ افضل کو علم وینا کہ معدوں کو سجدہ کرو۔ اس کو خدف حکمت ہتایا سیمان اللہ کیے کام کی بات فرمائی یہ اس پر فرمایا تھا کہ اس وقت وقف علی الاولاد کا مسکد بعض نیچروں نے شائع کر کے اس کی مصلحت اور میراث کی معزت کہ اس میں جا کداد کمزے کی شائع کر کے اس کی مصلحت اور میراث کی معزت کہ اس میں جا کداد کمزے کی دائے دی تھی اور نواب صاحب خیاری ہو جاتی ہے بیان کر کے وقف کرنے کی دائے دی تھی اور نواب صاحب نیتاری نے اس کی نقل بھی کر استفاء کیا تھا کہ ایسا کرتا جائز ہے یا نمیں اس پر چتاری نے اس کی نقل بھی کہ میراث کے علم شرعی کو معز اور خلاف تحمت کما جاتا ارشاد فرمایا تھی کہ فی نفیہ تو یہ وقف جائز ہو گئی کو معز اور خلاف تحمت کما جاتا ہو اس کے اعتبار ہے اس پر عمل جائز نہیں اب میں کہتا ہوں کہ آگر شر یعت بواس کے ایک مقرر کیا ہو کہ جاکداد کے کوئے ہو جائیں اور کوئی طافی اور باغی دنیا دار نہ نے توآگے کا م کی گئی نش ہی نمیں رہتی۔ جائیں اور کوئی طافی اور باغی دنیا دار نہ نے توآگے کا م کی گئی نش ہی نمیں رہتی۔ جائیں اور کوئی طافی اور باغی دنیا دار نہ نے توآگے کا م کی گئی نش ہی نمیں رہتی۔ جائیں اور کوئی طافی اور باغی دنیا دار نہ نے توآگے کا م کی گئی نش ہی نمیں رہتی۔ جائیں اور کوئی طافی اور باغی دنیا دار نہ نے توآگے کا م کی گئی نش ہی نمیں رہتی۔ جائیں اور کوئی طافی اور باغی دنیا دار نہ نے توآگے کا م کی گئی نش ہی نمیں رہتی۔

4

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک روز ہیں نے شرح اسب اس قصد سے ویکھی کہ اپنی کم خوافی کی کوئی تدبیر اس سے سمجھ کر اس کا ستعال کروں گر جتنے اسبب اس میں لکھے تھے سب کو اپنے اندر پایا اس لئے مقعود حاصل نہ ہوا غور سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہر سبب ہر درجہ میں مرض میں موثر نہیں باتھ جو معتذبہ درجہ میں ہواور اس کی تشخیص صرف ماہر فن کر سکتا ہے ای سے سمجھ لیتا چاہئے کہ آج کل جو مدعیان عقل قرآن و حدیث کے سمجھنے کا وعوی کرتے ہیں وہ فضول سر گردائی کرتے ہیں اور اپنی جمافت اور جھل کا اظہاد کرتے ہیں ہر فن کر سکتا کا داد و در دور دور اس کی سمجھ میں آنا کارے دارد

والانکہ یہ کتابی خود ابھی میں ج وخل ہیں چانچے شرح اسب میں غالبًا تکھ ہے کہ ایک دن کے خارے ایک سال کی قوت جاتی رہتی ہے اب اس میں ایک بات یہ بھی مکھنے ہے رہ گئی کہ اس طرح بعد صحت ایک دن میں ایک سال کی قوت آبھی جاتی ہے ہیں کہ یہ میرے نزدیک شرح اسبب میں کی ہے اس طرح شب طبیہ میں قوت قب کے نئے اموال کا مالک ہوتا اور چوں سے دل بہلاتا قابل اضافہ ہے ایک طبیب مجلس میں بیٹھ تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت شنخ نے مال کے مالک ہوتا ور پول سے دل بہلاتا قابل اضافہ ہے مالک ہونے اور شرح اسباب میں ہوتا چاہئے داس کو مالک ہو تو ککھ ہے فرمایا چاہ بیک بات رہی چوں سے دل بھلانے کی اس کو میں کہیں سے نکالو سے بھی ضروری چیز ہے اور شرح اسباب میں ہوتا چاہئے جب بھی کہیں ہے نکالو سے بھی ضروری چیز ہے اور شرح اسباب میں ہوتا چاہئے جب کسر طبیعہ کے ان میں وخل کی شخبائش ہے غیر ماہر کی سمجھ میں نہیں آئی تو جس کسر جینے میں نہیں آئی تو جس کرے بڑر نادائی کے کیا کما جاوے۔

# (بلوظ ۲۷۰) ترجمه مقصود سمجھنے کے لئے کافی نہیں

رکے صاحب آیک سوال سے جواب میں فرمایا کہ نرا ترجمہ متصود سیجھنے کے لئے کافی نمیں ہوتا آنگریزی میں آیک شخص نے لفظ عبداللہ کا ترجمہ کیا تھا اوے الا اور اخبر میں چھپا کرتا تھا آیک آنگریز کا چے ہیں۔ ہوا ڈا مئر نے آنگریزی میں گدھی کا دودھ بتلایا اس نے خانسامال کو سمجھانے کے لئے ڈیشنری دیکھی اس میں اس لفظ کا ترجمہ گدھا کھ تھا اس نے خانسامال سے کما کہ آیک گدھا لاؤوہ آیک نر خرید کر لے گروہ میم صاحب کمتی ہیں کہ یہ نمیں بیہ تو صاحب کا موافق ہے ہرا موافق لو ایمن کہ تھی گدھی لاؤ۔ میں آیک مرتبہ ڈھا کہ گی نواب سیم اللہ خال ماد خال صاحب نے مدعو کیا تھا انہوں نے میری تغییر بیان القرآن کو منگانے کے لئے میری تغییر بیان القرآن کو منگانے کے لئے میری معرفت سمر نبور تار دیا وہال اس کا ترجمہ کیا گیا لوہ کا کنوال سمار نبور والول نے مجھ کو کھا کہ کیا تو ہے کے کنویں سے مراد نل ہے اور کتنا عرض اور والول نے مجھ کو کھا کہ کیا تو ہے کے کنویں سے مراد نل ہے اور کتنا عرض اور طول ہو۔ آیک آنگریز عالم کے پاس آیک مسلمان پیشکار تھے یہ وفتر بہنچ وہ آنگریز عالم کے پاس آیک مسلمان پیشکار تھے یہ وفتر بہنچ وہ آنگریز عالم کے پاس آیک مسلمان پیشکار تھے یہ وفتر بہنچ وہ آنگریز عالم کے پاس آیک مسلمان پیشکار تھے یہ وفتر بہنچ وہ آنگریز عالم کے پاس آیک مسلمان پیشکار تھے یہ وفتر بہنچ وہ آنگریز عالم کے پاس آیک مسلمان پیشکار تھے یہ وفتر بہنچ وہ آنگریز عالم کے پاس آیک مسلمان پیشکار تھے یہ وفتر بہنچ وہ آنگریز

ان کو و کی کر کہنے لگا کہ تم آج مون فیحر ہے انہوں نے کہا کہ نہیں حضور نہ ہیں موٹا ہوں پتل دبلا ہوں اور نہ فقیر ہوں اللہ نہ سب چھ دے رکھا ہے تو کت ہے کہ ہم میہ کہتا ہے کہ تم موٹا فیحر معلوم ہوتا ہے انہوں نے بھر ہی جواب دیا جہلا گیا کہ تم نہیں سمجھتا اور ایک کتاب اٹھا کر ان کر اور وہ مقام کھول کر ان کے سامنے رکھا کہ تم یہ کتا ہے اس ہیں متفکر کھا تھا تو متفکر کی یہ گت بنی کہ موٹا فیحر ہوگیا تب انہوں نے کہا کہ حضور یہ تو شفکر ہے کہ ہاں ہاں ہم کی کہتا تھا تم سمجھا نہیں وہ بھارے سمجھتے ہی کیسے۔ ایک انگریز کے اجلاس ہی ایک گئے تھا تم سمجھا نہیں وہ بھارے سمجھی اس پر جھگڑا تی و کلاء نے انگریز کو معاملہ سمجھی یا گریز نے کہا کہ اس گارے کو عدالت کے سامنے حاضر کرو اجل س دو منز لہ پر تھا وکلاء نے کہا کہ وہ یہاں پر نہیں ہمکتی کہا کیوں نہیں ہمکتی جب سب آتے ہیں وہ وکلاء نے کہا کہ وہ یہاں پر نہیں ہمکتی کہا کیوں نہیں ہمکتی جب سب آتے ہیں وہ کیوں نہیں ہمکتی جب ماراض ہوا اور کہا کہ تم کیوں نہیں ہمکتی تب وکلاء نے اس کو اوپر سے دکھلایا بہت ناراض ہوا اور کہا کہ تم کیوں نہیں ہمتی کہا کیوں نہیں ہمتی کہا کیوں نہیں ہمتی کہا کیوں نہیں ہمتی صاحب۔

(المؤة ا ٢٤) حاكم قوم مين خداداد حوصله بوتاب

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ تھومت والی قوم کی عالی ظرفی حوصلہ فداداد ہوتا ہے کی بنائے تھوڑا ہی بنتی ہے یا نصیب ہوتی ہے۔ ایک ترک طواف کر رہے تھے ایک شخص نے جیب کاٹ لی باتھ پلا کر ایک جیت رسید کیا اور گئی چھین لی اور پھر طواف شروع کر دیا اور ایک حرف زبان سے نہیں کما یہ عالی ظرفی تھی۔ آخر کوئی بات تو ان کے اندر ہوتی ہے کہ تھومت کی خدمتیں ان کے سیرد ہیں اور ہم ان سے محروم ہیں۔

(المفوظ ۲۷۲) حرم شريف ميں تين سو ساٹھ اولياء رہتے ہيں

ایک سلم گفتگو می فرمایا که حضرت حالی صاحب رحمته الله علیه نے ارشاد فرمایا که حرم شریف میں تنین سو سائھ اولیاء الله ہر وقت حاضر رہتے ہیں نان مراوا أشر وقات ہوں کے پھر حضرت نے خود اپنی ایک حکامیت بیان فرمانی کے جھے کو کید بار کوئی باطنی شکال پیش آیا جس سے بیس پریشان ہو گیا آخر بیس حرم شریف بیس کیا کہ تم تمین سو ساتھ حرم شریف بیس کیا کہ تم تمین سو ساتھ کے مر شریف ووا بھی ہو یہ خیال آنا تھ کے ایک شخص آئے اور مجھ پر نظر کی اور وہ شکال رفع ہو یہ خیال آنا تھ کے ایک شخص آئے اور مجھ پر نظر کی اور وہ شکال رفع ہو ہے۔

#### (منوه ۲۷۳) مرده طریق زنده جونا

اکی ساسہ انتقالو میں فرمایا کہ حصرت جاتی صاحب رحمتہ المقد عدیہ اپنے فن کے ہام تھے مجملہ تھے محمد و تھے محقق تھے۔ حضرت کی ذائت باہر کات سے ہم کو ہوا فیض ہول بیشمار ہم کروہ ر ہوں کو راہ مل سنی حضرت کی ہدوت فن سنوک کی درسگاہیں کھل سنیں آپ کی دعاء کی ہرست سے صدیوں کا مردہ طریق زندہ ہو تی اب صدیوں ضرورت نہیں اور جب ہو گی حق تعالیٰ اور اپنے کسی خاص ہے کو پیدا فرماہ یں گے۔

#### (منوه ۲۷۳) شریت و طریقت ایک ہی چیز ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جھک مارتے ہیں جو ایسا کے بین کہ شہولت تجیر کے بین کہ شریعت اور طریقت دو چیزیں ہیں ایک ہی چیز ہے گر سہولت تجیر کے انے اصطباق الدل ظاہرہ کے ادکام کو شریعت سے جو محفل سہولت تجیر کے بہا کے ادکام کو طریقت سے جو محفل سہولت تجیر کے ہے گا۔ الگ نام رکھ میں ہے اس اعتبار ہے دو کہ سے تین لیکن ان جابلول کی جو مراد ہے کہ دونوں میں تنافی بھی ہو سکتی ہے یہ جسل محفل ہے میہ تو جابلول کی فلطی بین اہل علم تک مبتلا بین کہ اوراد اور وظائف کو طریق ہیں ور کیفیات کو شرہ جو محفل نعط ہے نہ اوراد و دظائف طریق ہیں در نے کیفیات شرہ باسے عمل ہی طریق ہیں اور مقصود رضاء حق ہے اس سے دور نہ ہی اس سے دور دفیا تف طریق ہیں دور نہ کے بین اور مقصود رضاء حق ہے اس سے دور نہ کیفیات شرہ باسے عمل ہی طریق ہیں اور مقصود رضاء حق ہے اس سے دور نہ کیفیات شرہ باسے عمل ہی طریق ہیں اور مقصود رضاء حق ہے اس سے دور نہ کیفیات شرہ باسے عمل ہی طریق ہیں اور مقصود رضاء حق ہے اس سے دور نہ کیفیات شرہ باسے عمل ہی طریق ہیں اور مقصود رضاء حق ہے اس سے دور نہ کیفیات شرہ باسے عمل ہی طریق ہیں اور مقصود رضاء حق ہے اس سے دور نہ کیفیات شرہ باسے عمل ہی طریق ہیں اور مقصود رضاء حق ہے اس سے دور نہ کیفیات شرہ باسے عمل ہی طریق ہیں اور مقصود رضاء حق ہے اس سے دور نہ کیفیات شرہ باسے عمل ہی طریق ہیں اور مقصود رضاء حق ہے اس سے دور کیفیات شرہ باسے عمل ہی طریق ہیں اور مقصود رضاء حق ہے اس سے دور کیفیات شرہ باسے عمل ہی طریق ہیں اور مقصود رضاء حق ہے اس سے دور کیفیات شرہ باسے عمل ہی طریق ہیں دور کیفیات شرہ باسے عمل ہی طریق ہیں دور کیفیات شربال ہیں ہیں دور کیفیات کی دور کیفیات کیفیات

آگے تحریف ہے ان ہی ہاتوں کی ہدولت تو طریق بدنام ہوا اور اس میں لوگوں کو شہرات بیدا ہوئے۔

اار جمادی الاولی اهساه مجلس بعد نماز ظهر یوم سه شنبه (المنق ۲۷۵) ایک وزیرکی ذبانت

حفرت والانے اپ مادم نے فرمایا کہ دوات میں ڈالنا ہے حوض سے بانی لے آؤ وہ کورا بھر لائے اس پر فرمایا کہ دوات کے تناسب سے بانی ارنا چاہئے تھا اس پر ایک واقعہ بیان فرمایا کہ سفر میں ایک حسین لاکی پر ایک با وجابت آدی نے وعوی کی کہ یہ میری لاکی ہے اور تھی وہ ایک غریب قوم کی لاکی۔ وزیر کے یہاں مقدمہ آیا اس نے طرفین کا بیان من کر عجیب فیصد دیا۔ اس لئے کہ شماوت دونوں طرف نہ تھی دونوں مسافر تھے سفر کا معاملہ تھا۔ وہ فیصلہ یہ کی کہ وزیر نے لاکی سے کرا کھر کر رنی وزیر نے کا کہ بیم دو ت میں بانی ڈالیس کے وہ ایک بود کورا بھر کر رنی وزیر نے کہا کہ بیم دو ت میں بانی ڈالیس کے وہ ایک بود کورا بھر کر رنی اوری نے کہا کہ بیم دو ات میں بانی ڈالیس کے وہ ایک بود کورا بھر کر رنی اوری نے کہا کہ بیہ لاکی اس غریب کی ہے اس لئے کہ بید دوسر شخص کھ پڑھ اوری کو کر وات کے لئے لاکی سے بانی نہیں مانگا ہو گا گر یہ اس کی لاکی نہیں لیکن اس کے بعد جھوٹا آدی بالضرور اقرار کر لینے پر مجبور ہو جاتا ہے اور کا فرار شرع میں جت ہے۔

#### ( مفوظ ۲۷۲) عور تول کا عجیب طریقه

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ان عور توں کا بھی عجیب طبقہ ہے۔ ان کی باتوں کے نہ کہیں سر ہوتا ہے نہ پیر ہائکنے سے غرض۔ میں نے ایک بار دیو بعد میں عور توں کے متعلق بیان کیا بعد میں عور توں کے عادات و رسوم کے متعلق بیان کیا بعد وعظ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ عور تیں بہت ہی حیرت میں جیں کہ ان کو ہرائکیا چھ کس طرح معلوم ہو گیا کہ یہ ایسا کرتی جیں ایسا کرتی ہیں میں میں نے کہا

کہ ان کو یہ جواب وینا کہ میں بھی تو گھر وا، ہوں اور گھر میں عور تیں ہیں اگر میں بے گھرا ہوتا تو تعجب کی بات تھی۔ کچھ رسوم دیکھنے سے معلوم ہو کیں کچھ تجے ہوا ہوتا تو تعجب کی بات تھی۔ کچھ رسوم مرتب ہو گئے۔ ایک شخص تج ہے کار بیبول سے پوچھ کر ای سے صارح ارسوم مرتب ہو گئے۔ ایک شخص نے اوا ناسالی مرسوم کے متعلق تماش کیا کہنے لگے کہ مجھ کو پہنے رسوم کے اوا کرنے میں ہوگ دفت ہوتی تھی عور تول سے پوچھن پڑتا تی ور اب صدح ارسوم کو پوری کر لیتے ہیں۔ بجیب ذہین آدمی تھے۔

#### (مفوظ ۲۷۷) محبت میں رعایت کی ضرور ت

ایک ساسد گفتگو میں فرہایا کہ میں جوان مشہرین کے ساتھ ایسا ضابط کا ہر تاؤ کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مارنوں کو ذیاں سمجھتے ہیں میں ان سے کثر پوچھ کرتا ہوں کہ حکام کے ساتھ بھی تم ایسابر تاؤ کر سکتے ہو۔ کتے ہیں کہ شمیں ہیں پوچھتا ہوں کہ حکام کے ساتھ ہیں کہ وہاں ڈر ہے میں کت ہوں کہ یمال محبت کا دعوی ہے محبت میں تو ور بھی رہیت کی ضرورت ہے محبت کے حقوق تو سب سے بوھ کر جی نیز ڈر کے موقع پر تو ہے حتیا ہی کرنے سے اپنے ہی کو سب سے بوھ کر جی نیز ڈر کے موقع پر تو ہے حتیا ہی کرنے سے اپنے ہی کو شکیف ہوگی اور محبت کے موقع پر محبوب کو۔

### (منوع ۲۷۸) نوکر کو حقیر سمجھنا غلط ہے

کی صاحب کے موال جو ب میں فرمایا کہ تعجب ہے تاجر کو تجارت کا معاملہ میں حقیہ سمجھتے ہوں کو نوگری کے معاملہ میں حقیہ سمجھتے تو ہیں جا آئلہ مقاضا اضاف اور مقل کا بیا ہے کہ جب ہم تاجر کو حقیر شمیں سمجھتے تو فوکر کو آیوں حقیر سمجھیل تاجر کے ساتھ بھی عقد معاوضہ ہو اور نوگر کے ساتھ بھی عقد معاوضہ صرف فرق بیا ہے کہ تجارت میں معقود علیہ اعیان ہیں ور نوگری میں من فیے۔ سواس کو تحقیر میں کی دخل بھی اس کو حقیر سمجھنے کا حق کیا

#### (منوظ ۹ ۲ ۲) حب د نیا کی بردی خرابی

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اکثر ماانوں کے ذیبل سبجھنے کی وجہ جمھ نہ و چھو یہ خود ہیں جمل کے دیبل سبجھنے کی وجہ جمھ نہ و چھو یہ خود ہیں جمل و جہو یہ خود ہیں جمل میں جمل صدی تر دی ان لوگوں ہے اپنی اغراض کو وابستہ سبجھ کریے طرز تمان کا اختیار کیا اس سے ذیبل ہوئے اب تو ذیبس سبجھتے ہیں۔ یہ اس سے ذیبل ہوئے اب تو ذیبس سبجھتے ہیں۔ یہ تمامتر خرائی حب دنیا کی ہے۔

(منوز ۲۸۰) احکام کی چند اقسام

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ احکام کی چند فتمیں ہیں۔ ایک دیانات جیسے نمیز ہے روزو ہے۔ ڈرکو ہے۔ جج ہے دوسری معامات جیسے لین وین ہے بیع و شہر اس معامات جیسے لین وین ہے بیع و شہر اس ہے اور سے سب احکام خداوندی جیں گر لوگوں نے ان کو فمر ست سے نکال ہی ویا حال نکہ جزو دین ہے لیکن اس کی لوگوں کو قطعاً پرواہی نہیں۔ نداس بر عمل ہے نہ اس کا احد س ہے صرف چند چیزوں کا نام وین رکھ نیا ہے کس قدر ظعم کی بات ہے کہ گویا شریعت مقدمہ میں کترونت شروع کر دی اور سے سب نیچریت بیت ہے کہ گویا شریعت مقدمہ میں کترونت شروع کر دی اور سے سب نیچریت کے غہر کا اثر ہے خدااس کو ناپید کرے اس کی بدولت ہوئی شمراہی بیسلی۔

(منوظ ۲۸۱) انگریزی خوال کثرت سے بد تنذیب ہوتے ہیں

اکی سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اٹھریزی فوان کرت ہے بہ تمذیب ہوتے ہیں۔ ایک ایسے ہی صاحب مجھ کو کھتے ہیں کہ فدن مسئلہ کی اگر اس طرح تحقیق بیان کی جاتی تو بہت زیادہ من سب تھد میں نے مکھ کہ اس میں دو ہی صور تیں ہیں یا تو آپ کے نزدیک میں اس شختیق کو جات ہوں یا نمیں جات اگر جات ہوں و آپ نے اپنی شختیق کا اظہار کیوں کیا اور اگر نمیں جات تو میں شختیق میں میان کر سکل ہوں جبکہ جاتا ہی نمیں کیونکہ دوسرے کے مجمل بتلانے سے مہارت و بھی ہو سکتی لیذا جو جات ہو اس کے بعد میں سے فط تھی اس کے بعد

ا کے سوال کا بھی جواب شیں دیا میں نے خدا کا شکر اوا کیا کہ بد فعم ہے بیجھا چھوٹا۔ سے انس کون کون س مشکل ہے مشکل تو کام کرنا ہے استراض کرنے میں تو صرف زبان بلامًا يُرثَّى ہے ن بد فهمول كو تو اسے بى خشك جواب و يے جا بيل ت کہ ان کی روشن دیا تی ؛ حیلی ہو۔ آج کل علاء نے ان کو ریا تی جواب دے دے کر ان کے دماغ خراب کر دیئے جار تکہ ان میں سوال کرنے کی بھی تو قاہلیت نہیں سوال کرنے کے واسطے بھی تو نصف علم کی ضرورت ہے۔ پھر اپنے کو عقل مند اور دوس و کو ع قوف مجھتے ہیں۔ ایسے خرد و غول پر میں یہ ظاہر کرنا چاہت ہوں کہ طالب علموں میں بھی اسپ دماغ ہیں۔ یک مخص نے باوجود ہندوستانی ہوئے کے بدا ضرورت انگریزی میں خط مکھ میں نے جوں توں پڑھوا کر عربی میں جواب مکھ جس کا پڑنے والا بھی ان کو میسر نہیں ہوا دماغ ٹھیک ہو گیا پھر اردو میں بھا کیا اور معذرت جو ہی۔ اور یہ مرض بیانت بھارے کا تو ب عربی طلبء میں بھی بیدا ہو سیا ہے ایک عربی خوال نے بلا ضرورت مجھ کو عربی میں عط مکھ میں نے اس کی مصلحت و مجھی جواب دیا کہ اہل جنت کی زبان سریل ہے میں نے تکھے کہ 'یا اُسر نم میں آؤ گے تو قتم کھا کر تکھو کہ تب بھی عربی ہی میں "فقگو کرو کے بس سیدھے :و گئے میہ کمجنت مرض جوہ کا عالمتیر :و "میا ہے کثرت ہے ہر طقبہ کے وگوں کو اس میں ابتاء ہو گیا ہے گر الحمدید یہاں پر تو اجھی طرح خبر ہے ں جاتی ہے۔ ور دوسری جگہ ہیہ بات نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ مجھ کو ہد نام کی جاتا ہے ب و کیھئے یہ حب جاہ ہی کے تو کر شمے میں کہ مخلوق کسٹنوں اور ممبر یوں کے سے ہے ارول را کھوں روپیہ صرف کرتے ہیں ( کو ہ کا ایک پیبہ دیتے ہوئے وم محلت سے نیز علاوہ روپید کے وقت بھی صرف کرتے ہیں راتوں ور ویوں کا آرام و چین جاتا رہتا ہے در بدر ذیبل و خوار ہوتے کھرتے ہیں سو سے مرنش و قعی بڑا ہی سخت مرنش ہے لیگ مرتبہ میرے پاس قصصبہ کی سر پیٹی کے متعلق کلکنر کا خط آیا جس کی وجہ میا تھی کہ اس زمانہ میں اس کے ہے ہندو مسلمانوں بٹس ختاب فی ایک ہندو ڈیٹی کلکئر نے کلکٹر کو بیہ رائے دی کہ اس کو ( معن ور جول ) تجویز کر دو کسی کو اختلاف نه ہو گا چنانچہ اس نے فریقین کی رضا لیے کر خط بھیج دیا ہیں نے لکھ دیا ہیں آپ کی عنایت کا شکر گذار ہوں لیکن میرا نشور نمی نفیا میں ہوا ہے مجھ کو ایک چیزوں سے مناسبت شیں اس لئے معذوں جول ہے۔

## ( الموظ ۲۸۲ ) شریعت مقدسه پر عمل کی برکت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص دین کا کام دین کی غرض سے نہ کرے بلحہ راحت کی غرض سے کرے تب بھی راحت ضرور ملے گی گویہ نیت خلاف اخلاص کے ہے خلاف و نیا کے کہ اس میں کسی صورت سے بھی راحت اور چین نصیب نہیں ہوتی۔ مشاہدہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنے سے قلب میں قوت ہوتی ہے اور شریعت کے خلاف کرنے سے قلب میں مزوری بیدا ہوتی ہے۔ زمانہ عذر میں حضرت مولانا گنگوی رحمتہ اللہ علیہ گر فقار ہوئے تو بیدا ہوتی ہے۔ زمانہ عذر میں حضرت مولانا گنگوی رحمتہ اللہ علیہ گر فقار ہوئے تو بیت بیس ہوئی فرمایا کہ پہلے جو نیام میں تھی ایک منٹ میں اس سے باہر ہو سی تشی تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہے حضرت کے قلب پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا ہے صرف شریعت مقدسہ پر عمل کرنے کی برکت ہے۔

## (منوط ۲۸۳) تعلق مع الله کی بر کت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرہا کہ بدوں تعبق حق کے راحت کا میسر ہونا مشکل ہے اس کو مولانا رومی رحمتہ اہٰند فرہاتے ہیں۔

گر گریزی یر امید رافتے ہم ازا نجا پیشت آیے آفتے میں میں میں میں میں میں میں جز مخلوت گاہ میں ترام نیست جز مخلوت گاہ میں ترام نیست جز مخلوت گاہ میں ترام

دنیا دار کو مجھی راحت نصیب شمیں ہو سکتی اور اس راحت ہے مراو حقیقی راحت ہے ہوتی ہے دنیا دار تو آئر ساری عمر بھی سرپئی بیک کر مر جائے تب بھی میہ چیز کماں نصیب۔ اس کا راز میہ ہے کہ میہ حض اس بیٹر کماں نصیب۔ اس کا راز میہ ہے کہ میہ حض ات اہل مند ہر بات پر رامنی رہتے ہیں س نے ان کو کوئی کلفت شمیں ہوتی۔ اور دنیا دار کو میہ ہمت شمیں ہوتی۔

## (مرود ۲۸۴) یانی بت میں تحریک خلافت سے متعلق گفتگو

ایک موبوی صاحب زماند تحریک میں یائی بت میں سے تحریب ضافت یر ہن "فتلکو کرت رے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور اس طرف بھی نہایت سر مرم ہیں سوان کا معاملہ ورجہ اختدف ہی تک ہے خدف کا درجہ نہیں اس کئے جھے کو بھی ان ہے ذرہ برابر خلش شیں۔ سے سکے کہ آپ خبار وغیرو شیں دیکھتے س سے و تعات سے ب خبری ہے۔ میں نے کما ٹھیک سے توآب اخبارات وغیرہ نہیں دیکھتے س لئے واقعات ہے ہے خبری ہے میں نے کہا ٹھیک ہے وال خبارت ہے واقعات کا قتباس کر کے میرے باس جھنے دیا کریں مجھ کو معلوبات حاصل ہو جائمیں گی خبر دار ہو جاؤں گا۔ ننے گئے کہ کھے کر بھیجانا اختیاط کے خدف ہے میں نے کما کہ میری احتیاط یاآپ کی حتیاط کتنے گئے کہ آپ کی میں نے کیا کہ میری احتیاط کے کچھ خدف نہیں گر ایبا خط کچڑ گیا میں کہ دوں گا کہ میں نے کسی کو تھوڑا ہی کہا تھا کہ میرے پاس کھیجہ کرو میری دھٹنی میں جھیج دیا اں جواب کے بعد میرا کچھ نقصان نہیں ہو گا اور آپ کو جو خطرہ ہے سوآپ اس کے سے تیار ہیں کچر وہ احتیاط سمی کی رہی بس رہ گئے تمام شجاعت ختم ہو گئی اس طرت ای سلسلہ میں قلال مولوی صاحب دبلی ہے آئے مجھ سے کہا کہ میں تنوئی میں آچھ کہوں گا میں نے کہا کہ تنہائی میں تفتگو کرنے میں میرے سے خطرہ سے کہ میں مشتبہ ہو جاؤں گا اور میں اس کے نے آمادہ نہیں اور جبوت میں گفتگو کرے میں آپ کے سئے قطرہ ہے اس سئے کہ آپ خدف حکومت ہاتیں کریں (بینونا ۲۸۵) مسلمانول کو حق تعالی پر بھر وسه کی ضرورت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مسلمانوں کی شان کے واکل خلاف ہے کہ وہ دوسری قوموں کی روش اختیار کریں یا ان کی تدابیر ترقی کو اپنا ذر بعیہ ترقی بنائیں یا ان سے کسی فتم کی اہداو کے خواہاں ہول بڑے غیرت کی بت ہے ان کو توحق تعالیٰ پر تھروسہ رکھنا جاہئے مشروع تدابیر کو اختیار کرنا چاہئے اپنے سلف کے کارناموں کو چیش نظر رکھنا جائے ای میں ان کی خیر اور فلاح و بہود ہے جو سبق مسلمانوں کو تعلیم دیا گیا ہے اس میں قوت بھی ہے شجاعت بھی ہے سب ۔ پچھ ہے اس میں ہم کو یہ بھی ہتلایا گیا ہے کہ سامان سے غیبہ نہیں ہوا کرتا ہلکھ غلبہ ہو تا ہے قوت قلب سے اور قوت قلب میسر ،وتی ہے خدا کے ساتھ تعلق بردھانے سے اور خدا کے ساتھ تعلق بردھتا ہے ان کے احکام کے اتباع کرنے ہے ان کی بتلائی ہوئی تدابیر عمل کرنے ہے وہ سبق یہ ہے گر مسلمانوں کے قاوب میں اس چیز کو کیسے اتار دول میں خدا کی ذات پر بھر وسہ کر کے قتم کھا کر کت ہوں کہ اگر بالا تفاق سب مسلمان احکام حق پر عمل پیرا ہو جائیں اور ان کے رامنی کرنے کی سعی اور کوشش میں لگ جائیں تو چند روز میں انشاء اللہ تعالٰ کاما ملے ہو جائے اور اگر بہ نیت اتباع ایبانہ کریں تو ایک تدبیر ہی کا درجہ سمجھ کر کر کے دیکھے لیں آخر اور بھی تو تدامیر کر رہے جو ایک میہ بھی مسی تمہارا مقصود تو یہ ہے کہ مقاصد میں کامیانی نصیب ہو سوجب کہ تمہاری خود ساختہ پرواختہ تدابیر میں اب تک کامیلی نہیں ہوئی تو اللہ اور رسول کی بتلائی ہوئی تدابیر کو تدابیر ہی کی نیت ہے کر کے دکھ لو کہ کیا نتیجہ برآمد ہو تا ہے اگر کامیانی نہ ہو گ تو چھوڑ دینا کھر بھی تواختیار میں ہو گا کوئی امر محال نہ ہو گا کئین کر کے دیکھو تو کرنے سے بھانسی کیوں لگتی ہے مرے کیول جاتے ہو کوئی پکڑ کر تھوڑ ہی تم کو

بھلا ہے گا۔ بہت ونوں تک ہوں کی پرستش کر کے تجربہ کر لیا اب ذراخدا و بھی پوج کر دمیر بوای کو مور تارومی رحمتہ ابقد عدیہ فرماتے ہیں۔ سالم تو سنگ ودی ول خرش

آزموں راکی زمانہ خاک باش آزموں راکی زمانہ خاک باش

ن کی رحمت کی تو ہے طرف متوجہ ہوئے والوں کی ساتھ وہ شان ے کہ کیک مختص عرصہ طویل سے ہت کے سامنے ڈٹھا ہو سنم سنم یکار رہا تی کی روز بھوے سے منہ سے سم کل سیا فورا آو زائی لبیب یا عبدی ببیل یعنی کیا کہتا ہے میرے مندے میں موجود ہوں اس نے جوش میں اٹھ کر ہت ک ا کیں بت رسید کی ور کہا کہ مخمضت عمر کا ایک بہت بود حصہ جھے کو پکارٹ میں گذر گیا سیکن ایک دن مجھی نہ جواب دیاآج سے ہیے خد و حدہ لیشر کیک یہ کا نام بھولے ہے زبان ہے نکل گیا فورا جواب ما سووہ تو ہڑی رحیم اور کریم ذہب ہے جس کو تم بھارے ہو ور س ہے تعلق کو آم سررے ہو کوئی انگریزوں کی بغل میں جا کر گھتا ہے کہ ان کے یاس جماری قدح ور بہ دو کے سباب ہیں ن کی س وں جال ان کا سا ہاس ان کی ہی معاشرت اختیار کرتا ہے کوئی ہندووں کی بخل میں جا کر گھتا ہے کہ ان کے ساتھ رہنے میں بھاری فعدی اور نہ ہود ہے ان ئیں تھ شرکی ہو کر حکام اسلام تک کو یا، ل کر لینے کو تیار ہو جاتے ہیں حتی کہ یمان تک ان کی نذر کر دیا مگر رے کورے کے کورے ند انگریزوں سے چھ ما ورینه ہندوؤل نے کہچھ دیا س چووجویں صدی میں ایک اور طافحوت ظاہر ہوا اس کو کہتے ہیں کہ بہت برا یا قل اور بیدار مغزے بد عقل بد قہم بدوین کو عاقل سجھتے ہیں ہو کیا تجربہ اور مشاہدہ نہیں ہوا کہ کتنا ہو یا قل ہے اور کیسا ہیدار مغز ہے ملک کو تباہ کرا ویا مخلوق کو خراب ور برباہ کر دیا ہوگوں نے جال کی کا نام عقل رکھ سے تم بھی تو ہوئے یا قل جو کہ اس کی آواز پر بیک کہ کر ساتھ جو نے ا فسوس مسلمانول میں شرم و حیا غیرت بھی تومذر ہی اور عوام کی ایکایت ہی کیا جبکہ ان کے راہبر جو ان کے سوہ و سفید کے مالک سے ہوئے ہیں جن کے ماتھ

میں ان کی تکیل ہے لیمنی یڈر وہی پھسل کے انہوں نے بھی اس کا وظیفہ را اور ان کے سرتھ مل کر ان کے ہم خیال مولویوں نے اس کی ہر بات کو قرآن و حدیث ہے تابت کرنا شروع کر دیا ہے کہ جے بھعنی فتح کے ہو گیا ہے دین ہے اللہ چائے جب غرض سر منے آجاتی ہے بھر ثابت قدم رہنا ہوا ہی مشکل ہے اللہ کا جن بر نفنل تھا وہ تو ان فرافات ہے صحفوظ رہے حق تعالی مسلمانوں کو فہم سیم اور متھل کا بل عظاء فرفائیں۔

۱۱ر جمادی الاولی ا<mark>۵ سا</mark>ھ مجلس بعد نماز ظهر یوم چهار شنبه (منوع ۲۸ ۲) علم حقیقی برطی نعمت ہے

ایک سلسلہ "نفتگو میں فرمایا کہ علم بھی خداداد عطاء ہے اور اس علم سے مراد علم حقیق ہے انتُد تعالی جس کو بھی ہید علم حقیق فرما دیں بڑی دولت ہے بڑی تحت ہے انتُد تعالی جس کو بھی ہید علم حقیق فرما دیں بڑی دولت ہے بڑی تحت ہے اور وہ اس علم ظاہری مختسب کے بھلا دینے کے بعد عطاء ہوتا ہے جس کی یہ شان ہے۔

بینی اندر خود معوم انبیاء بینی کتاب و بے معید و اوست اور بھالاتے ہے مراداس کے دعوے کا ترک کر دینا۔ ( بلفوند کے ۲۸ ) علم بروی نعمت ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ علم ظاہر کیا چھ کم تعمر سے یہ بھی ہوئی نعمت ہے فاہر ہے کہ تمام احکام شرعیہ اسی ہر موقوف ہیں اور یہ آج کل کے علوم معاش جن کو علوم کما جاتا ہے یہ قوصنعتیں ہیں علوم نہیں نہ ان کو علوم کمن جائز ہے علوم سے تو بھی سی غیر مسلم اقوام کو منسبت نہیں نہ ان کو علوم کمن جائز ہے علوم سے تو بھی سی غیر مسلم اقوام کو منسبت نہیں ہوئی علوم سے من حبت تو ہر زمانہ میں مسلمانوں ہی کو رہی اور اب بھی کی بات ہے ایک صاحب نے عرض کیا کہ زمانہ قریب میں ہندوستان میں جسے علاء بات ہے ایک صاحب نے عرض کیا کہ زمانہ قریب میں ہندوستان میں جسے علاء

گذرے ہیں خیال میہ ہے کہ ممالک اسلامیہ میں بھی ایسے علاء نہ گذرے ہول\_ فرمایا که تم تو پهلا ذکر کر رہے ہو میں اب کا واقعہ میان کرتا ہوں ایک مولوی ص حب بر دوانی مج کو سی منتص بعض علماء مجد سے مالا قات ہوئی تو کسی صدیث کا ذکر آیا تجدی عالم نے پوچھا کہ ہے صدیث طاری میں کنٹی جگہ آئی ہے تو ان ہر دوانی مولوی صاحب نے فورا کہا کہ سات جگہ آئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کو پہلے ہے کی معلوم تف کہ کس حدیث کا ذکر آئے گا تاکہ اختال ہو کہ پہنے ہے تلاش کر رکھا ہو گا اس سے معلوم ہوا کہ یہ خاری کے حافظ تھے۔ بجدی عالم کو جیرت ہو گئی کہ ہندوستان میں بھی ایسے ایسے علماء موجود ہیں ایک سلسلہ میں ان ہی برووانی مولوی صاحب کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے مجھ کو ایک خط میں مکھا تھا کہ مجھ کو سب سے زیادہ محد ٹین سے محبت ہے پھر فقہاء سے پھر صوفیہ سے اس کے بعد حج کو گئے وہاں اہل لجد کی سختی کو د کیھ کر مجھ کو تکھ اس میں ہوئ ہوئ شکایتیں لکھیں میں نے مکھ کہ ان میں جس چیز کی کی سے سختی ہے ہیہ وہی ہے جس کو آب نے تبسرے درجہ میں رکھا ہے ایعنی صوفیت اور میں نے بیہ بھی مکھا تھا کہ اپنا ابنا نداق ہے میرا نداق باکل اس کے بر عکس ہے مجھ کو سب سے زیادہ محب صوفیہ سے ہے۔ دوسرے درجہ میں فقہا ہے تمیسرے درجہ میں محد ممین ہے ہیہ مونوی صاحب صوفیول کے مفتقد نہ تھے یہاں تک اس باب میں سخت تھے کہتے تھے کہ میں کسی کا معتقد نہیں محض حفزت حاجی صاحب رحمتہ ابتد عدیہ کا معتقد ہوں وہ بھی اس لئے کہ اشرف علی ان کا معتقد ہے ورنہ ان کا بھی معتقد نہ ہو تا صرف بھھ ہے حسن نظن رکھتے تھے بلحہ اس حسن نظن میں یہاں تک غلو تھا کہ کها کرتے تھے ونیا میں کوئی اور ایبا شخص شیں اپنا خیال ہے جو جاہے جمالے ای خیال پر ایک اور واقعہ بیان فرمایا کہ بھویال میں میر اوعظ ہو تھا اس میں وہاں کے كالح كا يركبل جو مندو مربشہ تھا اور ولايت سے براى براى ذكريال حاصل كر جكا تھا شریک ہوا۔ وعظ کو س کر اپنی رائے ظاہر کی کہ تعجب ہے کہ میان کے وقت نہ کوئی نوث ہاتھ میں تھا سب میان ازر تھا جیسے کوئی کتاب سامنے رکھی ہو۔

دوسرے تمام مضمون مرحط تھا اور کوئی دعوی ایبانہ تھا جس پر دلیل نہ قائم کی ہو۔ پھر اسنے گھنٹے تک میان کرنا میں نے ولایت میں بڑے بڑے قلاسنرول لور لینچراروں کی تقریریں سنیں ہوے ہوے ارکان سلطنت کو بیان کرتے ویکھا مگر نوٹ سب کے ہاتھ میں و کیلھے ان کو دیکھ کر میان کرتے تھے یہ بات میں نے کسی میں تہیں ویکھی میں نے س کر کما کہ بیر سب اللہ کا فضل ہے اور اپنے بزر گول کی دعاء کی برکت ہے ہم کیا اور جارا دجود اور ہستی کیا گر اس سے بیہ ضرور کہو کہ اب نو معلوم ہواکہ علماء کیا چیز ہیں اور میں تو محض ایک ناقص الاستعداد طالب علم ہوں اگر بیاسی غالم کو و کیلے تو معلوم ہو۔ پھر اینے برر کول کے بر کات کے متعلق بيان فرمايا كه أيك سرحبه حضرت مولانا محمد ليقوب صاحب رحمته الله عليه نے ہم چند طلبہ سے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ تم لوگ جمال جاؤ مے انشاء اللہ تم ہی تم ہو گے میدان خالی ہے وہ میرا طالب علم کا زمانہ تھا تو یہ سب کچھ ان ہی بور گول کی دعاؤل کی برکت ہے ایک جگہ میں محض آرام کرنے کے لئے گیا تھا لو كول نے وعظ كى ورخواست كى ميں نے كسل كا عذر كيا لوكول نے كما كه سي يجاره وعظ كمناكيا جانے اس كے جو وعظ جھے ہيں خواجہ صاحب لكھ كر ويديتے بیں اور یہ چھیوا ویتے ہیں مکر دوسرے بعض خاص دوستوں کے اصرار سے بیان ہوا اور یہ بات وعظ کے بعد مجھ کو معلوم ہوئی اگر پہلے معلوم ہو جاتا تو میں وعظ بی نه کهٔ تاکه لوگ اینے ای خیال میں رہیں غرض وعظ ہوا اور یہ وعظ خواجہ صاحب کے بڑے بھائی نے اصرار کر کے تملوایا تھا وعظ میں ایک ہندو انجیر بھی جو ان کا دوست تخاشر یک تھا وعظ کے بعد اس ہندو ہے انہوں نے سوال کیا کہ میان کے متعلق کیا رائے ہے اس نے کما کہ رائے تو ہر سننے والا قائم کر سکتا ہے ممر میں تو شروع وعظ ہے ایک ہی چیز میں محو حیرت رہا اور کسی چیز پر نظر ہی نمیں ہوئی وہ بیر کہ رمضان کیو جہ سے روزہ کا میان تھاجو خاص ایک نہ ہمی چیز ہے ند سیاست ہے ند کوئی فلفہ ہے چربیان کرنے والا بھی ایک فد ہی آومی ہے سننے والے بھی نہ ہی مگر میان ایسا جامع تھا کہ اگر نمام ونیا کے اہل نداہب مجلس میں

جمع ہوتے اور بیان کرنے والے کی صورت نہ دیکھتے جس سے اس کا مسلمان ہونا معلوم ہو جاتا محض آواز سنتے تو ہر ند بہب والا یہ سمجھتا ہے کہ اس میں ہمارے ہی نہ بہ کی شخفیق بیان ہو رہی ہے اس ہندو نے یہ بیان کیا۔ (بعفوظ ۲۸۸) فن تصوف کے حصول کا طریق

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ فن تصوف محض تحقیقات سے نہ آج تک سمی نے عاصل کیا اور نہ یہ قاعدہ ہے یہ آتا ہے کام کرنے سے محض زبانی جمع فرج اور سانے سے نمیں آیا کرتا یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ بان اصول و قواعد کے عاصل کرنے کے بعد پھر یہ تحقیقات اور سنن سانا من سبت میں معین ہو جاتا ہے اس لئے میں اپنے دوستوں کو ہمیشہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ کام میں لگو کام کرو سب ضروری معلومات عاصل ہو جائیں گی ہر کام کا ایک طریقہ ہو جائیں گی ہر کام کا ایک طریقہ ہو جائیں گی ہر کام کا ایک طریقہ ہو جائیں گئی ہیں اور ان میں فرق کیا ہے۔ اس کے جاتے ہیں اس میں اور ان میں فرق کیا ہے۔

## (لِنوه ۲۸۹) فیصله کن چیز صرف وحی ہے

ایک صاحب یورپ کی تحقیقات اور ترقی اور اس بیس تغیر و تبدل کا ذکر کر رہے تھے اس پر فرمایا کہ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ فیصلہ کن چیز صرف وحی ہے ورنہ اور چیزیں تو اس رنگ کی ہیں کہ آج پچھ کل پچھ ظلمات ہی ظلمات ہی ظلمات ہیں کلمات ہیں جن میں حقیقت مستور رہتی ہے دیجھئے اتنا زمانہ گذر گیا وحی ہیں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوا۔

## (النوط ۲۹۰) ضرورت سے زیادہ بھولا بن بھی مضر ہے

ایک سلسلہ گفتگو ہیں ایک بزرگ کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ بھولا بن بھی مصر ہے وہ جیسے صدور شر سے محفوظ رکھتا ہے کہ وہاں تک ذہن نہیں پنچتا ایسے ہی بعض خیر سے بھی محروم رکھتا ہے کہ اس کا ادراک نہیں ہو تا دونوں میں عقل بی کی ضرورت ہے۔ (مفوظ ۲۹۱) او لاد کے شمر ات

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اولاد کے تمرات جو بھتگتے ہیں وہ بہتے ہیں حضرت حاجی صاحب رحمتہ ابتد علیہ نے ایک مر جبہ مجھ سے فرمایا کہ تمہاری خالہ تمہارے سے اولاد کی دعہ کرنے کو کہتی تنمیس میں نے کہ دیا کہ میں دعہ کروں گالیکن میں تو تمہارے لئے ای حالت کو پہند کرتا ہوں کہ جیسا میں خود ہوئے گر جابا ہوا ہونے میاں ہی کا ہوا ابتد ہواں کے ساتھ خاص معاملہ تھاوہ کہاں می ساتی تھا۔

## ( المنطقة ٢٩٢ ) حضرت حكيم الامت كي د لسوزي

ایک صاحب کی غطی پر مواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ ہے کو نی ایک عامض اور باریک بت تھی جس کا تم جواب نہ دے سے۔ ہیں کی تو معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کے روز قیم رہیگا اس پر تم نے اس قدر اپنی تی کیا اور صاف نہ بتایا۔ اب کس تک صبر کروں اور تب تک مزاج ہیں تخیر نہ ہو مجھ کو تو بہنام کیا جاتا ہے کہ سخت گیر ہے۔ یہ طنق ہے اپنی نرم گیری اور خوش اخل آن کو کسی نے ظاہر نہیں کرتے۔ پھر سننے والے ایسے انصاف پند اور منصف مزاج مل گئے ہیں کہ ایک طرفہ بیان میں کر فیصلہ دے وہتے ہیں ہیں تو خود اپنے اس طرز سے لرزاں ایک طرفہ بیان میں کر فیصلہ دے وہتے ہیں ہیں تو خود اپنے اس طرز سے لرزاں اور ترسال ہول ہر وقت خدا ہے دع کرتا رہتا ہوں کے اے اللہ میرے ساتھ اور ترسال ہول ہر وقت خدا ہو دیکن شجوری آنے والوں کی مصلحت ہے ایما کرتا ہوں کہ ان ہیں آد میت اور انسانیت پیدا ہو ان کو جسل عظیم سے نبخت سے ان کرتا کہ کانوں ہیں صولی با تمیں پڑیں جس کے مجموعہ کا حاصل ہے ہے کہ ایک سے دوسرے کو تکلیف نہ پنچے اور یہ ہی تاگ وار ہو جاتا ہوں (بیخی سانپ

# (منوط ۲۹۳) حضرت حاجی صاحب کی شفقت کیوجہ سے فیض زمادہ ہوا

ایک ساسد گفتگو میں فرمایا کہ حضرت حاتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے جو فیض زیادہ مو وہ حضرت کی شفقت کی حالت اس کے مصداق تھی ۔ اس کے مصداق تھی ۔

بنده پیر خرابا تم که تطفش وائم ست زانکه طف شخخ وزابد گاه سست وگاه نیست

حضرت کی ذات کچھ بجیب و غریب تھی وہ بات کسی میں بھی نہ و کیمی جو حضرت میں مخص نہ و کیمی جو حضرت میں مخص - روی اور پریٹانی تو وہاں تھی ہی نہیں ہر پریٹان کی وہاں سی محل ہی سی تھی اور ہر برے سے برے شخص کے ساتھ حسن نظمن رکھتے تھے جس کی وجہ نایت تواضع تھی مشکل ہے کس کے ساتھ حضرت کو بد نعنی ہوتی ہوتی حض کی وجہ نایت تواضع تھی مشکل ہے کس کے ساتھ حضرت کو بد نعنی ہوتی مشکل ہے کس کے ساتھ حضرت کو بد نعنی ہوتی مقبل میں توجیہ ور تاویدات ہی فرما دیا کہ ہے۔

# (المنوط ٢٩٣) حضرت حكيم الدمت كى اببهام سے گھبر ابهث

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ کٹر جو ہوگوں سے میری لڑائی ہوتی ہے کی وجہ صاف بات کا نہ کن ہے۔ ابہام سے میرا بی بروا گھبر اتا ہے جانے چھوٹی بی وجہ صاف بات ہو گر صاف اور منظم ہو۔ ہیں کئی بات اکثر ہوگوں میں شیں رہی میں اس کے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس پر لوگ گھبر اتے ہیں ہی اس کے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس پر لوگ گھبر اتے ہیں چاہتے ہیں کہ گول مول بات پر معاملہ ختم ہو جائے جیسے جاتل اور فقیر ر موز اور امرار بانکا کرتے ہیں لوگ اس اس بی میا ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے کہ وحشت ہوتی ہے اس کی لوگی میں روک ٹوک کرتا ہوں اس سے آنیوالوں کو وحشت ہوتی ہے ہیں لوگ

### ہے آگر سید می اور صاف بات کہیں کچھ بھی شکایت نہیں۔ (النوط ۲۹۵) حضر ت حکیم الامت کی د عا

ایک سلسلہ گفتگو جی فرمایا کہ جی بقتم عرفن کرتا ہوں کہ جھے کو اپنے طرز اصلاح پر پچھ ناز نہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ تجربہ ہے اس کو مفید سجھتا ہوں گر جیں اس پر بھی دعا کیا کرتا ہوں کے اے اللہ میرے اس انظام پر میرے ساتھ انظام کا معاملہ نہ فرمایئے اس لئے کہ انتظام کا معاملہ فرمایئے اس لئے کہ انتظام کا مقتفنا تو یہ ہے کہ ہر ہر عمل پر باز پرس ہو۔ جی کی پر عین مواخذہ کرنے کے وقت ڈرتا ہوں کہ اے نفس دیکھ سنبھال کر کام کرنا بھی یہ مواخذہ تجرب موافذہ کا سبب نہ بنے واللہ اس وقت ایک عالت ہوتی ہے خوف کی۔ گر آنے والوں کی مصلحت ہے ایسا کرتا ہوں اور کیا اپنی کی چیز پر انسان باز کر سکنا ہو اور کیا اپنی کی چیز پر انسان باز کر سکنا تھوئی تھی ہیں ہو تھوئی تھی ہیں ہو کہی تھوئی ہو تھوئی بھی ہیں کرنے کے نہیں اور غیر کرنے کے نہیں اور غیر کرنے کے نہیں اور غیر کرنے کے تابل نہیں اگر تقویٰ بھی جا کہ سے متعلق یہ سوال ہوا کہ یہ سٹریل چیز کوں چیل کوں ہو کیا جواب ہو گا۔ بس زندگی رحت پر ہے اور رحت یہ ہے جس کے باب میں مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

من نہ کردم خلق تاسودے کم بلحہ تاہر بندگال جودے کم

اور بیہ رحمت بی تو منتا ہوا ہے وجود عالم کا کی راز ہے عالم کے بقاء کا۔
ورنہ جس قدر نافرمانیاں اور سر کشیاں عالم میں حق کے خلاف ہو رہی ہیں ایک دم
میں ایک چٹم زدن میں سب کو درہم برہم کر دیا جاتا لیکن الیا نہیں ہے۔
(المنوط ۲۹۲) قبض کی حقیقت

ایک سلیلہ کفتگو میں فرمایا کہ جس پر گذرتی ہے وہی جانتا ہے کسی کو کیا

خرجو لوگ اس غم میں مبتلا ہیں ان ہے پوچھو کہ اس میں کیا حظ ہے اور کیا لذت ہے وہ ہزاروں خوشیوں کو اور بے غی کو اس پر قربان کرنے کو تیار ہیں اور وہی غم آئندہ کی وقت میں محبوب سے وصل کا سبب نے گا اس لئے وہ اس غم پر جانیں قربان کر دینے کو تیار ہیں جن لوگوں نے اس غم کی بدولت خود کشیال کر کی ہیں مولانا ان کی تسلی اپنے مشاہدہ سے فرہاتے ہیں کیونکہ محققین مغموم بھی ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد اپنی اصلی حالت پر آج نے ہیں ای تجربہ پر تسلی فرماتے ہیں اس حالت غم کو قبض کہتے ہیں مولانا تسلی دے کر اس غم کو گھٹاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں۔

پونکہ قبضے آبدت اے راہ رہ
اُن صلاح سبت آلیں دل مشو
پونکہ قبض آمد تو دروے ہمط بیل
نازہ باش وچین مفعی برجبیں
اور اس راہ میں جو طبعاً حالت ہوتی ہے اس کو بھی مولانا قرماتے ہیں۔
بردل سالک ہزاراں غم بود
پول زباغ دل خلالے کم بود
پول زباغ دل خلالے کم بود
سا جمادی الاولی سنہ ۱۵ سام جج ی

## ( منوۃ ۷۹۷ ) جمہوریت ایک کھیل ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ جمہوریت متعارفہ کیا ہے ایک لڑکیوں کا کھیں ہے اگر روٹی پکانے میں بھی جمہوریت ہو ایک روٹی بھی نہ کچے اگر نسخہ تجویز کرنے میں بھی جمہوریت ہو تو مریض بھی اچھانہ ہو آخریہ جمہوریت معلوم نمیں کمال سے نکالی ہے اس کے نتائے بھی بھعت رہے ہیں اپن

آتکھول مشاہدہ کر رہے ہیں مگر جو زبان سے ایک دفعہ نکل گیا ہے قیامت آجائے مگر اس سے نہ ہٹیں اس قدر نفس پروری کا زمانہ ہے کہ تجربہ ہو گیا مشاہدہ ہو گیا لیکن اڑے ہوئے ہیں۔

## (ملقوۃ ۲۹۸) اکابرین کی بے نفسی

ایک سلیلہ تفتگو میں فرمایا کہ اینے بزر کول کو دیکھا کیسی سنتیاں تھیں اس قدر ہے تفسی ایلد اکبر اپنے کو باکل منے ہوئے اور فنائے ہوئے تھے سس فعل اور سس قول سے بیا نہ معلوم ہو تا تھا کہ بیا کچھ بیں یا پچھ جانتے بیل ان حضرات کو اب آنگھیں ڈھونڈ تی ہیں وہ حضرات سب کچھ تھے اور اپنے کو پلچھ نہ مجھتے تھے اور آجکل یہ حالت ہے کہ کچھ نہیں اور اپنے کو سب کچھ سمجھے :وئے ہیں اور اس کے متمنی ہیں کہ ووسر ہے بھی ہم کو کچھ مسمجھیں۔ اس کی ایک شاخ یہ مرض ہے جو عام بلاکی طرح پھیلا ہے کہ اسے لئے لیے چوڑے القاب تجویز ہونے گئے۔ کوئی امام التفسیر کملاتے ہیں کوئی امام اشریعت کملاتے ہیں۔ کوئی المام الحديد سن عيل كوئي في الحديث به سب نئ فضاست ناشي مين- ايك نقب ان میں براتا ہے میلیخ الاسلام میہ تو ناگوار شمیں ہوتا اور اس کے علاوہ سب میں وہی جدت کی جھک ہے مجھ کو تو سن سن کر وحشت ہوتی ہے کہ اللہ ایک وم کایا ملت ہو گئی کہ کس قدر زبر دست انقلاب ہوا ہے اور بیا اس قدر جلدی انقلاب ان تحریکات کے اثر سے ہوا ورنہ انقلاب ہونے کے لئے بھی ایک وقت کی ضرورت ہوا کرتی تھی ہم نے تو یہ دیکھ کہ حضرت مولانا محمد یقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ اینے شاگر دول اور مریدول کے سامنے فرمایا کرتے تھے۔ کہ بھالی ہیں اد عورا ہول اور میں نے ان دونوں ہے گئی مرتبہ کہا کہ بھائی مجھ کو بھی کچھ بتادو مگر دونوں نے علل سے کام لیا مراد دونوں سے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمته ابلد علیہ اور حضرت مولانا گنگوہی رحمتہ ابلد علیہ ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر میں ایہا ہوتا جیسے کہ یہ دونوں تو بالدیوں (تعنی مواثی چرائے والوں) کو ایہا ہا

ویتا جیسے یہ دونوں ہیں معلوم جو تا ہے میں او تھورا ہی مر جاؤں گا۔ اپنے تل ندہ اور مریدوں کے سامنے یہ بات۔ س بے نفس کو ماحظہ سیجئے۔ اس کے بعد انفاق ہے مکہ معظمہ کا سفر ہوا اور حفزت کی خدمت میں بیاس بچھ گئی۔
(لعفوۃ ۲۹۹) کم یو لنا فی نفسہ مقصود نہیں

ایک ساسد "نختگو میں فرمایا کہ کیک موہوی صاحب نے حضرت مول نا محمد بعقوب صاحب رحمتہ اللہ عدیہ سے بیبال کے ساتھ یو چھا کہ حضرت آپ الاتے بہت میں حالاتک بزرگوں نے زیادہ اولنے کی می فعت کی ہے۔ نہایت بخاشت سے جواب میں فرمایا کہ میال کم وین فی نفسہ مقصود نہیں۔ مقسود ہے ہے کہ فضول ہاتیں اور مصریا تیں نہ کرے اور اس کی صورت میں مبتیدی کے بئے رہے ہے کہ ابتداء میں بہت ہی زیادہ کی کی جوے۔ پھر اس پر کاغذ کی مثال فرمائی ک جس کاغذ کو چند روز موژ کر مینی لیبیت کر رکھا گیا ہو پھر جب اس کو سیدھا کرنا ہو تو اس کا عکس کرتے ہیں یعنی دوسر ی طرف کو ای طرح موڑتے اور بیٹیتے ہیں تاکہ سیدھا ہو جائے عجیب مثال ہے۔ مثال ہر ایک ور ررشاد حضرت مو اما کا یاد آیا۔ فرہ یا کرتے تھے کہ کام اتنا کر ناچا ہے کہ شوق باکل فتم نہ :و جاوے تھوڑا س شوق رہ جائے اس سے پھر کام کرنے کی خوبش قوی ہو جاتی ہے اس بر ایک مثال فرہ یو کرتے تھے کہ ہے جب خینئ کو چھٹلتے ہیں تو اس میں چھے ڈورا باتی رہنے ویتے ہیں تاکہ اس سے پھر آسانی ہے واپس آجائے ورنہ دوبارہ چڑھائے کا اہتمام کرہ پڑتا ہے۔ سبی سند میسی عجیب مثال ہے

#### ( منولا ۲۰۰۰ ) آئے والول کو ذریعیہ نبی ت سمجھنا

ایک صاحب کے سوال کے جو ب میں فرمایا کہ میں تو ہمیشہ سب کی رہایت رکھتا ہوں گر میر کی کوئی رہایت شمیں کرتا اور وہ بھی بے قرئ سے گر میری معلوم ہو جائے کہ اس شخص نے میری رہایت کی۔ ذرای بھی کوشش

کی پھر چاہے اس سے بدعنوانی اور غلطی بھی ہو جائے اس سے رنج نہیں ہوتا۔ خدانخواستہ آنے والول سے کوئی بغض نہیں عداوت نہیں۔ بیں تو بچ عرض کرتا ہوں اور اس پر فتم کھا سکتا ہوں کہ آنے والوں کو اینے لئے ذریعہ نجات سمجھتا ہوں۔

• حضرت حابی صاحب رحمته الله علیه فرمایا کرتے ہے کہ میں تو لوگوں کو اس نیت سے مرید کرتا ہوں کہ اگر پیر مرحوم ہوگا مریدوں کو جنت میں لے جائےگا اور اگر مرید مرحوم ہوگا تو پیر کو جنت میں کھینچ لے جائےگا تو جس شخص کا آنے والول کے ساتھ یہ خیال ہو وہ کیا انکو حقیر اور ذلیل سمجھ سکتا ہے اور کیان سے بغض و نفرت رکھ گا۔ سو میں بھی ای ذات کا ذلہ رہا ہوں الحمد لله کی ذات میرا ہے۔

(النوة ١٠٠١) حضرت حكيم الامت كي صاف كوئي

ایک سلسلہ گفتگو بھی فرمایا کہ انٹہ کا شکر ہے کہ میری تقریریا کوئی بات
مہم اور مہمل نہیں ہوتی اور ای صفائی کی بدولت بھی بدنام ہوا ہوں اور ای پر
لوگوں سے لڑائی رہتی ہے اور اس کثرت سے کہ شاید بی کوئی اس لڑائی سے چا
ہو پھر بھی لوگ باز نہیں آتے اور بیں بھی جب تک اصلاح کا کام اسپے ذمہ سمجھ
رہا ہوں ای وقت تک لوگوں سے لڑتا ہوں اور ترک اصلاح کے بعد پھر جھے کو
بھی کوئی غرض نہ ہوگی اور یہ تو میر سے لئے آسان ہے کہ بھی اصلاح کا کام
چھوڑ دول کیکن سے مشکل ہے کہ اصلاح کا کام کرتے ہوئے لوگوں پر روک
ٹوک نہ کروں سے بچھ سے نہیں ہو سکتا نیز بھی اس کو خیانت سمجھتا ہوں یہ تو ایپ
کوکروی دوانہ بتلائے جو اس کے مرض کے لئے ضروری ہے تو اس طبیب کا ایبا
کوکروی دوانہ بتلائے جو اس کے مرض کے لئے ضروری ہے تو اس طبیب کا ایبا
کوکروی دوانہ بتلائے جو اس کے مرض کے لئے ضروری ہے تو اس طبیب کا ایبا
کرنا ظاہر ہے کہ خیانت ہوگا اور مریض کیں تھ وشنی ہوگی تو بھی سے لوگ ایبا
کرنا ظاہر ہے کہ خیانت ہوگا اور مریض کیں تھ وشنی ہوگی تو بھی سے لوگ ایبا

یہ میرا طرز پندنہ ہو تو میرے پاک مت آؤیباں تو وہی پر تاؤ ہو گاجو مناسب ہوگا-

## (النوع ۲۰۰۲) مدعیان اجتماد کی بے باکی

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ صوفیہ محققین اہل حق کی بدولت عالم میں حقائق کا انتہاں ہوا۔ انہیں کے فیوض سے ایسی رسوم کا قلع قتل ہوا جن کے رسم ہونے کا اختمال بھی نہ ہوتا تھا۔ ان بی حضرات کی بدولت گرائی کا چھانک بعہ ہوا پھر بھی لوگ انہیں کے پیچھے بڑے ہوئے ہیں کس قدر ظلم کی بات ہے اور خصوص بھے بدعیان اجتماد یہ تو بڑے بی بیباک اور گتاخ ہیں الا ماشاء انڈہ کسی کو نہیں و کچھے کہ کس ورجہ کا ہے جس کو چاہتے ہیں جو جی میں آتا ہے کہ والے ہیں۔ ان کو کام کی بات کرتے ہوئے کہ می نہ دیکھا۔ سوائے میں رائی کام بی دوسروں پر اعتراض کرنے اور کافر اور مشرک بنانے کے ان کو اور کوئی کام بی نہیں یہ وین ہے انڈر رحم قرمائیں۔

# (إلنوء ٣٠٣) حضرت انبياء عليهم السلام اور اظهمار حق

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس اظہر حق اور تبلغ حق کی بدولت تو انبیاء علیم السلام نے ہزارہا تکالیف برداشت کیس آج تو اس کا عشر عثیر بھی نہیں اور پھر لوگ تمان حق کرتے ہیں پھر مدئی ہیں کہ ہم نہ تو پول سے ڈرتے ہیں اور نہ ہم کو مشین گنوں کا خوف ہے فرضا اگر خوف نہ ہوا کو پول سے ڈر نے ہیں اور نہ ہم کو مشین گنوں کا خوف ہوا تو کون کمال ہوا بھے مگر جو غایت تھی عدم خوف کی لیمن اظہار حق وہ بھی نہ ہوا تو کون کمال ہوا بھے کہ ان چیزول سے ڈرو اور پھر اظہار حق کرو۔ یہ کیا بات کہ ان چیزول سے ڈرو اور پھر اظہار حق ہوئے ڈرتے ہو۔ چنانچہ ان چیزول سے تو ڈرتے نہیں حق کا اظہار کرتے ہوئے ڈرتے ہو۔ چنانچہ ان کے کیا ہوں کہ ہندوؤل کی وجہ سے کس قدر حتمان حق کیا گیا دین کو اور تھر ایکا کو صاف میان نہ کر سکے۔ انبیاء علیم السلام نے اور ان کے صحابہ نے تو مسائل کو صاف میان نہ کر سکے۔ انبیاء علیم السلام نے اور ان کے صحابہ نے تو مسائل کو صاف میان نہ کر سکے۔ انبیاء علیم السلام نے اور ان کے صحابہ نے تو

کام کر کے وکھلا دیا گو تکلیقیں پہنچیں لیکن پروا نہیں کی اور اب بھی املا کے بعدے ا ہے موجود ہیں کہ حق کے مقابلے میں وہ تمام عالم کی بھی بروا نہیں کرتے اور انبیاء جیس تو تکایف کوئی برداشت بھی شیس کر سکتا۔ اس کو مولانا فرماتے ہیں۔

کانب<u>اء</u> برداشت بلا) بإ (منوط ۱۳۰۷) نر، د عویٰ محبت کافی نهیں

ا کے سلسلہ سنتگو میں فرمایا کہ آج کل تو بیہ حالت ہے کہ محبت کا دعویٰ کر کے آتے میں اور آگر اصاباح کرائے کو کہتے میں لیکن خلاف طبع ذرا می بات کی بھی برواشت شیں ہوتی وہ سب دعوے صباء متورا ہو جاتے ہیں اس کو مولانا روی رحمته ایند علیه فرماتے ہیں -

تو بیک زنے سریزانی زعشق تو بجز نامے چه میدانی زعشق شوى یس کیا ہے صیفل انکینہ شوی

( ملوظ ۵ ۳۰ ) ظلم بروی سخت چیز ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ظلم بروی شخت چیز ہے آج کل جدھر دیکھو لیں آفت ہے کہ اہل قدرت کسی کے برسان حال شیں بال سیا ضرور ہوتا ہے کہ آ تر ظالم کی طرف داری کی جاتی ہے مظلوم کی کوئی نہیں سننے والا مسلمانوں پر ابھی بچھلے دنوں کیا یچھ تھوڑے مظالم ہوئے کیکن سمی نے بھی داو رسی نہ کی اور ان مسلمانوں ہی کو بدنام کیا گیا۔ اہل تجربہ نے تکھا ہے کہ عفر سے تو زوال سلطنت نمیں ہو تا مر ظلم سے زوال سلطنت ہو جاتا ہے۔

۱۱۳ جمادی الاولی اهساھ مجلس بعد نماز ظهر يوم پنجشنبه (سلامات کے مواعظ حسنہ ہے نفع (سلامات کے مواعظ حسنہ سے نفع

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے پہلے بھی ان کے بہت مے چوڑے خطوط آئے گر کوڑ مغزی سے جمرے ہوتے تھے میں نے ان کو نکھ تھا کہ تم کو سمجھ نہیں تم میرے مووعظ ریکھواس سے امید ہے کہ وین کی سمجھ پیدا ہو جووے گی آج خط آیا ہے تکھا ہے کہ میں نے ہموجب مدایت حضرت والا کے سو وعظ کا مطاعد کیا الحمد متد حضرت کی دعاء اور توجہ و ہرکت ہے مجھے اپنے امراض معلوم ہو گئے میں سرایا امر ،ض ہول اور ب کے کوئی بے ڈھٹٹی بات شیں لکھی اب اصارح شروع ہو جوے گی میں نے جو ب میں مکھ دیا ہے کہ کیا کی امراض معلوم جوئے لکھو یہ میں نے س لئے کھا ہے کہ اس طریق میں دو غلطی ہوتی میں ایک تو رہے کہ کوئی مریض ہو گر اینے کو مریض نہ سمجھے دوسری تعطی ہے ہوتی ہے کہ غیر امراض کو امراض سمجھ بیٹھے سو غلصیاں کھنے ہے معلوم ہو جائے گا کہ جن کو امر اض سمجھ آیا حقیقت میں بھی وہ امر انس ہیں یا نہیں دیکھئے کیا کبھتے ہیں یہ اصلاح کا کام برا بی نازک ہے ہے کرائے بڑتے ہیں لوگ میرے ای طرز کو بد ضقی اور سخت گیری ہے تعبیر کرتے ہیں اب اگر اس طرح اصادح نہ کروں قر کیا کروں چانجے اس ہی ایک و قعہ سے کہ ان سے غلطیاں مکھنے کی فرمالیش کی گئی اس طرز کا مفید ہونا ٹاہت ہو گیا اب معتر نمین فیصعہ دیں کہ اس کے عدوہ اور وہ کو نسا طرز ہے جو اصل ح کے باب میں مفیر ہے۔

( المنوع ٢٠٠٥) واقعه بيعت حضرت مولانارائ پورئ

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مولانا رپُوری پہلے ایک اور بزرگ سے بیعت تھے اور ان پہلے پیر کے خلیفہ بھی تھے پھر حضرت مولانا گنگوہی رحمتہ انٹد عدیہ سے بیعت ہوئے اور بیعت : ونا بھی عجیب طریق ہے

ہوا حضرت مخدوم صاحب نے حضرت رائپوری کو خواب میں فرمایا کہ محنگوہ میں مولانا سے میعت ہو جاؤ انہول نے کچھ النفات نہیں کیا اس کے بعد حضرت رائیوری مج کو تشریف لے گئے تو حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت رائپوری ہے فرمایا کہ مخدوم صاحب نے جو فرمایا تفاس پر عمل نہیں کیا تب جج سے واپس آکر حضرت مولانا گنگوہی رحمتہ اللہ عبیہ سے بیعت ہوئے اشرف ملی عرض کڑتا ہے جھے کو یاد شیس کہ بیہ روایت میں نے میان کی ہو ممکن ہے جامع نے کسی اینے معتد سے س کر درج کر دی ہو اور اپنی طرف منسوب كرنا ماد نه ربا ہو واللہ اعلم) اس بيعت ير حضرت رائے يوري سے بہت سے پير بھائی خفہ ہو گئے اور اعتراض کیا اور کما کہ لٹیا بی ڈیو دی سلسلہ کوبد نام کیا۔ خبر ب تو بے ہودہ لوگ تھے جنہوں نے اس قتم كا اعتراض كيا اورجو ہوشيار تھے انہوں نے ایک عجیب توجید کی اور کما کہ ہر شخص کو کمالات اور ورجات کی ترقی کی ضرورت تو ہر وقت ہے یہ حضرت گنگوہی کے کمالات لینے گئے تھے جیسے جاذب کاغذیر حرف آجائے ہیں یہ عقلیں ہیں اور یہ فئم ہے کیا ان باتوں سے طریق اور سلسلہ بدنام نمیں ہوتا لوگ سن کر یہ نہ کہیں سے کہ بروے ہی فنیم اور عقیل لوگ داخلہ سلسلہ ہیں جن کی بیہ خرافات اور بیہ تحقیقات ہیں۔

#### (النوظ ۳۰۸) متبع سنت سلاطین کے کارنامے

ایک سلملہ مختگو میں فرمایا کہ ایمان جس قدر اور جتناکا مل ہوتا ہے اتنی بی فراست قوی ہوتی ہے سلاطین اور شابان سلف ہی میں دیکھے لیجئے جو سلاطین اور شابان سلف ہی میں دیکھے لیجئے جو سلاطین اور شابان سلف ہی میں دیکھے لیجئے جو سلاطین کی حکومت کے کارنامے موجود جیں دیکھے لیجئے کسی ورجہ کے جیں مجملہ ایسے بادشا ہوں کے عالمگیر رحمتہ اللہ علیہ کے کارناموں کو دیکھے لیا جائے کہ ان کی شجاعت بہادری دلیری سیاست فراست کی کیا انتاء ہے سب قوت ایمان کی برکت اور انباع سنت کے کرشے جی ان ہی چیزوں کو تو مسلمانوں نے چھوڑ دیا اس لئے ذیبل و خوار جیں دوسروں کے یمال کی گداگری

کرتے پھرتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں اسلام کے اندر تو ہر طبقہ کی ضرورت کی چیز موجود ہے خواہ امیر ہو یا غریب بادشاہ ہو یا فقیر اپنے گھر میں سب کچھ دولت بھر کی ہے اور دوسروں کی طرف دکھے منہ میں پائی تھر کھر آتا ہے یہ سب تھم دین نہ ہونے کی بدولت ہو رہا ہے۔

### (لِنَوَةِ ٩ - ٣) تَعلق مع الله

ایک سلیلہ گفتگو میں فرمایا کہ اگر اعمال میں انباع ہو اور قلب میں قوت ایمانیہ ہو تواس کی ہر بات کا ہر کام کا رنگ ہی جدا ہوتا ہے اس کی ہر ادا ہے تعلق مع اللہ کا پند چاتا ہے ان کے چرول سے معلوم ہو جاتا ہے کہ سیماھم فی وجوھھم من افرالسجود۔ ای کو مواتا روی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

نور حق ظاہر ہدد اندر دلی نیک بین باشی اگر اہل ولی مینی۔

مرد خقائی کے پیشائی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذیشور (الفرقا ۱۳۱۰) خوف حق اور خوف آخرت کی ضرورت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ خوف حق اور خوف آخرت اگر ول میں ہو تو پھر عدل و انصاف اور سب کھ خود خود ہونے لگتا ہے یمال سرے ہی ہے جن مفتود ہے پھر عدل و انصاف کی امید لا حاصل۔ ایک تقد شخص مجھ ہے حکومت کابل کا ایک واقعہ بیان کرتے تھے امیر عبدالرحمٰن خان صاحب کے زماند کا کہ امیر عبدالرحمٰن خان صاحب کی دوی نے کسی قصور پر ایک ماما کو پہتول سے مار ڈالا اس کے ور ٹاء نے حکومت میں وعویٰ کیا امیر عبدالرحمٰن خان صاحب کی دوی کے اللہ عبدالرحمٰن خان صاحب کو مار ڈالا اس کے ور ٹاء نے حکومت میں وعویٰ کیا امیر عبدالرحمٰن خان صاحب کو

خیال ہو کہ کمیں لڑکے مال کی محبت کی وجہ سے کوئی گڑبور نہ کریں ایک تنہ مكان ميں اپنی بيوى كو بند كرا ديا اور س پر فوتى پهرو نگا ديا اور قانسى كے يهاب مقدمہ بھیج کر کسر بھیجا کہ ہر گزاس کا خیال نہ کیا جائے کہ قداں کی ہوئ ہے اور فعال کی والدہ جو تھم شرعی ہو اس کے مطابق فیصد صادر کیا جائے سے بت یدوں قوت ایمان و خوف حق و خوف اخرت کے کہجی نہیں ہو عکتی غرض مقدمہ ہو اور قصاص کا تھم ہو گیا امیر عبدالرحمٰن خان صاحب کے صاحبز دول نے آکر عرض کی کہ کی الدو کے سنے ایک کارروائی ہو گی فرویا جو شریعت کا تحلم :و گا وہی کیا جاوے گا اور ،فسوس تم کو اپنی والدہ پر تو رحم آتا ہے مگر ہے ہوڑھے ہاپ ہر رحم نہیں آتا کہ اگر عدل اور انصاف کے خدف ہوا تو قیامت کے روز فرشے خدا کے سامنے کھنچے کھنچے پھریں گے رسوائی اور ذلت گلو گیر جو گ جہنم کا سندہ منا ویہ جاؤں گا کیا ہیں کی اتنی یوی آکلیف گوارا ہے صاحبزادوں نے عرض کیا کہ اگر ہم وریڈ کو رائنی کر میں اور وہ معاف کر دیں فرمایا کہ بدول جبر حکومت کے اگر وہ رامنی :و جا کمیں اور بطیب خاھر معاف کر دیں کچھ حرج شمیں چنانچہ رامنی کر کے معافی ہو گئی اور جان پکی یہ شال ہوتی ہے اسلام اور ایمان والوں کی و کھھتے اکی حکومت یہ بھی تھی ہی صاحب جنہوں نے یہ واقعہ مجھ سے روایت کیا لیمی صاحب کی دوسر و قعہ اپنے ساتھ گذرا ہو، بیان کرتے تھے کہ میں نے سلطنت ے مغید شب کو تمالی میں چند نوت لکھے کہ صبح ان کو امیر عبدالر حمن خان صاحب کی خدمت میں بطور مشورہ پیش کروں گا کہ سے مک کی ترقی اور فلاح اور بہبود کے اسباب میں ان کو اختیار کر سے جائے بیان کرتے تھے کہ میں حسب معمول امیر عبدالرحمن فان صاحب کے دربار میں حاضر ہوا ہنوز بیش نہیں کی تفاکہ امیر صاحب نے خود ہی فرمایا کہ بعض ہوگ ملک کی اصارحات اور ترقی کے لئے الیا ایا مشورہ وینا جاہتے ہیں لیکن س میں اگر یہ مفاد ہیں تو فلال قلال مضرات بھی ہیں کہتے تھے کہ وہ نوٹ کا برجہ میری جیب میں بی رہا اور امیر صاحب سب کو میان کر سے میں جیرت میں تھ کہ ابتد ان کو میرے نوث لکھے

ہوئے کی معلوم کہتے تھے کہ مجملہ اور تمام نوٹوں کے میرے بے لکھی ہوئے نوٹ میں بیہ بھی تھا کہ یماں سے پچھ نو عمر اثر کے با عقل با سلیقہ امتخاب کر کے نير ممالك مثنأ جرمن جايان وغيره بهج جأئين تاكه ووصنعت وحرفت سيكه كر واپس آکر اپنے ملک وابوں کو سکھالیں اس ہے بہت جلد ملک ترقی کر جائے گا اس كا يہ جواب ويا كم مشورہ تو نيك اور مفيد سے ليكن طريق كار غيط ہے اس سے ك یمال کے لوگ دوسرے ممالک میں جا کر وہاں کے خیالت اور جذبات سے کر آئمیں گے اور بھر ان جذبات اور خیالات کا اثر دوسروں پر ہو گا جو آطعاً مناسب نہیں اس کی من سب صنورت ہیہ ہے کہ دوسرے ممالک سے ماہرین فن بلائے ع کیں جو پخیشیت مارزم کے ہوں گے ان کی تگرانی بھی ہو سکتی ہے اور بسہولت ہو سکتی ہے وہ آکر کام سکھا کمیں اس میں میہ اندیشہ نہ ہو گا اس لئے کہ وہاں آزادی جو گی یہاں آزادی نہ ہوگی واقعی کیبن کام کی بت فرمائی ہے سب نور ایمان کے برکات میں کہتے تھے کہ میں نے موقع یا کر دریافت کیا کہ امیر صاحب یہ نوٹ تو میں شب میں مکھ کر لایا تھاآپ کو کیے معلوم ہو گیا کیاآپ کو کشف ہوتا ہے فرمایا کہ کشف تو ہزرگوں کو ہوا کرتا ہے جھے کو کیا کشف ہوتا مگر اللہ تعالیٰ نے عقل وی ہے مجھ کو اس ہے معلوم ہو گیا میں نے عرض کیا عقل کی رسائی ایسے امور تک کیے ممکن ہے فرمایا کہ جہال کشف کی رسائی ہوتی ہے وہاں عقل کی بھی ہوتی ہے مگر دونوں میں اتنا فرق ہے جیسے ایک تو ٹیکٹراف ہوتا ہے اور ایک ٹیدیفون ٹیلیگرانی میں تو خاص اصطاحیں ہیں کہ حرکات کو ان پر منطبق کر کے جو ایک فتم كا استدلال ب مقصود كو سيحق بين اور تبديفون مين صاف صاف الفاظ معلوم جو جاتے ہیں بس مقل کی مثال تو ٹیکیٹراف کی سے اور کشف کی مثال ٹیلیفون كى مى توجم نيسيَّراف سے كام ليتے بين عجيب بات بيان كى كه جدال تك كشف پہنچتا ہے وہیں تک عقل بھی پہنچتی ہے میں اور توسع کر کے کمتا ہوں کہ اس سے مقل اور کشف کی برابری کا شبہ نہ کیا جاوے عقل کے سامنے کشف پیچارا کچھ بھی چیز شمیں اور نہ اس کی سکھھ حقیقت۔ امسل چیز منتس سے جس کا تعلق توت

ایمان ہے ہے۔ فراست بھی ای کا ایک شعبہ ہے جس کو بیہ دوست عطاء فرما وی جائے تو کشف کیا چیز ہے۔

## (منوظ ۳۱۱) کشف بمیشه پر خطر ہے

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کشف کیا کہ مورہ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کشف کیا کہ جو گئی ہے کہ بی کہ بی کہ جی کہ بھی کسی کی مطلوب ہے اور نکاح کر ہو تو بے خطرہ بھی ہو گئی ہے تو نزا طبیحی ہے اور ہمیشہ پر خطر گر لوگوں نے خواہ محواہ اس کو بزرگ کے واڑم میں سے سمجھ لیا۔

## (ملنوط ۱۳۱۲) آداب معاشرت سے لایروائی پر اظهار افسوس

ایک نوورد صاحب حاضر ہوئے۔ سلام مسنون اور مصافحہ کے بعد یک جگہ بیٹھے کے پسے سے جو ایک صاحب مجلس میں بیٹھے تھے ان کی طرف بیٹ ہو گئے۔ س پر حضرت و یا نے فرمایا کہ آتے ہی مقاندی کے کام شروئ کر ڈیئے۔ کی ہو گیا ہم ہوگاں کو کی ہم کو اتن بھی تمیز نہیں کہ ایک مسلمان کی طرف بنا ضرورت پیٹ کرنا نہیں جائے۔ معلوم بھی ہے ایک ہر کوں سے دوسر سے پر کی شروت ہو تا ہے اول تو اس کے ہی دل میں نظرت اور اعراض پیدا ہوتا ہے جس کی طرف بیٹ کرنا نہیں جائے وہ ول میں کہنا ہے کہ یہ نہیں ہی میرے ہی خص سے اور ویسے والوں کو بھی ہرا معلوم ہوتا ہے۔ کیا یہ باتیں بھی میرے ہی محتم کرنی ہیں۔ عرض کیا کہ معلوم ہوتا ہے۔ کیا یہ باتیں بھی میرے ہی میں ہوگا ہوں۔ گرکیا آگاہ بھی نہ کروں۔ آئدہ بھی ہے۔ خدائخواست انقام تھوڑا ہی لے رہا ہوں۔ گرکیا آگاہ بھی نہ کروں۔ آئدہ ایک بات کا خیال رکھنا چ ہے۔ کہی سی مسلمان کی طرف بفاضرورت پشت کر کے نبیں بیٹھا ج ہے ہی گئے۔ میری طرف بھی پشت کر کے بڑھ جاتا تھا۔ آخر میری میں بھی مسلمان ہوں۔ قطعا تمیز نہیں رہی۔ کس میری بی کیوں رہا ہوں۔ قطعا تمیز نہیں رہی۔ کس میری بی کی کیوں رہا ہوں۔ قطعا تمیز نہیں رہی۔ کس میں سلمان ہوں۔ قطعا تمیز نہیں رہی۔ کس میری بی کی کیوں رہا ہوں۔ قطعا تمیز نہیں رہی۔ کس میں بھی مسلمان ہوں۔ قطعا تمیز نہیں رہی۔ کس میں سلمان ہیں بیں بھی مسلمان ہوں۔ قطعا تمیز نہیں رہی۔ کس میں بھی مسلمان ہوں۔ قطعا تمیز نہیں رہی۔ کس میں بھی مسلمان ہوں۔ قطعا تمیز نہیں رہی۔ کس میں بھی مسلمان ہوں۔ قطعا تمیز نہیں رہی۔ کس

قدر ہے ادبی کا بازار کھلا ہے۔ معاشرت تو باکل ہی خراب اور برباد ہو گئے۔ (المفوظ سا ساس) مدار س میں خرابیول کا ایک سبب

ایک موہوی صاحب کے سوال کے جواب میں قرمایا کہ یہ جو آجکل مدار س میں سرتذہ نے ایک طرز اختیار کیا ہے کہ طبوء کی مرضی پر اسباقی رکھے جائے ہیں یہ یہ علا طرز ہے اس طرز میں بہت ہی خرابیاں ہیں۔ اساتذہ کو چاہئے کہ طاب علم کی استعدہ و اور قوت کو د کیھ کر کتاب انتخاب کریں تاکہ آئندہ کے جانے محنت کارآبد ہو۔ دوسر نے طب کے دماغ اور اخلاق خراب ہوتے ہیں۔ ایسے ہر تاؤ سے اس تذہ کو ابنا محکوم سیجھتے ہیں ایسی ہی باتوں کی بدولت مدارس میں خرابیاں پیدا ہو گئیں۔

۱۴ جمادي ال ولى ۵۱ ۱۳ هجري مجلس بعند نماز جمعه

(مفوط ۱۳۱۳) ایک خط کا جواب

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے تکھا ہے کہ ایک شخص نے میرا مکان
دبا س ہے مجھے کیا کرنا چاہئے میں نے جواب مکھ دیا ہے کہ تم کیا کیا کر سکتے ہو

سب مکھو تب میں بتلاؤگا کہ یہ کرو-اس پر فرمایا کہ بہت لوگ تکھتے ہیں کہ فدن
فلان نے یہ جرم کیا اس کو کی سزا دینا چاہئے میں کھ دیتا ہوں کہ تم کیا کیا سزا
دے سے جو سب تکھو تب میں بتلاؤنگا کہ یہ سزا دواس کے بعد پھر کوئی جواب
شیں آتا۔ آخر ایسے فنیم وگول کو اور کیا مکھوں۔ اب دیکھتے کی منتقد کیا جواب
شیں آتا۔ آخر ایسے فنیم وگول کو اور کیا مکھوں۔ اب دیکھتے کی منتقد کیا جواب
سکھتے ہیں۔

#### (منوط ۱۵۱۷) بے قدری بات

فرمایا کہ میک صاحب کا خط آیا ہے مکھا ہے کہ موت کا اس قدر خوف نالب ہے کہ نہ شب کو نیند آتی ہے نہ کسی وقت بھوک مگتی ہے ہر وقت ہے چینی رہتی ہے۔ اس کا کی علاج ہے ہیں نے جواب میں مکھا ہے کہ گناہ کے اچال سے علاج چاہتے ہو یا تکلیف کے خیال ہے۔ دیکھوں کی تکھتے ہیں۔ ایک جملہ بھی تکھا ہے جس پر مجھ کو گناہ سمجھنے کا شبہ ہوا۔ یہ تکھا ہے کہ اس قدر خوف محمود نہیں۔ مجیب بات ہے کہ بزرگ لوگ تو اس ورج کے پیدا کرنے کے لئے مراقبات بتلاتے ہیں اور یہ شخص پیدا ہوئی حالت کو کھونا چاہتا ہے۔ کس قدر بے قدری کی بات ہے۔ اب و کھنا یہ ہے کہ میرے جواب سے کی سمجھتے ہیں۔

(الفوعالاتا) مرید کو اینے نیننخ سے مناسبت پیدا کرنے کی ضرورت

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے نکھا ہے کہ بچھ کو مرید کر لیا جائے اور قصد السمیل کی عبارت تائید میں مکھی ہے کہ بیعت ہوتا اس سے جاہتہ ہوں کہ مرید کے حال پر شیخ کو توجہ اور مرید کو انباع کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ میں نے کھ دیا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے گر دلائل سے باہم من سبت ہوتا بھی شرط ہے۔ پہلے مناسبت پیدا کرنے کی تدبیر پہلے مناسبت پیدا کرنے کی تدبیر یہ چھیں گے جب بتلاؤل گا۔

### (المنوة که ۱۷ طرز جدید پر تفسیر پڑھانے کی مذمت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل نیچر بہت کا غلبہ دینداروں پر بھی کم و بیش ہو گیا ہے۔ محض و بنداروں بی پر نمیں جھلک سب میں ان کو لکیر کا اور جو معدودے چند اپنے بررگول کے مسلک اور طرز پر قائم ہیں ان کو لکیر کا فقیر جامد الطبع اور خدا معلوم کیا کیا خطاب دئے گئے ہیں اور کن کن القاب سے یاد کئے جاتے ہیں۔ فلال مولوی صاحب جن کو میں مولویوں کا سید احمد خال کما کرتا ہوں یہاں آئے تھے انہول نے دبی میں ایک مدرسہ نا۔ نی کیا تی اس میں نے

روشنی کے اصول ہے تی ہے والوں کو تفسیر پڑھاتے تھے۔ یہاں جب آئے میں نے کہا کہ اس کی ضرورت ہی کیا ہے۔ کہنے گلے کہ قدیم طرز کی تفسیر سے ان لو گوں کو تشفی نہیں ہوتی اس لئے جدید طرز پر تفسیر پڑھاتا ہوں اور اس جدید طرز کے متعلق وہ ہے سمجھے ہوئے تھے کہ حضرت شاہ دلی اللہ رحمتہ اللہ عدیہ ہے ماخوذ ہے جو محض نعط ہے میں نے ان سے کما کہ سے محض نعط خیال ہے کہ قدیم طرز کی تنبیر ہے تشفی نبیں ہو عتی- آپ دو طالب علم بی اے پیجئے جن کی طبیعت ایک سی ہو۔ علم بجسال ہو اور ایک ہی مسئد ہو- ایک کو آپ جدید طرز پر سمجی نمیں در ایک کو میں پرائے طرز پر سمجھ تا ہوں اور پھر ان کا نقابل کرا ہے معلوم ہو گا کہ کون سمجھ اور کون نہیں سمجھ- کہنے گئے کہ آپ نو سمجھا کہتے ہیں میں نے کہا کہ جب میں مسجھا سکتا ہوں تو تم میہ کام چھوڑ وو میرے سپر د کر دو نہنے گئے بہتر ۔ وبلی چل کر رہو اور وہاں رہ کر پڑھاؤ۔ میں نے کہ اس کی کیا ضرورت ہے۔ انگریزی خوال طلبہ کو یہاں بھیج دیئے نہ سی چندہ کی ضرورت جو گ نہ جانب علموں کا زیادہ خرچ ہو گا ہور کام ہو جائے گا۔ پھر کچھے نہیں ہو ہے خاموش ہو گئے اور کوئی بات نہیں صرف وہی بات ہے جو میں کہد رہا ہول کہ اس کمخت منحوس نیچیریت کا اثر اور جھلک اب سب میں نظر آنے گی اس کا برد، زہریلا اثر ہے جیسے تھی زمانہ میں ہوا میں سمیت پیدا ہو جوتی ہے بس وہ حامت اس ہور ہی ہے-

(سنونہ ۱۸) اللہ تعالی اپنے بندوں کے جذبات کی رعایت

فرماتے ہیں

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مین وفت پر حق تعالی مدو فرہ تے ہیں- ضرورت کی چیز دل میں ڈال دیتے ہیں ہیں ان کا بواہی فضل اور رحمت سمجھتا ہول ایک مرتبہ میں گھر کی چند چیوں

کو قرآن شریف کا ترجمہ پڑھا رہا تھاوہ بھائی اکبر علی مرحوم کی بچیاں تھیں۔ جب ي آيت آلَ وَقَالَتِ اللَّهِ وَدُو عُزَيْرُ فِوا بَنُ اللَّهِ قَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِنْيِعُ ابْنُ اللَّهِ ذلكَ قَوْلُهُمْ بِآفَواهِهِمْ يُضَاهِنُونَ قَوَلَ ٱلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وامِنُ قَبُلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤُفُّكُونَ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ آنَى يُؤُفَّكُونَ يَ كِيوب نے سوال کیا کہ جب سے اللہ تعانی کا کلام سے جو ان کے ابلاک بر تدور ہیں چمر ت تظم ابند کہ کرید دعا کیسی- کسی دوسرے کا کلام ہوتا تو وہ ابند تعالی ہے ان کی ہلاکت کی بدوعا کرتا- مجھ کو خیال ہوا کہ جواب کی تقریر ان کے نداق اور استعداد کی رعایت کرتے ہوئے ہوئا چاہئے تاکہ بیا سمجھ سکیل۔ میں نے کہا کہ حق تعالیٰ نے اپنے ایمان والے معدول کے جذبات کی رعامت فرماتے ہوئے سیا فرمایا اس لئے کہ ظاہر ہے کہ جس وقت حق تعالی کا کسی کو بیٹ بنایا جائیگا تو ایک ایمان والی کو ضرور غصه آئیگا اور غصه میں بیساختہ جی جاہے گا کو سنے کو سے وو جی صور تیں تھیں یا تو کونے کی اجازت ہوتی یا نہ ہوتی اگر نہ ہوتی تو جذبات مصممل ہو جاتے اور اگر ہوتی تو غیر قرآن کا قرآن کے اندر تخلل ہوتا ہے تو جذبات کی رعایت کر کے اس کو جزو قر آن منا دیا تاکہ بیساختہ قرآن ہی میں اس کو بھی پڑھ وے - قَاتِلُهُمُ اللَّهُ أَنِّي يُوْفَكُونَ أَبِ جِزُو قَرْ أَنْ شَرِيفِ وَوَ فَي تُوابِ بَهِي مل اور جذبات کی بھی رعایت ہو گئی ہیہ تقریر سن کر پچیاں نمایت آسانی سے خوب سمجھ سنکس میر اجی بھی خوش ہوا کہ ابتد تعاں نے عین وقت پر مدد فرمائی پہیے سے بالكل خالي الذبهن تھا-

## ('منوط ۳۱۹) ابل بدعت کی خفگی کا سبب

ایک سلسد میں فرمایا کہ میاں اب تو ہوڑھے ہو گئے اب کیا کسی کے بدنام کرنے ہو گئے اب کیا کسی کے بدنام کرنے ہو انزام اور بھتان بدنام کرنے ہو انزام اور بھتان لگائے۔ ہوتا کیا ہے۔ آخر بھیارے اگر میہ بھی نہ کریں تو اور کیا کریں۔ باتی جو صلوے مانڈوں میں گھنڈت پڑ گئی ہے۔ ان کی وہ بھی تو ذراب مشکل ہے اس بی

لئے زیادہ خفا ہیں۔ عام لوگ جس طرح پہلے بھکائے میں آجاتے تھے اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ بات نمیں رہی۔ یوں تو یہ فئم بد حقل لوگ ہر زمانے میں رہے اور ہیں کئین سمجھدار اب بھندوں میں شیں آکتے۔ مرغے انڈے حلوے مانڈے سب ختم ہو گئے تو کیا ہر اکھلا بھی نہ کہہ لیں۔ خصوص یہ بدعتی تو مجھ ہے بے حد خفا ہیں ان کو ہی زیادہ خصان پہنچا۔ آئے دن ایک نئی بات اور اعتراضات لیکر کھڑ ہے ،و جاتے ہیں لیکن تاڑنے والے تاڑ لیتے ہیں کہ حقیقت اس کی ہے کیا۔ کو خاصیت کو جاتے ہیں کیا حقیقت اس کی ہے کیا۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ کیا حضرت ہوڑھاپ میں کسی کا خوف میں رہتا۔ فرمایا کہ مومن کے قلب میں تو ہمیشہ ایک بی کا خوف رہتا ہے۔ چاہے جوانی ہو یا ہوڑھا یا ہو اور وہ حق تعال کی ذات ہے۔ باتی ہوڑھاپ میں خصوصیت کی ساتھ طبع بھی دو سروں کا خوف کم ہو جاتا ہے اور س کے متعلق ہما کی آبر علی مرحوم نے عجیب بات کی تھی جو میرے ذہن میں بھی بھی جمیس تعمیل آبر علی مرحوم نے عجیب بات کی تھی جو میرے ذہن میں بھی بھی جس تعمیل ہوتا ہے۔ آئی تھی وہ یہ کہ براہ میں طبعی خاصیت ہے کہ اس پر کسی کا رعب سیس ہوتا ہے۔ آئی تھی وہ یہ کہ براہ کو سب بچ نظر آتے ہیں اور اس کا سب پر اثر ہوتا ہے۔ ہمائی مرحوم شے بوے ذہین ذبان بی سے جذبات کی پیچان ہو سکتی ہے۔ بات کا مرحوم شے بوے ذہین ذبان بی سے جذبات کی پیچان ہو سکتی ہے۔ بات کام کی کی واقعی ہوڑھانے کا یہ اثر ضرور ہے۔

#### ( مبوط ۱۳۲۱) انتظامی بات

ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت نے چماروں کے کنویں سے پانی پی ایا۔ فرمایا تو یہ کر بواور آئندہ ایبا مت کرنا جب وہ شخص جا گیا فرمایا کہ بیس نے اس سے کہا کہ تاکہ ول بیس اس کی رکاوٹ رہے آگے نہ بروھے نفرت پیدا :و۔ حضر سے مول نا شہ عبدالعزیز صاحب رحمتہ ابتد علیہ کے پاس ایک شخص لایا گیا می اس کے خوص کا یا گیا ہے کہا ہے کہ وہ خانسامال تھا اس نے انگریز کی چی ہوئی جائے پی و متھی اس

کے تمام متعلقین نے اس سے نفرت فدہر کی کہ تو تو کر خان ہو گیا یہ شخص بہت پر بیان تھا۔ حضرت شاہ صاحب کے پاس سب مسئد بوچھنے آئے۔ شاہ صاحب نے باس اہل عم کا ان کے شاردوں وغیر ہم جمع رہتا تھا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی آئی ہوئی بات آئی جد طے نہیں ہو سکتی کل آنا کسی ہوئی کت بش مسئد دیکھیں گے اور ندی پڑول سے کما کہ س سے الگ رہنا۔ کی روز دق کر کے فرمایا کہ آج ایک روایت بھی ہے۔ بہت ہوئی بات ہوگئی تم سے۔ است مسا بین کو کھانا کھاؤ۔ آئی نفلیس پڑھو۔ عسل کرو۔ غرض ہوا بجھیرا بتلاویا۔ شاگر دول نے بہم جرھا کہ کہ نہ معلوم حضرت شاہ صاحب نے یہ مسئد کمال سے فرمایا۔ حضرت شاہ صاحب نے یہ مسئد کمال سے فرمایا۔ حضرت شاہ صاحب نے ہو مسئد کمال سے فرمایا۔ حضرت شاہ صاحب نے ہو مسئد کمال صاحب کا طرز نہ بیت میں ہو ج نے اور کرشنان بنا شروع ہو ج نے۔ حضرت شاہ صاحب کا طرز نہ بیت میں نہا تھ جیب بہتیں ہوتی تھیں۔

#### (منوط ۳۲۲) مد تول بعد حقیقت طریقت کا واضح ہونا

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرایا کہ عوام و طریق کو کی جھے انہوں نے سمجھ ہی کس زمانہ میں یہ بھارے تو اجاع محض کر نیو لے ہوتے ہیں۔ خود اہل علم ہی طریق کو کم سمجھے۔ خصوص اس وقت و طریق ہے اس قدر بے فہری ہے کہ س کو احکام شرعیہ اور عمال کے عاوہ ایک چیز سمجھنے گئے۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ علیء اہل حق نے اس طرف توجہ نہیں کی۔ جملاء اور اہل بطل کے ہاتھوں اس کی یہ سب بدی کہ جو چاہا من گھڑت گھڑتے رہے اور تصوف کے نامز و کرتے رہے اب ان خرافات کا تو شرہ کی ہوتا کہ لوگوں کو اس سے فرت کا ورجہ پیدا ہو گیا گو افراط اور تفریع سے دونوں طبقے خالی نمیں۔ مشتم فرت کا ورجہ پیدا ہو گیا گو افراط اور تفریع سے دونوں طبقے خالی نمیں۔ مشتم واضح ہوئی۔ اب ہر بات صاف ہے۔ بے غبار ہے۔ روز روش کی طرح اظہر من ہوئی۔ اب ہر بات صاف ہے۔ بے غبار ہے۔ روز روش کی طرح اظہر من ورشس ہوئی۔ اب ہر بات صاف ہے۔ بے غبار ہے۔ روز روش کی گھڑتش نمیں رہی ور

وں و اعتراض سے خود قرآن پاک اور حدیث شریف بھی بچے ہوئے سیس-سوال تو معقول اور غیر معقول کا ہے۔ میں آیک مسئنہ کی حقیقت بطور مثال کے عرض کرتا ہوں کہ اعمال کے عداوہ جنتنی چیزیں طریق میں ہیں جن کی مینخ طریقت تعلیم کرتا ہے اس کا درجہ طبیب جسمانی کی تدبیر سے زیادہ شمیں-مقصود خہیں محمود ہیں اور معین ہیں مقصود کی اور طریق صرف اعمال ہیں اور ن ے مقصود رضا حق ہے۔ یہ سے حقیقت طریق کی اور جیسے طبیب جسمانی کی تدابیر کو بدعت نہیں کہ سکتے ایسے ہی ان تدابیر اصلاح کو بھی بدعت نہیں کہ سکتے۔ بدعت تو اس وقت کہا جا سکتا ہے جبکہ ان کو دین اور مقصود سمجھ کر ان پر عمل کیا جائے اور ان کو افتیار کیا جائے۔ رہا ہے کہ ایک طبقہ ابیا بھی ہے جو اس کو و من سمجھ کر اور مقصود سمجھ کر عمل کرتا ہے تو اہل باطل اور جہلاء کے کسی ایسی بت کے کرنے یا نہنے ہے حقیقت تو شین بدی- بھر بتلاؤ کہ اس میں بدعت کی کیا بات ہے اور کس طرح اس کو بدعت کہا جا سکتا ہے۔ پس جقیقت طاہم ہو سنی کہ اعمال طریق ہیں اور رضاحق مقصود سے اور غیر اعمال سی درجہ میں بھی مقصود نہیں۔ میں اس مسئلہ کو اس سے بھی زیادہ سس عنوان سے اہل علم کے سمجھنے کی و سھے دوجمہوں میں ادا کرتا ہوں کہ انفعال نے طریق میں مقصور شمیں ا فعال مقصود ہیں اور افعال ہی کے ساتھ رضاحتی کا دعدہ ہے۔ اس ہے آگے ؤ کر و شغل مراقبه غرضیکه جو کچھ پیران طریقت اہل حق تعلیم کرتے ہیں سب تمابیر کے درجہ میں میں۔ اب میرے کان مشاق میں کہ اس حقیقت کے معلوم ہوئے کے بعد طریق کو ہدعت کہنے کے دل کل کیا ہیں وریہ ہدعت اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ طبیب جسمانی کی تدابیر کو بھی بدعت کہا جائے۔ ملد تعالی مسلمانوں کو فئم سیم اور منتل کامل عطا فرما کمیں تا کہ دین کو سمجھیں-

(ﷺ ۳۲۳) بر صغیر میں مسلمانوں کی امتیازی شان

ا کے سلے گفتگو میں فرمایا کے بعض سیاحوں کی زبانی معلوم ہو کہ اسلام

کی جو شان ہندوستان میں ہے وہ ممالک اسل مید میں کھی شمیں اور اپنے برر گول ہے جھی ایسا ہی سنا جنہوں نے دوسرے ممالک و یکھے ہیں شاید یہ وجہ ہو کہ وہال پر تو مسلمان ہے فکر ہیں کہ حکومت اسلامی ہے وہ ہر بات کی ذمہ دار ہے س ہی نئے وہال کے علاء بھی ہے فکر اور عوام مسلمان بھی ہے فکر اور ہندوستان میں حکومت اسلامی تو ہے شمیں عوام ہو یا علاء سب دین کی ذمہ در گ اپنے وہر سمجھتے حکومت اسلامی تو ہے شمیں عوام ہو یا علاء سب دین کی ذمہ در گ اپنے وہر سمجھتے ہیں۔ وائد اعلم۔

# (النوط ۴۴۴) اعلاء السنن كاعزم اشاعت

ایک صاحب کے موال کے جواب ہیں فرمایا کہ ابتد کا شکر ہے پند کور گوں کی دعاء کی برکت سے باوجود ہے سروساہ ٹی کے یہاں پر جس قدر کام ہو رہا ہے دوسری جگہ سامان ہونے پر بھی اتنا کام شیں ہو رہا اور یہ بیل فخر کی راہ سے شیس نمہ رہا بلحہ ابتد کی ایک نعت اور رہمت سمجھ کر س کا اظہار کر رہا ہوں۔ نہ یمال پر ترغیب ہے نہ ترجیب اور پھر جس چیز کو بی چہتا ہے حق تعاں پورا فرہا دیتے ہیں یہ ان کا ففل ہی تو ہے کہ کام سب بر بر ہو رہے ہیں۔ اب اعدء السن کی بعضی جدریں چھوانے کا ارادہ ہے شخینہ جو گیا گیا تو ہے کہ و بیش عالی عالی بر ار روپیے کا صرف بیٹھ گا۔ امید ہے ان کی ذات سے کہ نشاء بند تعان یہ کام بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ بعدی اس نہ بہ ادن فی کی ضرب میں کسی گئی میں کسی گئی میں اس کو نافی ہے۔ اس سے بہتے ایس کی سے اس کو تافی اس کو نافی ہے۔ اس سے بہتے ایس کی سے اس کو تافی اس کو نافی ہے۔ اس سے بہتے ایس کی میں اس کو نافی ہی جو اس کی سے بہتے ایس کی ہیں۔

۱۵ رجمادی الاولی ا<u>ه سا</u>ھ مجلس خاص بوفت صبح یوم شنبه (هنوه ۳۲۵) بلا ضرورت مصافحه پر جنبیه

ایک صاحب کنی وم سے خاتاہ میں مقیم تھے انہول نے مجس خاس میں آکر بیٹھنے کے وفت حضرت دایا ہے مصافحہ کیا۔ اس پر حضرت نے مواخذہ

فرماتے ہوئے دریافت فرمایا کہ آپ تو کی روز سے یسال پر مقیم ہیں بھر اس وقت معی قحہ کرنے کی کیا وجہ ہے عرض کیا کہ دوسرے صاحب مصافحہ کر رہے تھے اس وجہ ہے مجھ کو بھی خیال ہو، مصافحہ کرنے کا۔ فرمایا کہ بیہ تم کو بھی معلوم ہو گا کہ بیا نے آوی ہیں جو ابھی آئے ہیں اور کیا جس روز سے تم مقیم ہواس در میان میں اور کسی نے مصافحہ شمیں کیا۔ یسال روزانہ لوگوں کی آمد بر آمد رہتی ہے تو ان کو دیکھ کر کیوں نہیں مصافحہ کیا انہوں نے بھی تمہارے ہی سامنے مصافحہ کیا تھا کیا غو عذر کرنے کا آپھے شوق ہے۔ عرض کیا کہ تعطی ہو کی۔ معاف فرہائے فرمایو کہ آپ نے تو ایک چھوٹا سا مفظ کہہ دیا کہ تعلقی ہوئی اور دوسرے کو جو اذبیت ہوئی تکلیف مپنجی وہ کس مد میں گئی۔ آپ آنے وابوں کے سامنے مزاج میں تغیر د ،تے بیں وہ مسمجھیں گے کہ بہت سخت مزاج ہے ان کو افسوس ہو گا کہ کہال آکر تھینے بواافسوس ہے سخت افسوس ہے نہایت افسوس ہے کیکن اگر سخت مز ابی ك بدنامى سے يخ كے كے خاموش رہتا ہوں تو اصاباح نہيں ہو سكتى اور جب اتنى موٹی موٹی ہاتوں کی بھی صاح نہ ہوئی تو تعلق رکھنے سے فائدہ ہی کیا ہو اور آ کے وقیق بول کی اصارح کی کیا امید ہو سکتی ہے لوگ اپنا تابع منانا جاہتے ہیں کتین میں نہ خود نسی کا تابع بنتا ہوں اور نہ دوسروں کو اپنہ تابع بنانا جاہتا ہوں میں خود بھی اصول صححه کا اتباع کر تا ہوں دوسروں کو بھی اصول صححه کا تابع ،ناتا ہوں گریے پہند شمیں تو ایک جگہ جائے جہاں آنے وابول کی غلامی کی جاتی ہو ایس بہت جگہ بیں ان بی رعایتوں نے آپ لوگوں کے وماغ خراب کر وئے گر مجھ سے غن می شیں :و سکتی جواب و بیجئے کہ اس غلطی کا منشا کیا ہے جبکہ آپ نے اس سے سلے ایس بہت نہیں کی آج کیوں یہ نیاجوش اٹھا عرض کیا اب بھی ایبانہ ہو گا۔ وریافت فرہ یا اب کیوں ہواجب تک منشانہ بتلاؤ گے تو احد ح کیے ہوگی میری تو اس میں کچھ مصلحت شیں تمہاری ہی مصلحت سے بعنی اصارح کی آپ ہوگول کو فکر ہی نہیں جو ہی ہیں آیا کر ایا ور فکر ہی جڑ ہے نمام چیزوں کی بھا ایسے آئے ے کیا فائدہ۔ اپنا بیبہ خرج کیا وقت صرف کیا گھر بارچھوڑا سفر کی تکایف اور

صعوبتنی بر داشت کیس اور اس پر خود بھی محروم اور دوسرے کو بھی اذبیت اور " کلیف پنچائی ان رعایتوں کی ہدولت تم ہوگوں کا ستیاناس ہو گیا تم کس کام کے نہ رہے تم خراب اور برباد ہو گئے تمہاری معاشرت برباد تمہارے اخدق خراب تمہیں کچھ خبر نہیں کہ کون بات راحت کی ہے اور کون اذبیت کی مثل بہائم کے ہو میں تم کو ہتلائے ویتا ہوں کہ بیابات اس طریق میں نمایت خط ناک بات ہے سے معلم کو مکدر کیا جائے اس سے زیادہ خسارہ کی دوسری چیز نہیں مگر اس کی برو بی شیں وراس کی وجہ بیرہے کہ ب تو مشاکئے کے یہاں اپنی اصلاح کی نیت ہے یا غرض ہے جاتے ہی نہیں دوسری ہی اغزاض ہے کر جاتے ہیں کہ جائیں گے اول تو آؤ بھنگے ہو گی تعظیم و تکریم ہو گی خاطر مدارات ہو گی جاتے ہی مرید ہونے کو کمیں گے مرید کر لیا جانے گا تگر ہے کھانا ملنارہے گا روپیہ دو روپیہ جلتے وقت جلور نذرانہ دے کر رخصت ہوں گے چیو چھٹی ہو کی سب رکان پیری مریدی کے ادا ہو گئے اور بیہ وینالیا ہے جیسے سرائے میں جا کر ٹھیرے اور جیتے وقت آبھے کراپیہ مکان اور آبھے کھائے ہیئے کا حساب گا کر اور آنہ وو چار آنہ اور زائد بھٹیارے کو دے کر چلتے ہے میر نقشہ تو مرید کا تھا۔ ب چیر صاحب کا نقشہ نئے کہ قبد رخ ایک مصلی پر ہنگھیں بند کے بیٹھے جوں گے ہاتھ میں ایک کبی موٹے مونے دانوں کی تشییج ہو گی دنیاو مافیہا ہے بے خمبر ہت کی طرح ہٹھے :وں گے جاہے کو کی مڈو پیڑے پڑھا جائے تب پتھ خبر شمیں یا کوئی بر تمیزی کر جائے تب کوئی خبر نسیں تو ایسے بھی بہت میں وہیں جاؤا سے بد فہموں کو وہیں سے فیض ہو گا ا کی صاحب نے کہا تھا کہ ہم فدر شاہ صاحب کے یہاں جاتے تھے تو صبح کو صوا اور جاء متی تھی اور یہال تو کوئی کسی کو بھی شیں پوچھتا باوجود اس کے میں نے میر خیاں کر کے کہ ان حضرت کے معتقد میں میں نے ان صاحب کی ایک وقت کی و عوت بھی کر دی تھی گگر خود ان حضر ت کے باوجود اس قندر اخلاق اور حکم کے آخر میں یہ رائے ہو گئی تھی (یہ رائے مجھ کو ایک صاحب سے جو ثقہ میں کپنجی) کہ سخت ضرورت ہے ایسے قواعد کی جو اشر ف علی نے جاری کر رکھے ہیں پھر

ان صاحب کی طرف خصاب کرے فرہایا کہ میں آپ کو اجازت ویتا ہوں کہ آپ باہر جاکر مجھ کو بدنام سریں کہ ایسا بدخلق ہے مجھ کو جمد مقد اس کی بروا نہیں۔ لوگ مید نظیر پیش کرتے ہیں کہ فلال بزرگ کے ایسے اخلاق تھے سکن ان کے اصحاب کے احدق کا بھی تو ذکر کرنا جائے کہ کیا حالت تھی اور ان بزرگ کے اخد ق سے ن کی کیا اصلاح ہوئی مگر اب تو اصلاح کا کوئی طالب ہی شیں بس میا سنجھتے ہیں کہ بر کت کے لئے بیعت ہو گئے تو صاحب برکت تو اس طرح بھی حاصل ہو سکتی ہے کہ قرآن شریف گھر میں موجود سے صبح ہی اسھے اس کو ادب ے اٹھ کر سریر رکھ لیا ہے ہے گا لیا چوم سایر کت جو گئی اور اس ہے آگے اور بتلا تا ہوں بڑے بڑے بزرگ مردہ موجود ہیں حضرت خو جہ معین الدین چشتی رحمتہ ابتد علیہ قطب صاحب رحمتہ ابتد علیہ ہیں ان کے پاس ہو آیا کرو ہر کت ہو جاوے گی تکر مر دوں کے پاس تو اس ہی نئے نہیں جاتے کہ وہاں صابات نہ ہو گ تعلیم نہ ہو گی اور زندوں ہے تعنق اس سے کرتے ہیں کہ وہاں روک ٹوک ہو گی اصارح ہو گی پھر جب اصارح ہی نہ ہوئی تو مروے زندہ سب برابر ہیں اب اس رے نظر کر کے اگر روک ٹوک کرتا ہوں تو بزرگوں کے اس ورجہ مروجہ اخلاق نے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر دیا ہے کہ ان کو وحشت ہوتی ہے اور اس کو پر داشت نہیں کرتے بھر فرمایا کہ خیر نہ کریں بر داشت میری جوتی ہے مل سی کو کیا بلانے جاتا ہوں خود ہی آتے ہیں سوند آؤ میری غرض ہی کو سی ہے مجھ سے خوامی نسیں مہوتی۔ تم سے جن کی اغراض اور ضرور تیں وابستہ ہیں وہ تمهار می غللامی کریں گے وہیں جاؤوہ بھی مند کھولے انتظار میں بیٹھ ہیں ایسے فنیم اور تحقیل لوگوں کی وہیں تھیت ہے میرے یہال شخیائش نہیں ورینہ ایسوں کے ئے میرے یمال جُنہ ہے میں توانیے موقع پریہ پڑھا کرتا ہوں ۔ بال وه شيل وقا برِست جاؤ ده يوفا سي جسکو ہو جان ودل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں

# (معنوط ۳۲۲) د نیوی امور میں شیخ کو مشوره دینا ضروری شیس

ایک صاحب نے عرض کی کہ عیں آیک معامد میں حضرت سے مشورہ ورائے لین چاہتا ہوں یہ صاحب نووارہ تھے۔ فرمایا کہ عیں رائے نہیں دیا کرتا ہوں سری عمر میں نے یہ کام نہیں کیا میری ساری عمر حالب علی میں گذری ہوں سری عمر اس وقت سے بررگوں کے اخلاق مروجہ کا شمرہ ہے کہ وواپنے اخلاق کی وجہ سے معامات میں رائے اور مشورہ دے ویتے بیں تو لوگ یہ سمجھ گئے کہ بررگ اس کام کے بھی ہیں کہ وہ معامات میں رائے دیا کریں بیل نے تجہ کہ کہ بررگ اس کام کے بھی ہیں کہ وہ معامات میں رائے دیا کریں بیل نے تجہ کہ کہ برگ اس کام کے بھی ہیں کہ وہ معامات میں رائے دیا کریں بیل نے تجہ کہ کہ بن کے کہ بیل مشورہ ویدیا اور اس میں نقصان میرے ذمہ لگا دیا کہ بن کے شخ پر عمل کر بیاس وجہ سے یہ ہوا جے کہ اگر سی کو فرائفل نکال کر ویسی ہی تو این کے بہتے ہی مان گیا ورنہ عدالت کر تا لوگوں نے خود دیر شیر بنا دیا ہ بر بات ہر کام کے بیان قواعد اور اصول منفیظ ہیں اس کے دورائف شیں ہو سن جو لوگ کسی وجہ سے مشتی ہیں وہ اور بات ہے اس کو میں بی خورف شیس ہو سن جو لوگ کسی وجہ سے مشتی ہیں وہ اور بات ہے اس کو میں بی

## (منوط ۲۲۷) ایک صاحب کو چند روز قیام کا مشوره

کہ حضرت ہیں ڈیڑھ ممینہ کا پیدل سفر کرکے حاضر ہوا ہوں اور بیعت ہونے
کہ حضرت ہیں ڈیڑھ ممینہ کا پیدل سفر کرکے حاضر ہوا ہوں اور بیعت ہونے
کی غرض ہے آیا ہوں آپ کا نام سنا تھا دریافت فرمایا کہ کس سے سن تھا عرض کیا
کہ ایک موبوی صاحب نے اپنے وعظ میں آپ کا نام ایا تھا تب معلوم ہوا تھا۔
فرمایا کہ سرتم مجھ سے بذرایعہ خط کے معلوم کر بیتے تو میں تم کو مناسب مشورہ ویتا اور صحیح طریقہ بتلا تا اب اس طرح آنے کا جس کو تم نے ظاہر کیا مجھ پر کیا
احسان خیر جو بچھ ہوا گذر گیا وہ تو چکا ب آئیدہ کے لئے میں بتا تا ہوں کہ سے
احسان خیر جو بچھ ہوا گذر گیا وہ تو چکا ب آئیدہ کے لئے میں بتا تا ہوں کہ سے
سب کام خط و کشات سے ہو جاکم سے وطن چینج کر خط مکھو اس سے سب

مع مد لطے ہو جائے گا اب میہ بتلاؤ کہ کتنے قیام کی نیت سے آئے ہو عرض کیا کہ جتنا تھم ہو گا تھیل کروں گا فرمایا کہ پیج س پر س تک رہو اگر میں اور تم زندہ رہے تو س کے بعد کچر ہات کرنا۔ کچر دریافت فرمایا کہ کیا پچیس برس رہو گے عریش کیا کہ تی رہوں گا فرمایا کہ کیوں ہی باتیں کرتے ہو دیوانوں کی می ایس بات کیول کہتے ہو جو نہیں کر سکتے صاف کہو جو دل میں گھر ہے سوچ کر ہے ہو عرض کیا کہ دو ماہ ر :وں گا فرمایا کہ پہلے ہی ہیا بات کیوں نسیں رہہ دی تھی۔ پھر دریافت نرمایا کہ ان دوماہ میں کھاؤ گے کمال ہے اس پر خاموش رہے فرمایا کہ کیا یہ نیت کر کے ہے :و کہ میں یکا لیکا کر تھلاؤں گا۔ عرض کیا کہ تھائے کو میرے یاس ہی فرمایا کہ میں تم کو خیر خواہی اور ہمدروی کی بنا پر مشورہ دینا ہوں کہ اتنا طویل قیام یسال پر مت کرو بول دس یا کچ روز کے سئے اگر تی جاہے مضا کتہ تنمیں وطن پہنچ کر خط و کتابت ہے معاملہ طے کر کے کام میں مگلو کی صورت زیادہ بہتر ہے ور س قیام کے زمانہ میں بھی مجھ سے مکا تبت اور مخاطبت کی اجازت نہیں تجیس میں خاموش بیٹھے رہنا ہو گا جو میں کہا کروں اس کو بغور سنا کرو پھر و ریافت فرہایو کہ جو ہیں نے کہا من ہیا ور مجھی طرح سمجھ ایا عرض کیا جی سن سیاور سمجھ سیاس پر عمل سروب گا فرمایا که بیا تحخص اتنی دور ہے آن کی ٹائنٹیں و تھیں میرا دل د کھا اور ٹائنٹیں تو جیدی انجیمی ہو جائمیں گی اور جیدی د کھن جاتی رہے گی ول کی و تھن ذر و رہے جائے گی عام پیروں کے بیال تو یہ قصہ ہو رہا ہے کہ آتے جاؤ اور تھنستے جاؤ میں میہ جاہتا ہوں کہ جس کام کی نہت سے سفر کیا خرج کیا وقت صرف کیا س میں مگو اور جو کام بھی ہو سمجھ ہے ہو اور جس غرض سے کوئی آیا ہے وہ کام ہو نرئ مجلس آرائی سے کیا ہو تاہے میں سچ عرض كرتا ہوں كه يريشان و يه شخص ہو اور ول دكھ رہا ہے ميرا خواو مخواو ان واعظ مولوی صاحب نے پنچارے کو ہریثال کیا کیا خاک وعظ کہتے ہوں گے جیبا اس غریب کو بھکایا اس طرح اوروں کو بھکاتے ہوں گے میں کیا عرض کروں تکافی بھی کسی کی شیس و تیسمی جاتی اور خارم بھی شیس بنا جاتا اور ساتھ ہی تی چاہتا ہے

کہ رعایت اصل مقصود کی ہر صال ہیں ہو اور وہ انسل مقصود کام ہے محر آج کل من رسمی پیروں کی بدولت ایک رسمیس بحوی ہیں کہ برے برے عقدا کو ان ہیں انتظاء ہے اب تو اللہ کے فضل سے بہت پچھ لوگوں کو معلوم ہو چکائیسن بچر بھی زیادہ طبقہ بے خبر ہی نظر آتا ہے۔

#### زیادہ طبقہ بے خبر ہی نظر آتا ہے۔ (ملفوظ ۳۲۸) حضر ت حکیم الہ مت کا اصلی مذاق

کے سلم اللہ محققہ میں فرہ یا کہ بعض لوگوں کو تو ہڑا شوق ہوتا ہے کہ سفر میں ناشتہ لے کر جاتے ہیں ہوا اہتمام ہوتا ہے اور میر ااصلی مذاق میہ ہے کہ جب میں سفر کیا کرتا تھا تو ناشتہ لے کر نہیں چلتا تھا کیونکہ ہر ضروری چیز اسٹیشن پر منتی ہے ہاں اوروں کے لئے اہتمام ضرور کیا کرتا کیونکہ بازار کی چیز بعض کو پسند نہیں آتی۔

# (منوز ۳۲۹) حضرت حکیم الامت کا اینے گھر والول سے حسن سلوک

کے سامد گنتگو میں فرہای کہ جس وقت کوئی شخص میرے پات کی کام
کوآتا ہے اور ڈھنگ ہے آئر وری اور صاف بات سنا ہے جی کواس سے سنگی ہوتی ہے
کی بہت جدد کوشش کرتا ہوں۔ یہ میر معمول ہے جی کواس سے سنگی ہوتی ہے
کہ ایک مسلمان میری وجہ ہے محبوس ہے اس سنے سب کام چھوڑ کر اس کا کام
پہلے کر ویتا ہوں پھر فرمایا جب میں دوسروں کا یمال شک خیال کرتا ہوں تو
دوسروں کو بھی مجھ سے تکلیف نہ پہنچانا چاہئے اور کہنے کی تو بات نہ تھی مگر
بھز ورت تعلیم کت ہوں کہ اوروں کو تو مجھ سے کیا تکلیف جینچق جو خاص میرے
مگوم میں بیخی گھر والے ان تک کو میری وجہ سے حکد اللہ کوئی تکلیف شمیں پہنچتی
گھر وہوں کا یہ معمول تی کہ جب میں گھر جاتا تب میرے گئے تاذی اور گرم
روٹی بیا تیس مجھ کو اس سے شکی ہوتی اور تکلیف ہوتی کہ ان کو میری وجہ سے

تکلیف ہے میں نے کہ کہ میں گرم روٹی نہ کھوڑی گو ایک گفت کی رکمی ہوئی ہے فصندی روٹی کھاؤں گا تب گھر والول نے وہ عادت چھوڑی گو بلا التزام اب بھی ایسا ہو جاتا ہے ایک یہ کہ بھی وقت پر کھانا نہ کھیا اور دوسرے وقت کے لئے رکھ دیا گیا تو آمہ دیتا تھا کہ تم بے قر ہو جاؤ اور معین جگہ رکھ کر بتلاؤ میں خود اپنے باتھ سے لے کر کھالوں گا تم ایک جگہ رکھ دینے کا انتظام کر دو جگہ کے مقرر ہونے بر مجھ کو ڈھوٹڈ نے کی کلفت نہ وگ غرض ان کو ہر طرح پر فارغ کر دیا ہونے اس کے متعلق بہت سے معمولات میں یہ ایک آدھ تمونہ کے طور پر اس کے متعلق بہت سے معمولات میں یہ ایک آدھ تمونہ کے طور پر اس کے متعلق بہت سے معمولات میں یہ ایک آدھ تمونہ کے طور پر

# ۱۵ جمادی الاولی ا<u>۵ سوا</u>ھ مجلس بعد نماز ظهر یوم شنبه (۱۵ میلادی) پرچه تیجینکنے دالے کو تنبیه

ایک دیماتی شخص آیا ہے تھ بیس ایک پرچہ لئے ہوئے تھا حضرت والا نے قریب بڑھ کر اس پرچہ کو حضرت کے اوپر پھینک دیا اس پر حضرت والا نے مواضدہ فرمایا کہ ایس بہ تمیزی کی حرکت کیول کی۔ عرض کیا کہ جی ہم گنوار ہیں فرمایا کہ ایس بہ تمیزی کی حرکت کیول کی۔ عرض کیا کہ جی ہم گنوار ہیں فرمایا کہ ایس ٹر نواروں کا بیمال کام ضیص پہنے گنوار بن اتارہ جب بیمال آنا۔ جو کاس وقت نم نے جی برا کر دیا اس لیے تمیارا کام کرنے کو دل نمیں چاہتا آدمی کی طرح بہد دینا چار دیا آدمی کی طرح بہد دینا چر دینا گر دینا آدمی کی طرح بہد کام ہوگا۔

# (للوّة ا٣٣) آد ميت کي تعليم

ایک شخص نے برچہ چیش گیا اس بیس تعوید کی درخواست تھی حضرت والانے تعوید کی درخواست تھی حضرت والانے تعوید لکھ کر دیا اور اس کی ترکیب بتلائی اس شخص نے ترکیب بننے کے بعد کوئی جواب شیں دیا اس پر دریافت فرمایا کہ جو بیس نے ترکیب بتلائی من کی یا شیس عرض کیا من کی۔ دریافت فرمایا کہ بچر باں۔ نہ کا جواب کیوں نہیں دیا۔ ب

تو اسد دیا ہوتا کہ بہت اچھا۔ عرض کیا کہ بیس کم سنتا ہوں دریافت قرایا کہ تم کمتے تھے کہ تر بیب سن لی تو کیا بلاستے ہوئے ہی کہہ دیا تھا اول کی کہن تھا کہ بیس کم سنتا ہوں۔ جواب دو کیا میر کی بات سی نہ تھی عرض کیا کہ تھوڑی کی سی تھی۔ فرمایا کہ جو کچھ سی تھی اس کا ہی جواب دیا ہوتا۔ جواب سے دوسر ہے کو قریکی ہوئی ہو جائے کہ سن لی عرض کیا کہ استان ہو جائے بواب ہو رہی ہا اس کی تھا (داستان) ہو جائے بھے اب ہو رہی ہے اس پر فرمایا کہ ان تھیاروں کا بھی قصور شہیں قصور تو ہروں کا ہے۔ کوئی روک توک شہیں فرمایا کہ ان تھیاروں کا بھی قصور شہیں قصور تو ہروں کا ہے۔ کوئی روک توک شہیں کرتا اس شخص نے عرض کیا کہ ابی تم چر ہوجو جاہے کہ لو تممار سے بینے کا کون برایا ہے۔ فرمایا کہ ہدو خدا ایک تو آو میت سکھ رہا ہوں اور اوپر سے ظام بتلا رہا ہوں اور اوپر سے ظام بتلا رہا ہوں۔ کہ جو جاہو کہ لو بچی گو بچا ہو جس کچھ ظلم کر رہا ہوں۔

(منوة ٣٣٢) وفت آنے پر اسباب حفاظت اسباب بالا كت بن

#### جاتے ہیں

اکی سلسلہ انتہ و من فرمایا کہ حق تعالیٰ بی اگر چاہتے ہیں تو حفظت کا سرمان حفاظت کا کام دیتا ہے ورنہ جو سامان حفاظت ہے وی سبب بااکت کا بن جاتا ہے۔ حضرت مولانا محمد بعقوب صاحب رحمتہ انلہ علیہ نے اکیک حکایت بیان فرمائی کہ ایک عورت ہو ہ تھی اور شہر میں ایک بردی پختہ حویلی میں جس کو تلعہ کمنا چاہئے رہتی تھی اس عورت کے ایک چہ تھا شہرت ہوئی کہ شہر میں محمیرہ یا اتر کمنا چاہئے رہتی کو لے کر لیش اور ایک جو فرش سے ایک کو فرش میں اس بے کو لے کر لیش اور اندر سے زنجیر لگائی۔ گری کا زبانہ تھا بچھتی رہی حالا تکہ وہاں احتمال میں نسیس ہو سکتا تھا کہ جمیرہ یا اس مکان میں آسکتا ہے اس سنے کہ اونچی اونچی ویاری تو فرض تمام شب بچھا تجمیق رہی آخر شب میں فیندآ تی چوروں کا سی وجہ سے غرض تمام شب بچھا تجمیق رہی آخر شب میں فیندآ تی چوروں کا سی وجہ سے فرض تمام شب بچھا تجمیق رہی آخر شب میں فیندآ تی چوروں کا سی وجہ سے فرض تمام شب بچھا تجمیق رہی آخر شب میں فیندآ تی چوروں نے اس شی تشب

جس وقت پار کر کے اندر داخل ہوئے آدمی کا سانس محسوس کر کے چور بھاگ گئے وہ نقب کی جگہ کھی رہی س میں بھیریا داخل ہوا اور چیہ کو لے کر چلنا ہوا جب وقت آتا ہے جھے عقل وغیرہ کام سیس کرتی اس کے دل میں سے ڈالا چوروں کے دل میں سے ڈال بھیرے کے دل میں سے ڈالا خود اسبب حفاظت سبب بداکت کا بن گئے۔

#### (المنط ٣٣٣) متعدد تعويذ لينے كا طريق

ایک صاحب نے بذراجہ خط چند تعویذوں کی فرمائش بھیجی اس پر فرمایا ، سے ، تی کام ایک دم نمیں لیما چ ہے جس کو دوسرا آدمی نہ کر سکے جس کو زیادہ تعویذ لینے ،وں اس کو چاہئے کہ یمال پر رہنے والوں میں سے سی سے ، قات پیرا کر لیے اور ایک پرچہ فہرست کا لکھ کر اس کو ویدے وہ ایک تعویذ روڑ نے پیرا کر لیے اور ایک پرچہ فہرست کا لکھ کر اس کو ویدے وہ ایک تعویذ روڑ نے سیاری عمر لین رہے کام سے انکار نہیں میکر تی عدہ اور طریقہ سیاری عمر لین رہے کام سے انکار نہیں میکر تی عدہ اور طریقہ

# (منوظ ۳۳۳) ایخ بزرگ کی تادیب و سیاست کی حکایت

ایک بزرگ کا ذکر فروت ہوئے فرمایا کہ ایک مولوی صاحب کہتے ہے ا کہ خواہ مخواہ یہاں کے متعلق لوگ تشدد کہتے ہیں اور ان بزرگ کو خلیق و صیم ہتلاتے ہیں مجھ کو ان بزرگ سے سبق بڑا ہے ضوت ہیں رہتے ہیں اور ان مولوی صاحب نے ان بزرگ کی بہت می حکایتیں تادیب و سیاست کی بیان کیس مولوی صاحب نے ان بزرگ کی بہت می حکایتیں تادیب و سیاست کی بیان کیس مجھ کو اس وقت ایک حکایت یاد ہے کہ ان بزرگ کے پاس ایک شخص آیا وہ نفیس پڑھ رہے تھے ور اندرے زنجیر لگار کھی تھی اس نے کھٹ کھٹ کی وہ سلم پھیر کرائے درو زو رہ پر یہ شخص جدیا انہوں نے جاکر پھر نیت باندھی اس نے آگر پھر کھٹ کھٹ کھٹ کی نیت باندھی اس نے آگر پھر کھٹ کھٹ کھٹ کی نیت باندھی اس نے آگر پھر کھٹ کھٹ کھٹ دو پھر باہر کھے اور اس مر تبہ وہ شخص مل گیا ایک جہت رسید کی و پہر کھٹ کھٹ دو پھر باہر کھے اور اس مر تبہ وہ شخص مل گیا ایک جہت رسید کیا یہ تشدد ہے اپنی حرکوں کو نہیں دیکھتے دوسروں کی ہر بات بد خلق پر جنی ہے اور خود پڑے بااخد ق میں کہ ایذاء پہنچاتے ہیں۔

# (منوظ ۳۳۵) خودرائی ہے ضرورت اجتناب

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں نے بھی کوئی کام بدوں اپنے ہزرگوں کی اجازت کے نہیں کیا حتی کہ نوکری چھوڑی وہ بھی اپنے بزرگوں کے ارش و سے کی اجازت کے نہیں کیا حتی کہ نوکری چھوڑی وہ بھی اپنے بزرگوں کے ارش و سے کئی میں اپنے ووستول کو مشورہ ویتا ہول کہ جو کام کرنا ہو ہمیشہ پہلے اپنے بررگوں سے اس میں پوچھ لیا کرو سے بردی برکت کا سبب ہوتا ہے۔ سے جو آج کل خودرائی پیدا ہو گئی ہے اس کی بدوست ہوگ زیادہ جو اور برباد میں اس نے تو بردوں بودرائی پیدا ہو گئی ہے اس کی بدوست ہوگ زیادہ جو اجتاب کی ضرورت ہے۔

بردوں کو خراب اور برباد کر دیا اس سے سخت اجتاب کی ضرورت ہے۔

بردوں کو خراب اور برباد کر دیا اس سے سخت اجتاب کی ضرورت ہے۔

بردوں کو خراب اور برباد کر دیا اس سے سخت اجتاب کی ضرورت ہے۔

# (امنورہ ۳۳۲) حضرت مسیم الامت کے پیرو مر شد اور مامول حال کی حکایت

ایک صاحب کے موال کے جواب میں فرمایا کہ یہ سب حفرت ہاتی صاحب رحمتہ المتہ علیہ کے فیوش اور برکات ہیں۔ انہیں کی وہ وُل کے بڑر ت بیل میرے پاس تو کوئی چیز بھی نہیں حضرت ہی کے فیض باطن کی برکت سے یہ مد تول کا مردہ طریق زندہ ہو گیا۔ حضرت اپنے زمانہ کے اس فن کے مجمتہ تھے محمد تھے مجہد تھے محمد تھے مجہد تھے کہ دھنرت کی شان ہی جدا تھی حضرت کے یہاں جمعیت قلب کا بہت بڑا اہتمام تھا یہ تعلیم تھی کہ اس جمعیت میں اگر تعمقات کل جول ان کو جھوڑ دینا چاہئے اور اگر عدم تعلقات کل جول ان کو جھوڑ دینا چاہئے اور اگر عدم تعلقات کل جول ان کو جھوڑ دینا چاہئے اور اگر عدم تعلقات کل جول ان کو جھوڑ دینا چاہئے اور اگر عدم تعلقات کل جول ان کو کھوڑ دینا چاہئے اور اگر عدم تعلقات کل موں ساحب کے آثار خواب تک میں نمیاں ہوتے تھے۔ ایک مرجہ حیدر آباد کی ماموں صاحب کے پاس جا کر بیٹھنے کے متعلق حضرت نے خواب میں فرمایا کہ میں ان کے پاس کے پاس جا کر بیٹھنے سے خارش پیدا ہو جائے گی۔ پھر میں نمیں گیا اس پر ماموں صاحب کے پاس جا کر بیٹھنے سے خارش پیدا ہو جائے گی۔ پھر میں نمیں گیا اس پر ماموں صاحب

مجھ ہے خفا ہو گئے۔ معبرین کے میال خارش یا جدام کی تعبیر بدعت سے مامول صاحب کا مسلک ہم لوگوں کے خلاف تھا صاحب سائ شھے اور اس میں بھی نملو کا در جہ پیدا ہو گیا تھا تگر باتیں ماموں صاحب کی بڑی حکیمانہ ہوتی تھیں ایک مرتبہ مجھ ہے فرہایا کہ میں تہیں دوسروں کی جو تیول کی حفاظت کی بدولت پنی تشمر می نہ انھوا ویت۔ مجھ کو تو یہ بات ہوئ پیند آئی ایک بات میں نے یہ بھی ویکھی کہ حضرت حاتی صاحب رحمته الله عدید کے جواب سے شفاء : و جاتی تھی اور و مول صدے کے جواب سے شفاء نہ ہوتی تھی ویسے بڑے ذبین ذکی تھے اور آج کل کے رسمی پیروں کی طرح د کاندار نہ تھے سکین ساع و غیرہ میں غلو کا درجہ تھا یسال یولیس میں ایک تھانہ وار تھے وہ بھی مامول صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے ایک روز مامول صاحب کے یمال سائ کا سامان تھ تھانہ وار سے کس کہ آپ بھی آئیں انہوں نے پچھ مری ہوئی آواز ہے کہا کہ بہت اچھا۔ مامول صاحب نے فرویا کہ کی تم کو اس میں بچھ کلام سے انہوں نے کما کہ میں یولیس کا حاکم ہول میرے باتھ سے ظلم بھی ہو تاہے رشوت بھی لیتن ہوں تو ساع تو اس ہے تم ہی ورجد کا ہے سے میں کیا کلام ہوتا ماموں صاحب شرمندہ ہو گئے آیک بار ان تھانہ وار نے ماموں صاحب ہے عرض کیا تھا کہ علماء کے مقابلہ میں آپ کی بات اس نے سیس مانی جاتی کہ آپ جو کتے ہیں مشاہدہ سے کتے ہیں اور ہم کو مشاہدہ سے نہیں نہ آب مشہدہ کرا کہتے ہیں اور علیء جو کہتے ہیں دلائل سے کہتے ہیں اور وہ و یا کل ہم بھی سمجھ کتے ہیں قو اُسراک ہم کو بھی مشاہدہ کرا دیں تو بھر ان سے ان کے و رکن کا مقابلہ کریں اس ہر ان تھانہ دار کو مامول صاحب نے کوئی جواب شیں دیا۔ لیکن یاوجود اس کے کھر اس زمانہ میں سلامتی تھی۔ آج کل کے جیسے بدعتي جيں وہ ايسے نه تھے چنانچه علاء ميں حضرت مولانا محمد اساعيل صاحب شهيد رحمتہ اللہ عدید کے بے حد معتقد تھے اور بدھیوں کو برا کما کرتے تھے اور بیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے تمام عمر خدمت وین کی حتی کہ اسی میں جان تک دیدی کیا وہ جستی یی ہے کہ اس پر اعتراض کئے جائیں عجیب بات ہے کہ مداح

ہوئے تو حضرت شہید رحمتہ ابتد کے جو سب میں زیادہ بدنام ہیں۔ (مفوظ کے ۳۳) ایک نازک مسکلہ کا زبانی جواب

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آئر لینڈ سے آیا ہے کھا ہے کہ میں عنقریب ہندہ ستان آنے والا جوں اور میر ا روبیہ بنک میں جمع ہے اس کے سود کو لیکر کمال خرج کرنا چاہئے میں نے جواب میں کھے دیا ہے کہ اس کو نیکر ہندہ ستان آجاؤ اور پھر آکر مسئلہ پوچھو۔ ایسا جواب اس نے کھی کہ نازک مسئلہ ہے معلوم نہیں تحریر پھر آکر مسئلہ پوچھو۔ ایسا جواب اس نے کھی کہ نازک مسئلہ ہے معلوم نہیں تحریر اس ہے کھی فور جمعہ کے لیکن ان جہازوں اور ریل کی بدولت کے جمعی دور نہیں۔

## (اسنوط ۳۳۸) کام کی ضرورت

اکی سلسد گفتگو میں فرمایا کہ آج کل میہ مرض بھی عام ہو گیا ہے کہ بوگ ہوت ہوت کام کرنے کا بوگ ہوت ہوت کرا او اور جب کام کرنے کا وقت آتا ہے یا کرنا پڑتا ہے اس وقت بغیبیں جھا تکتے نظر آتے ہیں اور جو بوگ کام کرنے و و لئے ہیں ان پر اعتراضات کی بھر مار رہتی ہے کہ بید کی ہے بیا نہ وو کر دیا۔ تو ان لوگول کے نام کی شرم بھی تو نہ رہی خود تو یچھ نہ کرنا نہ وھر نا اوروں پر عتراض کی وجہ ہے کہ بوگ دین کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے اگر کوئی ارادہ کرتا بھی ہے جہ کہ بوگ وین کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے اگر کوئی ارادہ کرتا بھی ہے تو یہ آفت ہے ہیں تو ایسے موقع پر بید پڑھا کرتا ہول کوئی ارادہ کرتا بھی ہے تو یہ آفت ہے ہیں تو ایسے موقع پر بید پڑھا کرتا ہول کوئی ارادہ کرتا بھی ہے تو یہ آفت ہے ہیں تو ایسے موقع پر بید پڑھا کرتا ہول کوئی مرتب نہ ہو۔

سودا آمار عشق ہیں شیریں سے کوہ کن بازی ہرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا کس منہ ہے اپنے آپ کو کتا ہے عشق باز اے روسیاہ جھے سے تو سے بھی نہ ہو سکا

#### ( پنوة ۳۳۹) ايک خطرناک مرض

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل لوگ علاج یا اصلاح کرائے تھوڑا بی آتے ہیں کیونکہ مریض بن کر آنے میں تو سکی ہوتی ہے طبیب آتے ہیں فن کے متعلق سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سے مرض مکھے پڑھے لوگوں میں زیادہ ہے اور سے سب جاہ کا مرض ہے تا کہ معلوم ہو کہ بڑے فن کے جانے والے بیں محقق میں مجتد ہیں گو سرایا امراض ہیں مگر یے کو تندرست سمجھتے میں اور یہ حالت نہایت خطرناک ہے کہ مریض جو کراینے کو مریض نہ مجھے مگر ایس رسمیں بوری بیں کہ کیچھ کما نہیں جاتا اور بیہ سب ان دکا ندار پیروں کی بدوست خرابیاں بیدا ہوئی ہیں کمال تک لوگول کی اصاباح کی جائے اور چو نکہ یمال پر یہ باتنی جلتی جلاتی نہیں اس لئے کہ میں ان کی نبضیں بھے نتا ہوں اس پر روک ٹوک کرتا ہوں اور بیہ مد دماغ اس کو ہر داشت نہیں کر بھتے اس سئے خفا ہو کر چیدہتے میں باہر جا کر بدیام کرتے میں بدیام کیا کریں اور خفا ہوا کریں میری جوتی ہے۔ ایک د فعہ کو تو مزاج درست ہو جاتے ہیں اس ہے بھی بی خوش ہو تا ے کہ ایسے بدفہموں کو سبل تو ما، مجھ کو تو اذبیت اور تکلیف چینی ہی ہے مگر ان کو بھی چھٹی تک کا دووھ یاد آج تا ہے آخر کب تک تغیر نہ ہو کہاں تک صبر کرول اس طرح آتے ہیں جسے کوئی نواب صاحب ہوتے ہیں بد قتم بد عقل آج جن کو نکالا ہے ان کی کتابیں ختم ہو سنگیں عالم فاصل مولانا مولوی کسائے جانے گئے اور تمیز ابھی تک ایک ویہاتی کے برابر بھی پیدا نہ ہوئی اب ساری عمر کے لئے کان کھل گئے اب کبھی ایس حرکت تو کریں گے نہیں۔

# (ہنوہ ۴۴ م ۴) بعض حکو متوں کی ہوشیار ی

ایک ساسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بعض گور نمنٹی بھی بڑی ہوشیار ہیں شہان ساف کی طرح پچھ لینا وینا تو ہے نمیں کار گذار یوں پر یا آبیدہ کی بعض مصلحتوں کی بناء پر کچھ خطابات عطاء کر دیتی ہے ایک واعظ صاحب بناے ہی ظریف اور ذبین سے کھے خطاب بھی گور نمنٹ نے عجیب تجویز کیا ہے ہی ایس آئی کے لئے کہ سیدھا یوں ہی نہ کہ وے عیسائی۔

#### (منوظ اسم سے) حق تعالی شانہ ہے محبت بیدا کرنے کی ضرورت

ایک سلسلہ طفتگو میں فرہ یا کہ عشق ہی وہ چیز ہے کہ تمام ان چیزوں کو جو بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہیں آسان کر دیتا ہے۔ قلب میں اس کے آجات کے بعد سب قیل و قال چوں و چراھیاء متور ہو جاتے ہیں۔ اس کو فرماتے ہیں۔

عشق آمد عقل او آوارو شد صبح آمد عمع او بے جارہ شد

اس پر ایک حکایت یاد آئی ،یک بر هیا شده کے عااقے بیں بر یاں پر ایک حکایت یاد آئی ،یک بر هیا شده کے عااقے بیں بری حاجیوں کی بھلیوں کے بیچے ہو ئی۔ بریان بھی جنگل ہی بیل چھوڑ دیں حاجیوں نے رحم کر کے بیچے ہو ئی۔ برس بھلا ایا۔ اس بیل تو کسی کے بچھ دام خرج نہیں ،وک گر کر بی پہنچ کر جماز پر سوار ہوئے کے لئے تو ستقل کرایہ کی ضرورت تھی وہاں یہ غیبی سامان ہوا کہ بادی بغلہ والوں نے کہا ہم الگ ،لگ کمٹ نہ دیں گے پورا بغلہ کرایہ کرنا ہو گا اس طرح سے بو ھیا کرایہ سے بچی اب جہاز کے بعد تو خرج کی ضرورت کر اور کا ہو گا اس طرح سے بو ھیا کرایہ سے بچی اب جہاز کے بعد تو خرج کی ضرورت شروع ،وگل بردی بی صامان ہوا کہ وہاں جہاز کے اندر حج ج کے بچوں میں یمار ن سروع ،وگل بردی بی سے دوروییہ دیا اونٹول کے کرایہ کا کام ہو گیا مکہ معظمہ پہنچ کر بعد فراغ انگ مدینہ شریف کا سفر شروع ہوا۔ بردی بی بیادہ چس کھڑی ہوئی قافلہ بیس ایک مدینہ شریف کا سفر شروع ہوا۔ بردی بی بیادہ چس کھڑی ہوئی قافلہ بیس ایک مریک سواری بی بی کا انتقال ہو گیا انہوں نے اپنے حشم کو حکم دیا کہ کوئی نیک فی فی سواری کی شریک سواری کی کا انتقال ہو گیا انہوں نے اپنے حشم کو حکم دیا کہ کوئی نیک فی فی سواری کی شرکت کے لئے تلاش کرو چنانچہ سے فی فی ملیں اس طرح سے دو ان کو ہمراہ سے شرکت کے لئے تلاش کرو چنانچہ سے فی فی ملیں اس طرح سے دو ان کو ہمراہ سے شرکت کے لئے تلاش کرو چنانچہ سے فی فی ملیں اس طرح سے دو ان کو ہمراہ سے شرکت کے لئے تلاش کرو چنانچہ سے فی فی ملیں اس طرح سے دہ ان کو ہمراہ سے

سَّنَي ويَهِي وه اس طرح خود تصینج ليتے میں خوب كما ہے -

خود محود آن شه ابرار برمی آید

شه برورو شه براری شه برری آید

جس کو وہ چ بتے ہیں وہ اس طرح پہنی جاتا ہے گر ان کے چاہئے کے لئے شرط ہے طلب صادق ایک بزرگ کی دکایت ہے کہ ایک بادشہ اپنے بال خانہ پر بیٹھے تھے۔ یہ بررگ چیے جارہ تھے بادشہ نے ان کو بدایا۔ ان بزرگ نے کیا کہ مس طرح آوں دروازہ بہت دور بادشہ نے مند ذال دی اس کو بجڑ یہ اور یہ اور یہ اور یہ اور کھنی نے گئے بادشاہ نے عرض کیا کہ حضرت میں نے آپ کو اس نے آکا ف وی ہوگی نے کہ ایک مسکمہ پوچھنا ہے وہ یہ کہ آپ کی خد تک کس طرح رس کی بوئی اور کی ہوگی کی خد تک کس طرح رسائی بوئی فرہ یہ برے پاس کون ذریعہ تھا تم تک جنتی کا تم فرہ یہ بہتے کا تم فرہ یہ بہتے گیا بجیب جواب ہے۔

#### (منوظ ۳۲۲) طلب صادق اور خلوص پیدا کرنے کی ضرورت

اکیک سل گفتگو میں فرمایا کہ بدول طلب صادق اور خلوس کے پیجی ضیس : و سَان نہ منزل مقصود ہاتھ ہمکتی ہے۔ طلب صادق اور خلوس ہی وہ چیز ہے کہ بنایا ہم کا مول کو سس کر دیتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچ دیتا ہے کہ بنایا ان دونوں چیزوں کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے گھر ان کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے گھر ان کے پیدا ہوئے۔ جونے کے بعد منزل مقصود باکل قریب ہے۔

#### (منوه ۳۴۳) انسانیت کا پیدا ہونا مشکل ہے

یک سسد گفتگو میں فرمایا کہ بزرگی اور ولیت لگ چیز ہے اور ان کا حاصل ہونا بھی آسان ہے اس لئے کہ اس کا واسطہ ایک بہت بڑے کریم ور رحیم سے ہے بندوکی اونی توجہ سے فضل ہو جاتا ہے۔ مشکل تو آد میت اور ان نیت کا پید ہونا ہے کیونکہ اس کا تعبق مخلوق سے ہیں کے متعلق حقوق العباد ہیں

اس لئے اس کا بہت اہتمام ضروری تھا گر آج کل اس کو دین کی فہر ست سے فارج سیجھتے ہیں۔ فارج سیجھتے ہیں۔

(منوع مهم مع) صورت اور سیرت دونول تھیک ہونے کی

ضرورت

گر جبورت آوی انبال بدے احمد و یوجھل بم یکبال شدے

( منوظ ۵ مم ۲۷ ) ایک خلاف اصول بات

ایک مولوئ صاحب کے سوال کے جواب میں فرہایا کہ نہایت خوف
اصول ور باکل غوطریق ہے کہ سب کے سب ایک ہی کام میں مگ جائیں اور
ایک ہی طرف متوجہ ہو جائیں دنیا کی متمدن توہیں سب س پر متفق ہیں کہ
تقسیم عمل ہونا چ ہے اگر تمام ملک فوج ہی بن جائے یا پولیس ہی من جائے یا سب
سے سب دفتری ہی بن جائیں تو ہو چکا کام اور ہو چکا ملک کا انتظام یہ لوگ جو ایسا
سرتے ہیں عقدے کمال ہیں میں تو کما کرتا ہول کہ یہ آج کل کے عاقب آگل ہیں
عقلے کہاں ہیں صرف اکل کی قمر ہے۔

( منوط ۲ سم ۲ ) اكبر اله آبادي مرحوم كا عجيب كلام

ایک ساسد گفتگو میں فرمایا کہ اکبر حسین جج الد آبادی کا کلام بھی عجیب ہے ماموی نے جس وقت سناوجد ہو گیا کہتے ہیں۔ بنر ان کا سق ان کا آن میری باتی ان کا ۲۰۱۸ جمادی الاولی ان سازه مجلس خاص بوقت صبح بوم یحشیه (مفوظ کے ۲۰۱۲ میل مقابل خاص کا اصلی غذاقی کا مفر ت تحکیم الامت کا اصلی غذاق

ایک ساسلہ گفتگو میں فرہ یو کہ میرا اصلی مذاق میہ ہے کہ میری طرف ہے کہ میری طرف ہے کہ میری طرف ہے کہ میری طرف ہے کہ میرانی نہ ہو اگر دونوں ثق مباح ہوئے تو میں کو ایک پر مجبور نہیں کر تا ما کل آزادی دے ویتا ہوں۔

#### (سفوظ ٨ ٣ م) حب جاد كا مرض بردا ضبيث ٢

سے سلط تعقیق میں فرمایا کہ سے حب جوہ کا مرض بھی ہوا ہی فہیٹ اور مخوس مرض ہے اس کی ہدوات یہ ان تک تو لوہت آئی ہے کہ ہوگ حسب نسب تک ہدل وینے کو تیار میں آج کل آخر توہیں جاکا نفر سیں منعقد کر رہی ہیں کہ مفاق ہوں کہ وہ و اکل کیا ہم فدر ہیں فلاں ہیں۔ میں بھی ان واائل کا مشاق ہوں کہ وہ و اکل کیا ہیں جن نے خاص تو م ہے ، وہا نامت کریں گے ان لوگوں کو خیط سوار ہوا ہے عزت اور ذہ تو تو کمال اور عدم کمال پر موقوف ہے باتی حسب نسب کی بعض خاصیتیں اور ذہ تو کمال اور عدم کمال پر موقوف ہے باتی حسب نسب کی بعض خاصیتیں کو بیان کرنے تھے کہ ایک چیر کے فطری چیز ہیں بارہ خوت ہے ایک راجبوت ہی ان خاصیتوں کو بیان کرنے تھے کہ ایک چیر کے مرید ایک راجبوت کو موال وصیتیں کر رہے ہیں ایک وصیت سے بھی کر وجبح کے کسی راجبوت کو مرید نہ کرے چی کر رہے ہیں ایک وصیت سے بھی کر وجبح کے کسی راجبوت کو مرید نہ کرے چی کر رہے ہیں ایک وصیت سے بھی کر وجبح کے کسی راجبوت کو مرید نہ کرے چی میں آئی کے تمہری بھیوں کہ والے و جائی۔ میں قو ضبط کرتا رہا نہیں مب ضبط نہیں آئی کہ تمہری بھیوں کو ایک راجبوت ، واور کیے مخلص ، وہ خیص نہ ایک راجبوت ایک راجبوت کی عریف کا طب بیان کرتے تھے کہ ایک شخص نے ایک نہیں گریاں بائیس کے چن تھے کہ ایک شخص نے ایک نہیں ایک ویکھے بھی نہ مانیں گریا جائیں گریاں کی خوافی نے دیا تھی کر ہے کی خوص نے ایک نہیں کے چن تھے کہ ایک داخیں گریاں بیان کرتے تھے کہ ایک شخص نے ایک نہیں گریاں بررگ کی خوب کے حاطب نے کو کہ کے خوب کے چن تھے کہ ایک دو تھے بھی نہ مانیں گریا جو خوب کے خوب کے خوب کے خوب کے خوب کی خوب کے خوب کے خوب کے خوب کے خوب کی خوب کے خوب کی خوب کی خوب کے خوب کی خوب کے خوب کی خوب کے خوب کی خوب کی خوب کی خوب کے خوب کی خوب کے خوب کی خوب کی خوب کی خوب کی خوب کی خوب کی خوب کے خوب کی خوب کی خوب کی خوب کی خوب کے خوب کی خوب کی خوب کے خوب کی خوب کی خوب کی خوب کی خوب کی خوب کی خوب کے خوب کی خوب ک

دونوں ان کی خدمت میں گئے اور اس مخطب نے نے ان کو جوش دیائے کے ئے کہ کہ آپ جنگ میں تندر ہے ہیں جہاں شیر بھیڑ نے رہتے ہیں آپ کو بہت ڈر میں او گا ہزر ک کوجوش آگیا کہ ہزوی کی سبت ان کی طرف کی سنے لگے ہیں شیر بھیڑ ہے سے تو کی ڈرتا میں ضدا ہے تو ڈرتا ہی نہیں ایک بار حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمته ابتد عدیہ نے بسبیل گفتگو فرمایا کہ بیہ شخ زادہ کی قوم برمی ضبیث ہے کی شخص نے اس مجنس میں کہا کہ حضرت آپ بھی تو مین ¿ دو میں بیساخته فرمایا که میں بھی ضبیث ہوں ور میں <sub>میہ</sub> کما کرتا ہوں کہ بیہ <sup>نیخ</sup> کی قو**م** فطرتی ہوتی ہے اس تشم کی بہت ی ہاتیں ہیں جو ہر قوم میں ضرب امثل کے طور پر بیں۔ خدا معلوم ان نے مدعیوں کو کیوں س قدر جوش ہے اوھر تو یہ کہ عر کی امنسل مبنے کو پھرتے ہیں اور ادھر کہتے ہیں حسب نسب وریثر افت کوئی چیز نہیں اُئر کوئی چیز نہیں تو تم کیول قدم نسب چھوز کر جدید قوم بلنے ہیں کہتے ہیں کہ سب نسل آدم ہیں تھیک ہے پھر کس نے یہ کا نفر نسیں ہو رہی ہیں اور کیوں سر مروان اور بدحواس ہوئے پھرتے ہو جو پہتھ بھی ہو گھر بیٹھو جب حسب نسب اور شرافت کوئی چیز نہیں قوم کوئی پیز نہیں سب سس آدم ہیں تو آخر یہ نئی قوم ننے کو کیوں بی چاہتا ہے۔ یوں بی بزیونگ مج رکھا ہے نہ کسی بات کا کوئی سر ہے نہ چیر متضاد باتیں کرتے چھرتے ہیں اور اوپر سے و شمکیاں دیتے ہیں۔ اور سے شرفء تو خواہ مخواہ بدنام ہیں کہ یہ غریب قوموں کو ذیبل سمجھتے ہیں ان کی شر فت قریرانی ہے نئی اور مصنوعی شیں اس سئے ان کو س کے اثبات کا اہتمام نہیں اور شرافت نہی تو وہ چیز ہے کہ جناب رسول ابتد صلی ابلّٰہ علیہ وسلم نے خود س پر فخر کیا ہے۔ مگر مسلم نول کے مقابلہ میں نہیں گفار کے مقابلہ میں مگر یہ تو ثابت ہو کہ یہ شرف کی چیز ہے۔ میرے پائ بخرت ایسے لوگول کے استفتاء آئے میں نے کئی جگد یہ جواب کھ دیا کہ زبانی آکر سمجھ تو یہ اس لئے کہ نہ معلوم کماں کمال شائع کریں گے اور کیا معنے عبار توں کے گھڑیں گے فہم اور سقل تو خود ہی طاہر ہے اس کے مناسب ایک و قعہ یاد آیا ایک امام تھے جو ولد

اعرام تھے۔ بعض لوگوں کو علم تھ اور اکثر ہے خبر تھے گر جن کو علم تھا وہ سمجھدار

یوگ تھے تضیحت خبیں کرتے تھے گر ایک خبر خواہ صاحب پیدا ہوئے ان امام صاحب کی نام تک کھھ
صاحب کی فصرت کی ور بیک رس یہ چھاپا اس میں ان امام صاحب کا نام تک کھھ
دیا کہ ولد الحر م ہونا جبد علمی و عملی کمال رکھتا :و موجب کراہت امامت خبیں
دوسی ہے خرد چوں دشمنی ست۔ جن کو معلوم نہ تھا ان کو بھی معلوم :و گیا اور
جو نہ جاتا تھ دہ بھی جان گیا تو اس طرح سے نے مرعی فتوے چھواکمیں گے تو
یو نہ جاتا تھ دہ بھی جان گیا تو اس طرح سے نے مرعی فتوے چھواکمیں گے تو
یوگ سمجھیں گے کہ مستفقی فدال توم کا ہے خود تو اپنا نقص ضاہ سرت

## (هوٰه ۳۹ ۳) قد يم ابل علم كى شان استغذء

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کے اٹل علم پہنے زمانہ میں جو ہوئے ہیں ان میں ستغذہ کی شن ہوتی تھی۔ اب تو جس کو ویھو امراء کے دروازوں پر نظر آتے ہیں پہنے فقر و فاقہ کو اپنا زور سیجھے تھے دنیا سے نفر سے دروین سے رغبت اور اس میں مشغولی رہتی تھی۔ اس کی ہر سے تھی در سی سے عزت تھی ب جب سے اپنے مر گوں کا بیہ مسلک اور مشرب چھوڑ دیا و نیے ہی فایس و خوار ہیں ہی جو برا سے برا سے مشہرین ہیں وہ اب بھی فقیروں کے درو زو پر آتے ہیں ور کوئی سی فقیر ان کے درو زول پر تسیس جاتا ور بیہ شان ان کے سئے اس قدر شیاں ہے کہ دوسرے قوام کی لوگ ن کے سے اس کوئی سی فقیر ان کے درو زول پر شیس جاتا ور بیہ شان ان کے سئے اس قدر شیاس ہے کہ دوسرے تو سے کوئی سی فقیر ان کے درو زول پر شیس جاتا ور بیہ شان ان کے سئے اس قدر شیاس کوئی سی کورز کے پائی پنچے میں قاست ہوئی کہا کہ کی موروی کا آپ کے سان کوئی خانس کوئی میں۔ بوے دیم ہیں ایک بورے کی سان کوئی کہا کہ کی موروی کا آپ کے سان کوئی دین شیس کیا ہے آپ کی رعبت شیس۔

نظنت گورنر نے کہا کہ حق ہے حق کیوں ند او تا آپ فرہ ہے بات کیا ہے۔ کہا کہ کوئی نوکری دلوائے کہا کہ نوگری بہت مگر میں آپ کو ایک نیک ور مفید مشورہ دیتا اول کہ آپ عالم جیں۔ آپ کو ابتد نے علم دین عطاء فرمایا ہے۔ آب ان کے بھر وسہ یو سمی مسجد ہیں بیڑھ کر درس و سیجئے گا آپ کی شان کے نے اللہ شایال ہیں جارے بہال کی نو کری آپ کی شان علم کے خدف ہے المدات کے تقیل ہوں کے اس کے بعد اپنے خدمت گار کو شارہ کیا وہ ایک سنتی میں بجیات روپید لے کر حاضر ہوا غنٹ گورنر نے وہ تشتی اینے ہاتھ میں لے کر نہایت حترام اور دب ہے ان مولوی صاحب کے سامنے پیش کی یہ قبول فرما لیج نہوں نے کما کہ میں آپ کے مشورہ یر عمل کرنے کی نیت کر چکا اول کہ ب قوابلہ ہی دے گاتو بول گااس مشورہ پر ہمیں ہے عمل شروع کرتا ہوں اس لنے بیر نہ اور گاکس قدر حوصد کی بات سے میں نے سن کر کہا کہ ستی ہی کی بھی میں اگر ہو تا لے لیتا اس نے کہ دین ہر نیت کر بینے ہی ک خوس کی برکت تھی کہ ابتد نے وہیں ہے کہ الت شروع کر دی وہ بھی تو ابتد ہی دیوارہے تھے وہ بے چارا کیا دیتا غرض کہ اہل علم کو استفناء کی سخت ضرورت ہے خصوص امراء کے دروازوں سے تو ان کو ہا کل ہی اجتناب چاہنے س میں دین عم دین اہل وین سب کی ذہت ہے سکی ہے مجھ کو تو س سے بروی تفریت ہے اور میں جب کوئی واقعہ اہل علم کا امراء کے ساتھ تملق کا سنتا ہوں سخت فسوس ہوتا ہے میں تعلق کو منع نہیں اگر تا تملق کو منع کر تا ہول۔ یہ بل علم کی شان سے بہت ہی بعید ہے تگر تمس طرح ول میں ول ڈال ووں۔

## (منوند ۱۳۵۰) مطلوب کو طالب بنانا شخقیر کی بات ہے

اکیہ صحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کے میں طریق ہی کی حفظت کی وجہ ہے کہ اس کی ذلت نہ ہو ان متکبرین کے ساتھ ایبابر تاؤکر تا ہوں تاکہ دین کو حقیر اور ذیبل نہ سمجھیں۔ طالب کو مطبوب اور مطلوب کو طالب بنانا خود شحقیر اور ذات کی بات ہے طریق مطلوب ہے اب ایبابر تاؤ کرتا کہ جس سے اس کا طالب ہونا ظاہر ہو اس سے غیرت آتی ہے اور آج کل کے رسمی اور دکاند ر میروں نے میں طرز احتیار کر رکھا ہے کہ طریق کو طالب بنا کر دکھا یا

جارہا ہے ای وجہ سے متنبر لوگوں کے دماغ خراب ہوئے یہاں پر محمداللہ آئر۔ احجمی طرح پند چل جاتا ہے اور دماغ درست ہو جاتا ہے۔ ای وجہ سے لوگ خف جیں اور جھھ کو بدنام کرتے ہیں ورنہ ہیں نے سی کے کون سے روپ ار لیے ہیں اس کی لڑائی ہے۔

# (منوة اله ٣) سرسيد نے ال کھول مسلمانوں كے ايمان برباد كيتے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ سر سیدگی وجہ سے زیرہ ہندو ستان میں گربو پھیلی لوگوں کے عقاکد فراب ہوئے قرمایا کہ سرباد ہوگئے۔ ایک بہت بوہ سے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے ایمان جاہ اور برباد ہوگئے۔ ایک بہت بوہ سمراہی کا بچانک کھول گیا س کے اگر سے آئر نیچری بیمان سے کورے ہوت ہیں بہر جہ سیم بردے قصبات میں بیک شخص انگریزی خو ں وکیل ہے س نے جنب رسوں المد صلی بقد عیہ وسلم کے متعلق بید کما کہ ہم شمیم کرتے ہیں کہ آپ بہت بوے قوم کے رفار مر بھے آپ نے مطابق اسد ن فرمائی بائی چیمری ہے ہمت کیا کہ ہم شمیم کرتے ہیں کہ آپ کہ بہت بوے قوم کے رفار مر بھے آپ نے مطابق اسد ن فرمائی بائی چیمری ہے ہمت کیا کہ بہت بوے مصلی ہیں اس وقت کے مطابق اسد ن فرمائی بائی چیمری ہے ہمت کیلیر کے فقیر نے ہوئی ہیں بائی اس سے کوئی ہے خیال نہ کرے کہ میں اس سے کیلیر کے فقیر نے ہوئی ہوں میں بوں شمیں شمیں ہیں ان کو آیک بہت بوار فار مر اور مصلی سیمن نہیں ہیں ان کو آیک بہت بوار فار مر اور مصلی سیمن نہیں ہیں ان کو آیک بہت بوار فار مر اور مصلی سیمن نہیں ہیں ان کو آیک بہت بوار فار مر اور مصلی سیمن نہیں ہیں ان کو آیک بہت بوار فار مر اور مصلی سیمن نہیں ہیں ان کو آیک بہت بوار فار مر اور مصلی سیمن نہوں میرے وں ہیں آپ کی قدر ہے اب سے بر فہموں اور بد مقاول کا کیا ہور کیا فوری ہوں۔

# ۱۶ جمادی الاولی ای سواه مجلس بعد نماز ظهر و می یخشد. (۳۵۲) افراط فی التعظیم کی ممانعت

کیہ صاحب نے تنی عجبت سے پکھا تھینچنے کے نئے بکٹر ہیا ۔ دعنہ سے ولا مجس میں اپنی جائے قیام پر اچھی طرح پر شکھنے بھی نہ پا۔ تھے اس پر فر مود کہ اگر میں دیں منٹ اور گھڑا رہتا تو تم کیا کرتے بیہ کوئی انسانیت ہے کیا اور دیں منٹ تک ای میں قلب کو مشغوں رکھتے کہ یہ بیٹھے گا تو میں پنکھا تھینچول گا کیا ایسے انہاک کے ساتھ غیر انڈر کی طرف مشغول رہتا ہے طریق میں مفز نہیں۔ آپ وگوں کو تعلیم کرنا بھی عبث ہی ہے آخر میں کمال تک چکنے گھڑول پر پاتی و انوب جبید تم یو گور کو خود ہی اپنی اصلاح کا خیال شیس۔ ہر کام موقع اور حدود کے اندر کرنا چاہئے مومن کا قلب تو الیا ہونا شیس جائے کہ ہر وقت کس دوسرے بی کی طرف مشغول رہے مومن کا قلب تو بیک ہی کی مشغوں کے و سے مایا گیا ہے یہ تو قلب کو تاریک کرتا ہے مجھ کو بھی ای سے وحشت اوتی ے کہ ناموزوں حرکتیں کر کے میرے قلب کو بھی لوگ غیر ابقد میں مشغول ر کھنا جا ہے ہیں جس ہے مجھ کو اُبھن ہوتی ہے صبر بھی کرتا ہوں مگر پھر تغیر ہو جاتا ہے اب حیب بیٹھے ہوتی غلطی کو محسوس کیایا نہیں باں یانہ کچھ جواب تو من چ بے عرض کیا کے اپنی عمطی کو سمجھ گیا اے آئندہ خیال رکھوں گا فرمایا کہ مجھ کو تو اس کا افسوس ہے کہ میں تو آپ لوگوں میں دین کے پیدا کرنے کی کوشش ئروں ورتم مجھ کو افرط فی کتعظیم کرے جو اس وقت کی حرکت کا منث تھ فرعون بنانے کی کو سٹش کرو رہ باتیں اور ہی جگتہ چکتی ہیں مجھ کو یک خدمت ہے اور ایس عظیم سے نفرت ہے خدمت ہے اس وقت راحت ہوتی ہے جبکہ روخ کو تکلیف نہ ہو تب ہی جسم کو رحت ہوتی ہے اس کا خیال رکھنے کی سخت ضرورت ہے کہ رول کو اکلیف ند ہو ایک صاحب یمال پر آئے تھے مجھ پر بھوت کی طرح مسلط : و گئے ذر اللہ جوتے اٹھا سئے ذرا تیٹھا پکھا کھنیجنا شروع کر دیا ازان : و کی ہونہ کھر كررك ويامن نے منع كر ديا تواس ير ايك برجيد مكھ كر دياك جھ كو سعادت سے محروم کر دیا گیا بیش نے بلا کر کما کہ جہاں سعادت بینتی ہو وہاں جاؤ یہاں تو سعادت سے محروم بی رکھا جاتا ہے تب آئیسیں تھیں میں نے کہا کہ جس کام کو آنے ہو وہ کرو میرے فیجھے کیوں پڑ گئے تب ان سے بیجھا چھوٹا۔

#### (منور ۳۵۳) اکابر کے کلام سے توافق میں مسرت

ایک ساسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بعض چیزیں ذہن میں آتی ہیں اور پھر وہ
اکار کے کوم میں نکل آتی ہیں تو بہت سے لوگ تو اس سے افسر دہ ہو جاتے ہیں
کہ یہ چیز ہمری طرف منسوب نہیں رہی اور مجھ کو اس سے حمد اللہ بہت مسرت
ہوتی ہے کہ اکار کے ساتھ توافق ہوا ذہن کو۔

#### (منوط ۳۵۴) ہر بزرگ کا رنگ جدا ہوتا ہے

ایک سلط گفتگو میں فرمایا کہ ہندوستان میں بدعت کا قلع می حضرت سید صاحب اور مودانا شہید صاحب کی بدولت زیادہ ہوا۔ مولانا تو برہند شمشیر سے اور حضرت سید صاحب رحمتہ اللہ عدیه کی ذات بھی بوی بر سے والی تھی جہاں جہاں کو تخریف ہے وہاں اب تک برکات موجود بیں تھانہ بھون بھی تشریف دائے بیں باقی حضرت شاہ عبدالعزیز صحب رحمتہ اللہ عدیه کی میک مستقل اور ممتاز شان تھی آپ کی بوی صیب نہ باتیں ہوتی تھیں بر بزرگ کا رنگ جدا ہوتا ہے جسے باغ میں بر قتم کے بھول ہوتے ہیں رنگ جدا خوشبو جدا بی جدا ہوتا ہے جسے باغ میں بر قتم کے بھول ہوتے ہیں رنگ جدا خوشبو جدا بی جدا ایسے بی یہ حضرات ہوتے ہیں دئی جدا خوشبو جدا بی الاحوال ہوئے ہیں ایسے ہی ان کے نام بھی مختف ہوئے ہیں سب محتقف الاحوال ہوئے ہیں ایسے ہی ان کے نام بھی مختف الاحوال ہوئے ہیں ایسے ہی ان کے نام بھی مختف الاحوال ہوئے ہیں ایسے ہی ان کے نام بھی مختف الاحوال ہوئے ہیں ایسے ہی ان کے نام بھی مختف الاحوال ہوئے ہیں ایسے ہی ان کے نام بھی مختف الاحوال ہوئے ہیں ایسے ہی ان کے نام بھی مختف مشترک ہے وہ طلب رضاء حق ہے یہ سب کے اندر ہوئی ہے۔

# (مفوظ ۵۵ سا) مدعیان محبت نبوی کالمشغل

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں آج کل مدعیان مجت نبوی نے بدعات کا رواج دے کر لوگوں کے ایمان برباد کرنے کا بیڑا انھا رکھا ہے ہر وقت شرارت کا شغل ہے اور ان لوگوں کو ذرا خوف خدا نہیں ان لوگوں کا شب و روز کا کی مشغدہ ہے کہ اہل حق کو ستاتے ہیں بے جیاد الزامات اور

بھتان لگاتے ہیں۔

# ا جمادی الاولی ایسواھ مجلس بعد نماز ظهر یوم دو شنبہ (سنو ۳۵۲) ایک نو وارد صاحب سے خطاب

یک نو وار و صاحب ہے حضرت والانے قرمایا کہ میں کلام اس پر کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے سفر کی بناء تعلیم کا حاصل کرنا بتلایا ہے سو اس ہر کلام ہے۔ کیا آپ میری بات کو سمجھتے نہیں جو ادھر ادھر کی ہائیتے ہو میں رہا وں کہ انھ روز کا قیام تعلیم کے لئے کافی شیں اس کی مقیقت معالجہ کی ی ہے ایک دو روزیا دس پانچ روز میں تعلیم نہیں ہو سکتی بیہ سلسلہ تو ایک مدت دراز تک رہتا ہے آپ نے بوی غلطی کی آپ کو خط کے ذرابعہ پہنے مشورہ کر لین چاہئے تھ تاکہ اس سفر کی صعوبت سے بچ جاتے یہ کام تو خط کے ذرابیہ ہے بھی :و سَنّا تھ اب بہ سفر بے کار بی رہا مجھ کو تو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ لوگول کا روپیہ صرف ہوتا ہے وقت خرچ ہوتا ہے۔ سفر کی تکایف اور صعوبت برداشت كرنى بيرتى بين اور ان جيزول كااثر بھى ہو تا ہے كہ آپ كى پورى خدمت كروسا۔ گر کیا کروں مجبور ہول کام تو کام بی کے طریقہ سے ہوتا ہے۔ اس میں کوئی رعایت نہ ہو سکتی ہے۔ نہ کر سکت ہول آگر لوبار لوسے کی رعایت کرے اس کو بھٹی میں نہ وے اور اس پر محمن نہ بجائے تو پھر اس کے کھر یے میہوڑے اور النذام میالی کیے بن ملتے ہیں یا آگر سار جاندی کے ساتھ رہ بت کرے اور جنتری میں دیکر ند کھنچے اور کھالی میں رکھ کر ند دعوظے تو کیے زور بن سکتا ہے رعایت کا بھی تو کوئی کل ہوتا جائے تم لوگ تو اس کو نالنا سیجھے ہو صال تک حقیقت اس کے خلاف ہے اب آپ وطن واپس پہنچ کر خط ہی کے ذرایعہ معاملہ طے کریں مجھ کو خدمت ہے آو تھی رات انکار خیم لیکن شرط ہیا ہے کہ قاعدہ اور طریقہ سے خدمت کی جائے۔

(ﷺ کے ۳۵ مل) وقف شدہ قبرستان میں زیادہ جگہ گھیر نا جائز نہیں

ایک سل گفتگو میں فرمایا کہ ایک شخص پختہ قبر بنانا چاہتا تھا ہیں نے سل کی کہ زمین ملک کسی کی ہے کہ کہ وقف ہے میں نے کہا کہ وقف جگہ میں زیدہ زمین ملک ہوتی قبہ اس کی اجازت زیدہ زمین گھیر تا جائز نہیں اگر کی ایک شخص کی ملک ہوتی تو جگہ اس کی اجازت سے گھیر سکتے ہیں کیکن پختہ قبر بنانا پھر بھی ایک فعل زائد ہوتا اس پر وہ صاحب خوش نہیں ہوئے یہ حالت آج کل ہوگول کی وین کے سرتھ ہور ہی ہے۔ دین کو خوش نہیں ہوتا ہو ہے ہیں ایسا پھھ وما فول میں خناس ہمر اے اگر کسی عرفی پیر کا ربار ہوتا ور وہاں یہ سوال ہوتا تو اس شخص کی خوشنودی مزاج کے نے خدا معموم کی مشدودی مزاج کے نے خدا معموم کی مسکہ بتایا جاتا یہال ہے تو ہے جارے ما وی سے بی گئے۔

# (منور ۸ ۵ سر) آج کل مسلمانوں کی قوت ایمانید کمزور ہے

ایک مودوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ہندوؤں کو س قدر قوت محض مسلمانوں کی وجہ ہے ہوئی۔ بیا ہے سمجھ وگ اس بت کو اور اس رزکو نہیں سمجھے ان کے ساتھ شرکت کر لی۔ انہوں نے ان کی ہر قتم کی قوت کا ور ہر قتم کے کام کا بات کا ہمید معلوم کر بیا دیبر ہو گئے صادا نکہ اس کے ماوہ ہمی مسلم نوں میں ایک اور قوت ہے جس کا پیتا آج تک حکومت کو تو چد ہی نہیں ہندو ہے چارے قرای ندازہ کر سمجتے ہیں وہ قوت قوت ایم نبیا ہے وہ وقت پر جوہر وکھل آئے ہے اب اس گئے گذرے زمانہ میں بھی جبکہ مسلمانوں کی قوت ایم نبیا ہی مزور ہے جہاں کہیں رد درود ہو کر مقابلہ ہوا خانف کو شست ہوئی وہے چھپ چھپ کر یا کو نموں سے اینٹیں پھینک کر مسلمانوں کو نقصان پنچا دیا ہے دوسر ٹی بات ہوت یا دوری کی جات کی مردہ کا گریس مسلمانوں ہی کی مردہ کا گریس مسلمانوں ہی کی ہوست زندہ ہوئی جب تک مسلمانوں نے شرکت نہ کی کئی ہیں مسلمانوں کا نام

بھی نہ ساتھد مسلمانوں کی شرکت سے ہر کام میں رونق ہو جاتی ہے اس سے کہ یہ زندہ دل ہیں اور ان کے دل زندہ ہونے کی ایک یک پھین ہے کہ اگر ان پر حوادث بھی آتے ہیں جب بھی ایمانی قوت کی وجہ سے ان کی زندہ ولی نہیں جاتی اور باقی جتنی اور قومیں ہیں وہ یوجہ محبت و نیا کے مردہ دل ہیں ان کے مردہ ولی کی ایک یکی پھیان ہے کہ حوادث کے وقت بد حواس جو جاتے ہیں گھبر اجتے ہیں اگلی مجیلی سب بھول جاتے ہیں یہ تو مشاہدہ ہے کہ ان تحریکات کو قوت مسلمانوں کی وجہ ہے ہوئی کی راز تھا کہ ہندوؤں نے ان کو ساتھ شریک کیا خصوص ان کے بعض افراد تو بڑے ہی جوالاک اور مکار میں وہ اس راز کو سمجھ گئے کہ بیہ قوم زندہ ول سے بدوں اس کی شرکت کے کامین مشکل سے اپنی جالا کیوں اور مکار بول سے مسلمانوں کو بھنا کرآگے کر دیا یہ مسلمانوں کی قوم بھولی ہے ان کے دام کید میں آگئے ہر اروں مسمانوں کی جانیں تلف ہو گئیں اور مسلمان اپنی سادگی اور بھولے بن سے ان کو اسلام اور مسلمانوں کا خیر خوہ اور بمدرد سبحت رہے مگر اس کی خیر خوابی اسلہ اور مسلمانوں کے ساتھ جمدردی کا راز گوں میز کا نفرنس پر کھلا تب مسلمانول کی آئیھیں کھلیں کہ یہ تو مسلمانوں کے دعمن جان بلحہ دشمن ایمان ہیں گر اس وقت جنہوں نے ان ہوگوں کی جالا کی اور مکاری ظاہر کی ان کو خود مسمانول نے ہی بدنام کیا مسمانوں میں افسوس تو سے کہ دوست و شمن کی بھی پہیان شیں میں وجہ ہے کہ آئے دن مصائب کا شکار نے رہتے ہیں خصوص ان پر زیادہ افسوس ہے کہ جو مسلمانوں کی راہبر اور مقتدا كلاتے اور جن كے ہاتھ ميں ان كى تكيل ہے جو ان كى كشتى كے ناخدانے ہوئے میں جو ان کے ساہ اور سفید کے مالک ہیں وہ ان کے نیڈر ہیں لیکن ایسے لوگ کیا خاک رہبری کریں گے جب خود تم کروہ راہ ہیں تو دوسروں کو کیا راہ بتلائیں کے انہوں نے کافروں کی میکنی چیڑی باتوں میں آکر مسلمانوں کو بہوا دیا اور مسلمانوں ہی کو کیا خود بھی ان چیزوں کا ارتکاب کیا جو ایمان اور دین کو خراب اور ہر باد کرنے والی تنقیں۔ ہے کے نعرے لگائے پیٹانیوں پر تنقیقے لگائے ہندؤں کی

ارتھیوں کو کندھا دیا رام ہیا۔ وغیرہ کا انتظام مسلمان واشیریوں نے کیا ہے جو د ہ اور تنظر میہ کلمات زبان ہے ہے کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو قلاں ہندو نبی ہو تا کیا خرافات واہیات ہے میں نے اس ہی شبب تحریک کے زمانہ میں کما تھا کہ جو تتخص توحید اور رسالت کا منکر ہو اور وہ اسلام اور مسلمانوں کا خیر خواہ اور ہمدرد ہو یہ معمد سمجھ میں نہیں آتا مگر اس وفت چڑھی ہو کی تھی کون سنتا تھا ،ب دیکھ لی سلام اور مسلمانوں کے ساتھ اس کی خیر خوابی اور جمدر دی او هر تو حکومت کے مقابلہ میں مسلمانوں کو آ کے کر دیا او هر بعض بد فہم اور بے سمجھ مسلمانوں کے جو را ہبر تھے ان کو بھلا کچسلا کر ججرت کا سبق پڑھایا ادھر شدھی کا منلہ جاری کرا دیا غرض کہ ہر طرح پر مسلمانوں کے جان ایمان جانداد مال زر زمین گھر سب کا ہا کے اپنی قوم کو بنانا جاہتا تھا ہیہ تھی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اس کی خبر خواہی اور ہمدرد می کیکن میہ بیڈر نہ مستھیے اور نہ ان کے ہم خیال مولوی ہندوؤل کو تو توت ہوئی مسلمانوں کی شر آت ہے اور مسلمانوں کی شر کت ہوئی مولو وہ ا کی شرکت ہے درنہ پیڈران قوم تو قریب قریب ڈیزھ سال سے چیخ رہے ہتھے عوام مسلمانوں نے شرکت نہ کی تھی جس وقت مولویوں نے شرکت کی جب بے جارے عورم مسلمان بھی مچنس گئے اور اگر وہ ہندو اسا ہی تف جیس کہ بعض بد ائدیش سمجمے ہوئے تھے یا اب تک بعض سمجھے ہوئے ہیں تو محمد علی تویاس رے ہیں ان کا فیصلہ و کمیے لو کہ وہ کس طرح الگ ہو گئے تھے مسلمانوں کو بھی اگر سیاس ضرورت ہوئی تو مسلمانوں میں ہے کسی نہ کی کو اینا بروا بنا لیتے ہندووں نے تو ایک کو این برا بنا لیا تھ اور بیہ تحض تو دنیا میں اس وجہ ہے آیا ہے کہ دنیا کو چین ے نہ بیٹھنے دے۔ مول نانے چروے کے قصہ میں مثنوی کے اندر فرہ ماے کہ حق تعانی نے موک علیہ السام کو فرماما -

تو برائے وصل گردن آمدی نے برائے فصل گردن آمدی س شخص کے متعلق اس کا عکس ہونا چاہئے باکش مطابق حال ہو جائے گا تو یرائے فصل کردن آمدی نے برائے وصل کردن آمدی

اس کی ساری عمر ان لڑائی جھگڑوں ہی میں گذری۔ آئے دن جہاں رہتا ے فساد کھیلاتا رہتا ہے۔ ایک صاحب نے اس شخص کی نبعت مجھ سے دریافت ک کے کہ جندو تو بالا تفاق اور کچھ مسلمان بھی جو ان تحریکات کے حامی ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں اس کیا وجہ۔ میں نے کہا کہ جس چیز کی طرف وہ وعوت ور ی ہے وہ تولو گول کے قلوب میں میسے ہی سے ہے اور اس کی صب قریب قریب سب ہی کو ہے جنی ونیا۔ اس نے اس طرف بلایا ہوگ ساتھ ہو ہے۔ اور آب کو اس ير توشيه جوالكر اس ير بهى شبه شد جواكه شيطان كے تتبعين كس قدر كرت سے بیں اور انبیاء علیم السام مامور من اللہ ہو کر ونیا بیس تشریف سے ن کا اتباع كتنول نے كير بعض نى قيامت كے ميدان ميں اسے ہول كے جن كاليك بھی امتی نہ ہو گا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کے باب آخر ہے کہ باب میں صریح صدیت ہے۔ یہ کوئی حق کا معیار تھوڑا ہی ہے بال ایک اور معیارے کہ جس طرف عوام الناس ایک وم چل پڑیں سمجھ لو کہ وال بیں کالا ہے کیونکہ خالص حق اور دین پر چلتا ننس پر گران ہو تا ہے اس لنے عام طور پر اس سے تَصِراتے ہیں جیسے نماز خالص وین ہے کتنے پڑھنے والے ہیں۔ روزہ خالص وین ے کتنے رکھنے والے بین حالاتکہ اس میں بہت تھوڑی سی مشقت جسمانی ہے ورنه نه اس بیل جان کا اندیشه اور نه مال صرف جو اور این ننس کی مطلوب چیزوں میں جان مال سب کا اندیشہ تو بیہ حظوظ نفسانی کی ہدولت آسان نظر آتا ہے۔ ایک سب انسپٹر صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا مسلمانول ہیں ایک کوئی ہستی نہیں کہ سب مسلمان اس کا اتباع کر شکیل جیسے ہندووں میں ہیں میں نے کہا کہ ہستی تو ایک مسلمانوں میں جمدا متٰد بہت زیادہ میں گرید اتباع نہ کرنے و لول ہے یو چھو یہ سوال ہم ہے کرنے کا نہیں۔ نہایت بے تحل سوال ہے۔ جیسے سیک مسجد

میں ایک عالم مستحق امامت ہیں جو ہر طرح پر نماز پڑھانے کے اہل ہیں گر مقتدی ان کے پیھیے نماز شیں پڑھتے تو اگر کوئی ان سے سوال کرے کہ میہ مقتدی آپ کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے آخر وہ کیا جواب دیں گے کہی جواب ویں گے کہ جو نمیں پڑھتے ہے سوال ان سے کرنے کا ہے مجھ کو کی خبر کہ میرے پیچھے کیوں تنمیں نماز پڑھتے ایسے بی ہماری طرف سے یہ جواب ہے کہ اتباغ نه کرنے والوں سے یو چھو کہ جو لوگ مسلمانوں میں اس کے اہل ہیں کہ ان كا اتباع كيا جائے يان كو ابنا برا بنا ليا جائے ان كے اتباع سے تم كو كيول عار ہے وہی اس کا جواب دے سکتے میں ہمیں کیا خبر کہ انتاع نہ کرنے کے کیا اسہب میں اور اس سے بڑھ کر رہے کہ ایسول کا اتباع کرتے ہیں جن کی عداوت کی رہے عالت ج ك إِنْ تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُنُوهُمْ وَإِنْ تُصِيدُمْ سَيِّنَةً يَفْرَحُوا بھا مگر باوجود اس کے ان کی عداوت کا عداج ان کے اتباع سے کرتے ہیں اور حقق عاج نمين كرت وه عالج يه ب كه إِنْ تَصْبِيرُوا وَتَتَقُوا لَا يَضُرُّوكُمُ كَيْدُهُمْ شَيْنًا إِنَّ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيئًا جَسَى وَجِهِ بِهِ مِهِ كُم مَرْجِبِ كَ و قعت خود ان مذہب والوں کے دل میں شیں بلحہ مذہبی لوگوں کی نسبت کہتے میں کہ تاریک دماغ میں پست خیال ہیں سو مسلمانوں کی اس بد تھیبی اور بدہختی کا نسک کے بیاس کیا علاج غیروں کے اتباع کی حالت دیکھئے کہ دبلی میں جامع مسجد کے ممبریر ایک کافر مذہبی شخص کو بٹھلا کر مسلمانوں کا مرکز بنایا اب بیہ باتیں ان ہو گوں کی فلاح اور بہبو د کی ہیں۔ یا تباہ اور برباد ہونے کی جو کوئی سمجھا تا ہے یا آگاہ كرتا ہے اس كو دشمن قوم دشمن ملك كور نمنث سے سازباز ركھنے والاس آئي ڈي سے تنخواہ بائے والا دشمن اسلام فاحق فاجر القاب سے ماد کیا گیا جب آخر ہیں بتیجہ ظاہر ہوا تب آنکھیں تھلیں تب عقل آئی جن لوگوں نے اس وقت مجھ ہے اختاف کیا محمد انته تعالی مجھ کو ان کے در پر جانے کی ضرورت پیش شیں آئی وئی بخر سے بیاں پر آئے اور معافیاں چاہیں میں نے کہا کہ میں سب کو معاف کر چکا میرا کون سا تفتی ہے کہ ایک مسلمان کو میری وجہ سے قیامت میں سزا ہو

معاف کرنے میں تو امید تواب اور نفع کی بھی ہے کہ ائلد تعالی میری خطاؤل کو معاملہ ہی خطاؤل کو معاملہ ہی ختم معاف فرماویں اور کیا کہول جی تو سب کچھ جاہتا ہے کہنے کو مگر وہ معاملہ ہی ختم ہو جاکا۔ بقول غالب م

سفینہ جب کہ سنارے پیہ آنگا غالب خدا ہے کیا ستم و جورنا خدا کئے (ملفوظ ۹ ۲۵) ان الارض سریٹھا عبادی الصالحون کا مفہوم

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں قرمایا کہ ایک مرحبہ و بلی میں سے واقعہ ہوا کہ ایک ولایق مولوی صاحب نے قرآن یاک کی ایک آیت ہر میرے وعظ کے دوران میں ایک شبہ کیا کہ حق تعالٰ فرماتے میں انَّ الْأَرْضَ يَرفُهَا عِبَادِيَى الصَّعَلِحُونَ اور بيه وه وقت تَمَّا كه جنَّك بنقال ہو رہی تَمَّى ایْدِریا نُومِل بلقانیوں نے فلج کر ای قفا شبہ رہے کیا کہ وعدہ تو حق تعالی آبیت میں صافحین کوزمین ك ولك بنائ كا فرما رس مين اور والك موت جات مين كافر اور بعض ك عقلندی میہ کی کہ اس شبہ کو بوری شهرت ویدی اور اس سے تشرت سے انگریزی خواں مذہذب ہو گئے اور و حلی شر میں ہل چل بڑ گئی قریب تھا کہ بعضے لوگ سلام کو چھوڑ ویں وبل سے اس کی خبر آئی اور ایک صاحب نے اطاع کی کہ یں اس پر بہت گڑ ہو رہی ہے بہت جد و بل آجائے کی ضرورت ہے میں گیا مجھ سے بیان کی در خواست کی گئی میں نے کہا کہ میرے بیان کے چند شر نظ ہیں۔ ا کیک رہے کہ میں تقریر میں تھی کا یابعد نہیں ہوں گا جو وفت پر ذہن میں خدا تعالی ڈالے گا بیان کر وول گا۔ ایسے ہی وقت کی پابندی بھی میں نہیں کرول گا جب تک تی جاہے گا بیان کروں گا دوسرے صدر اس جلے کا میں خود ہوں گا اور مجھ کو سے اختیار ہو گا کہ نہ قبل از بیان اور نہ بعد از بیان کسی کو بیان کرنے کی اجازت نہ دوں گا۔ اگریپہ شرائط منظور ہوں تو میں بیان کر سکتا ہوں سب شرائط منظور ہو کر جسہ قرار بایا۔ بطور جملہ معترضہ کے دہلی ہی کی ایک جلسہ کا واقعہ باد آگیا کہ اس

جلسہ میں محمد علی سے بیان کر کھنے تھے کہ ترکول کی طرف سے قرض کی ورخواست ہے تگر میری رائے میں مجائے قرض کے دیسے ہی قی سبیل اللہ ان کی امداد کی جائے اس جیسہ میں اس کے متعلق مجھ سے بھی امام جامع مسجد نے بیان کی فرمائش کی میں نے بیان کیا کہ بعض صاحبوں کا بیہ خیال ہے کہ اس موقع ہر بجائے قرض دینے کے ترکوں کی امداد فی سبیل امتد کی جائے مگر میری رائے س کے خدف ہے اور اس کے وجوہ میں ایک سے کہ حکومت ترکی مسلمان ہے دوسری سلطنوں کی نظروں میں اس کی تحقیر ہو گ کہ تھیک مانگنا شروع تر دیا دوسرے بید کہ ایک مرتبہ مسلمان اہداد کر دیں گے دو مرتبہ کر دیں گے تین مر جبہ کر دیں گے بالآخر کہاں تک پھر یہ ہو گا کہ میں یہ تو روز روز کا قصہ ہو گیا آئیا کر امداد کرنا مند کر دمیں گے تو وہ صورت افتیار کرنی جاہئے کہ جس ہے نہ صومت اور سطنت ترکی کی شخفیر ہو اور مداومت کیب تھ مداد ہوتی رہے مسمان امداد ہے نہ اکا تھی وہ صورت میں ہے کہ ان کو قرض دیا جائے اور جس وقت سلطنت نزکی میں وسعت اور حنجائش ہو جائے وہ سب کا قرنش ادا کر دے اس میں کی مصلحت میہ بھی ہے کہ اگر ویسے کوئی فخص مٹن وس روپیے امداد میں ویتا تو ہخر طا گنی نش سو روپہ ویتے پر بطور قرض آمادہ ہو جائے گا کہ ہے رقم تو مجھ کو واپس ہی مل جائے گی حکومت ترکی کا اس میں تفتے ہیے ہے کہ اس کو کافی امداد وفت پر پہنچ جائے گی اور اس کا و تار بڑھے گا اور ہمیشہ کے لئے سلسلہ جاری رہ سکے گا میری اس رائے اور مشورہ کو سب نے پیند کیا۔

محر علی مرحوم نے بھی مخالفت شیس کی خیر ہے تو جملہ معترضہ تھا اب میں اپنے جسہ وعظ کی طرف عود کرتا ہوں۔ جس میں آیت ان الآرض پیر فہا عقبادی الصالیہ فن کر شبہ کیا گیا۔ اور حقیقت میں ان کو شبہ ہی ہیں آگیا کوئی نفس کی آمیزش یا شرارت نہ تھی غرض انہوں نے کہا کہ آیت میں صالحین کے متعلق زمین کا مالک منایا جاتا میان فرمایا گیا ہے اور اس وقت معامد اس کے عکس سے کہ غیر صاحبین کو زمین کا مالک منایا گیا۔ میں نے کہ کہ سے قضیہ باغتبار جست

کے کون سے وائمہ ہے یا مطقہ عامہ کما کہ مطاقہ عامہ وائمہ تو نہیں ہیں نے کما کہ جب وائمہ نہیں مطلقہ ہے تو وہ ایک دفعہ کے و توخ ہے بھی پور ہو چکا اب کیا شہہ ہے کما کہ بچھ بھی نہیں ور اس میرے جواب پر بہت سرور ہو کے ایمان کے ورنہ ارتہ و ہی کا وروازہ کھنے وال تھا اللہ کا ہوئے اور الحمد نقد لوگوں کے ایمان کے وقت ول میں ضرورت کی چیز اال ویتے ہیں الکھ لکھ شکر ہے کہ ضرورت کے وقت ول میں ضرورت کی چیز اال ویتے ہیں یہ سب ان کا فضل اور رحمت ہے اور اپنے بررگوں کی دعاء کی برست ہے خصوس بڑے میاں کی توجہ وردے کی برست سے جس کا نام امداد القہ ہے۔

تقیقت ہے کہ حفرت ہی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی ذات بابر کات مخلوق کے لئے رحمت تھی۔ حفرت کے فیض باطن و فاہر سے بردای نفع مخلوق کو پہنچا۔ آخر کوئی چیز تو حفرت میں تھی کہ جس کی وجہ سے باوجود حضرت کے اصطدی عالم نہ بوٹ کے مول تا محمد قاسم صاحب رحمتہ اللہ علیہ ور حضرت مول تا گئوی رحمتہ اللبع ہے۔ جیسے لہم وقت حضرت سے تعلق رادت رکھنے کو مول تا گئوی رحمتہ اللبع ہے۔ جیسے لہم وقت حضرت سے تعلق رادت رکھنے کو این نے نور چہ نجات سجھتے تھے ہیں کی فر کی راہ سے سیس بلحہ تحدث بالعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ یہ سب چھ جو نظر آرہا ہے یہ سب حضرت ہی کی دعوت ہی کی دعوت اور جستی کی۔

# (منوط ۱۰ ۳۷) قضل خداو ندی ہے شاہت کا از الیہ

بداد اور فضل نه :و-

(نوٹ) نظر صادی کے وقت میہ واقعہ مجھ کو یاد شیس آیا گر جب راوی مختہ میں ان کا یاد میرے نسیان پر حسب اصول محد ثین راج ہے۔ اشرف علی ۱۲ (الفیظ ۲۱ س) ایک غلطی کا ازالہ

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ سمجھنا ہی غلط ہے کہ کفار جو ہم پر سلطنت کر رہے ہیں ن میں کوئی سیافت ہے نمیس بلعد ہمارے اندر تاریخی ہے اس وجہ سے مسلط کر دئے گئے اگر وہ نایا نکتی دور ہو جائے تو بھر وہی معاملہ ہے۔

# (منوء ۲۲ ۳) اتفاق کی اصل بدیاد

یہ ساسہ گفتگو میں فرہ یا کہ سہ حب سے ندوہ کے فاض ان کا خیال تھا کہ اُر کوشش کی جے تو تدیر ہے مسمانوں میں اقاق ہو سکت ہو سکت اور میں ہے میں سے کہ کہ فرق تدیر ہے مسلمانوں میں اقاق شین ہو سکت اور میں نے یہ آت پڑی ہو اللّٰہ کہ فرق آلیہ ہو سکت اور میں نے یہ لو اَنْفَقَت مَافِی اللّٰہ ا

## (منورا ٣١٣) قلوب مين شعائر اسلام كي وقعت نه ہونے كا

سنيب

ک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مسلمان دوسروں کے شاک میں کہ غدجب اسلام کے شعارؑ کی وقعت نہیں کرتے ابانت کرتے ہیں نیکن خود مسلمانوں ہی میں ایسے میں کہ اتنی بھی وقعت رین کی ان کے تھوب میں نہیں کہ جتنی صومت کے قانون کی ہے یہ شب و روز کا مشہرہ سے کہ وکاء کے یا س جاتے ہیں مقدمات مڑاتے ہیں سیکن بھی کوئی شبہ قانون پر شمیں کرتے اور مولویوں کے پاس آگر احکام اسلام پر شہرات کی بوٹ کی بوٹ تھل جاتی ہیں کیا احکام شعائر میں سے نہیں کیا رہے معاملہ وقعت ہے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ رہے تھم شرعی ہے کہ جہاں دوسری حبّه طاعون ہو وہاں شہر جاتا جاہتے ہے تو سمجھ میں آتا ے گرید کہ جمال خود رہتا ہے اگر وہاں طاعون ہو جائے تو وہال ہے بھی شیس جانا جائے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اسب بلاکت سے بچنے کی ممانعت کے کیا معن س کا جواب ضابطہ کا تواور تھا تگر میں نے تنبر عاکما کہ سمیعے میمرے ایک سول کا جواب و پیجئے تب میں س کا جواب دول گا وہ سے کہ باوشاہ مجزی مشا حکومت برط نیا کے یمال بیا قانون ہے کہ میدان جنگ سے اُسر کوئی سیای تھین قبال کے وقت بھا کے تو اس کو گولی ہے مار دو۔ تو یہ سیائی کا بھا گٹ کیوں جرم ہے س سے جو شبہ یہاں ہے کہ جان کا اندیشہ وہی وہاں پر بھی ہے جو اس کا جواب آپ مجھ کو ویں گے وہی میری طرف سے سمجھ یا جاوے اس سے کے بیا تو عقد کا تانون ہے اس پر تو کوئی شبہ عقلی نہیں ہو سکا ہس رہ گئے کہے کہ اب سمجھ میں آگیا میں نے کما کہ اب کیوں نہ سمجھ میں آتا اب تو آنا ہی جائے تھا ن لوگول کی سے عملیں ہیں جس پر ناز ہے کہ ہم بھی عقدء میں سے میں ہر وقت تو اکل کی فکر کریں میں اور عقل کے مدعی میں۔

#### (مقوط ۱۲ ۳ ) اہل غرض کی یا تیں

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ویسے تو ہر موقع پر سر سید احمد خاں کے اقوال پیش کئے جاتے ہیں ور ان کی بیدار مغزی بیان کی جاتی ہے تگریہ سب بیدار مغزی حکام اسلام ہی پر سعترانس کرنے کے نے رو گئی ورنہ ن ہی سر سید احمد خان نے کا تگریس کی مخافت میں تقریریں تیبں اور مخافت کی مصلحتن بھی بیان کیس پنانچہ ایک تحصیلدر مجو سے بیان کرتے ہے کہ میں ن سر سید ہے کہا کہ اس میں تو ہندوستا نیوں کا تفع ہے بڑے بوے جہ عمدے ملیس کے اس وقت کا تھریس کے مقاصد محدود تھے سرسید حمد خال نے کہ کہ تم بع ہو اگر اس تح کی یاداش میں یا، ال کرتے کا کوئی قانون ہو گیا تو مسلمان یا، ل و جوویں کے ور اگر کامین و علی تو مسلمان بھی اس میں حصہ و ر دوں کے ق سلم ملیحد گ بی ہے ان کی ہے بھی رئے متھی کہ قدرت نہ روتے روے کومت ت مخالفت شیس کرتا چاہے ور یہ بھی ند تھ کہ وہ انگریزول سے وسے ہوں بلعہ منتیقت میں ان کی مصالح کی بناء پر ایہ ایک رائے تھی تو ان معتقدین نے اس پر عمل نه کیا بال جمال قران و حدیث پر اعتراض میں وہ بیدار مغزی پر مبنی کے جاتے ہیں اور اس کو اس کا عکس کھو گے یس میہ سب غرض کی یا تیں ہیں جو نخس کی موافق جوا س کو ہے سیانام دوسرے کا کر دیا۔

(منوه ۱۵ ۳ ۲ حضرت حتیم الرمت کو ججوم سے وحشت طبعی

اکیک سلسلہ عنظو میں فرمایا کہ میں جس معمول کو ترک کر دینا ہوں س میں حق تعالیٰ ہی کی رحمت ہے کہ حقاظت فرماتے ہیں کہ پھر اس کی طرف مفتطر ہونا نہیں پڑتا میں نے مدرسہ دیو بند وابوں سے مول تا حبیب الرحمن صاحب کے انتقال کے بعد کی مرتبہ مدرسہ کی حاضری کا وعدہ کر ہے تی اس بناء پر مدرسہ والول نے کئی مرتبہ مطابہ کیا ہیں نے کہ کہ وہ وعدہ ایک شرط پر تی کہ آگر تمہاری پریٹائی ہم نہ ہوئی۔ اب ابقد کا شکر ہے وہ پریٹائی شیس رہی اس سفر سے بھی ابقد نے جان چائی۔ اور آگر جاتا بھی توبیہ خیال تھا کہ نہ یہال خبر کروں گانہ وہال چینے سے مدرسہ میں جا کھڑا ہوں گا اس سنے کہ اطلاع پر وہ مشتمر کرتے قرب و جوار کے لوگ آپنچتے ایک اچی فاصہ بجوم ہو جاتا اور بجوم سنتمر کرتے قرب و جوار کے لوگ آپنچتے ایک اچی فاصہ بجوم ہو جاتا اور بجوم سے اب طبیعت گھبر اتی ہے۔

#### (مفوظ ٣٢٦) آج كل كى تنذيب تعذيب ہے

ایک سلسد شفتگو میں فرمایا کہ عرب میں دیکھ کہ تنذیب اور تدن بہت زیادہ اور بھر بے تکلفی کے ساتھ ہے اور بیمال جوآج کل تنذیب ہے ہیں تو کما کرتا :ول کہ تعذیب ہے اس میں نیچے وں کی تنذیب کا حصہ زیادہ شریک او گیا ہے۔ اور ن کی جننی باتیں ہیں سب میں تکلیف ہے۔

# (مفوظ ۲۷ سر گی کا سبب

کی ساسد گفتگو میں فرمایا کہ بڑے طف کی بات ہے کہ چھوئے تو سے سمجھیں کہ یہ چھوئے فرید سمجھیں کہ یہ چھوئے نہیں ہے اھف کی بات ہے اھف کی بات ہے اھف کی بات ہے اس ایسا کریں تو بہت ہی راحت رہے اب جو ہے طفی اور ہے مزگ ہے اس کا سبب کی ہے کہ چھوئے تو اپنے کو چھوٹا نہیں سمجھتے اور بڑے ن کو چھوٹا شمیں سمجھتے ہیں۔ اور پھر طف کمال بے اطفی ہی ہوگی۔

## ( مفوظ ۲۸ سر) عید کے روز سیویاں پکانا بدعت نہیں

ایک سلسلہ مختاتی میں فرمایا کہ ایک ہار مجھ کو بدعت کا شبہ اوا مید ک روز شیر کانے سلسلہ مختاتی میں نے حصرت موارنا محمد ینقوب صاحب رحمت اللہ میں یہ کو مکھ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ ایسے المور میں زیادہ کاوش نہیں کرتا چاہنے لوگ بدنام کرتے ہیں ور مید کے روز سیو کیوں کے پاک کو کوئی عبات اور این نہیں سمجتا جس سے بدعت اونے کا شبہ اور اید جو ب جو جو حضرت نے

فرمایا یمی میری رائے ہے کہ اس میں منگی نہیں کرنا چاہئے آج کل استدال بہت کم ہے۔ افراط و تفریط بہت ڈیادہ ہے۔ اگر خیال نہیں تو بڑی بڑی معصیوں کا اور بدعتوں کا نہیں ہوتا اور خیال ہوتا ہے تو مہت تک پر باتھ صاف کرنے کو اور اس کو معصیت میں واقس کرنے کو تیار ہیں۔

# (منوء ٣١٩) ﷺ كو مكدر كرياسم قاتل ہے

ایک نو وارد صاحب کی غنظی پر مواخذہ فرماتے ویے فرمایا کہ یہ کون ی تقیندی اور تندیب کی بات ہے کہ کی بات کا جو ب بی تہیں یہ کس نے علیم دی ہے کہ نہیں جاؤ تو چپ ویر کا روزور کھ کر جانا یا کم سنتے :و رے کھائی یجھ تو ہو و کیول پریشان کرتے ہو اس پر بھی وہ صاحب خاموش رہے فرمایا جب و ہے جی تنہیں تو تمہار آنا ہی ہے کار ہے اچی چانو اٹھو یہاں ہے نبر دار جو تبھی یہاں آگر قدم رکھا۔ یہ بات جو ہے جھی گئی این کون می مامن بات ہے کہ جس کا جو ب ہی تم نہ وے کئے تھے عرض کیا کہ قصور ہوا معاف فرماہ میں بآتیدہ ایپا نہ ہو گا فرمایا کہ ب کمال ہے زبان مگ کئی پہنے و گنگ شرو نے بیٹھے تھے اوروں کو غلام یا نوکر ہی سمجھ رکھا ہے۔ نواب من کراتے ہیں اب دہائے پر زہ بیژی واتکی تھی بلد کے بندہ کیا پہلے سے سور ہاتھ یا کوئی نشہ کی کرائی تھ اس کی ب ہوشی تھی چند ہار کی دریافت کرے اور کئنے پر بھی نہ والد جب ایسے ایسے کوڑ مغزوں ے واسطہ بڑے تو کمال تک مزاج میں تخیر نہ ہو چیو جاؤ تم نے بہت ستایا ور زیت پنچائی تم سے آیندو بی کیا میر ہو سکتی ہے ایسے بد فنموں کا یہاں کیا کام۔ عرض کیا کہ ملد معاف کر و بیجئے آبندہ این ملطی نہ ہو گی۔ فرمایا کہ اچی معاف ہے۔ کیکن سے ہتلاؤ کہ اس تعظی کا منشاء کیا تھ کیوں شمیں جواب دیا تھا ور کیوں نہیں وے تھے۔ او طن کیا کہ میرے ول میں دعرات کے سوال کے بعد کیک خوف طاری سا ہو گیا اور ہو مدی کی معلوم ہوئی قرمایا کہ میں شیر ہوں بھیزیا دوں۔ اور اُس دوں قراب مجھی قرایش ہی دوں ہے کیوں والے ورایش قرانہا میں ز سا نظاو کر رہ تی سین بحر بھی اُسر کی جول دلی ہے تب بھی مجھ سے تعنق رکھنا ہے کار ب اس سے کہ میں جب کوئی بت یو چھوں گا کی حالت تم پر طار کی ہو گئی تو کون تم سے بیٹھا ہوا خوش مدیں کیا کرے گا۔ اچھا جاؤ اس وقت مجلس سے انہو ہو ورکل بعد نماز ظہر اُسر جی جائے تو آگر بیٹھنا اس وقت تمہاری صورت و کھے کر تکایف ہوتی ہے تم نے بہت ستایا اس وقت مجھ کو تغیر ہے یہ غصہ شمنڈ ا ہو جائے گا ذرا بات بھی پڑ جائے گی اسی وقت مجلس میں بیٹھنے سے نفع بھی ہوگا اب ایک حالت میں بیٹھنے سے نفع بھی ہوگا ہو گا اب قاتل ہے کہ معم کو مکدر کیا جائے اس حالت میں خاک نفع نمیں ہوتا بلعہ بہل تا تا تا ہے کہ معم کو مکدر کیا جائے اس حالت میں خاک نفع نمیں ہوتا بلعہ بہل تفع بھی بر او ہو جاتا ہے۔

# ( مفوظ ۵ کے ۳۳ ) ویٹی امور و نیا میں مخل نہیں

یہ ساسلہ گفتگو میں فرمایا کہ لوگ خواہ مخواہ دین کو بدنام کرتے ہیں کہ دیا کے لئے دین مخل ہے سخت تعظی ہے آگر امور دنیا میں معین شیں تو مخل ہیں شمیں۔ دین کا ایبا حصہ جس میں اخدال دنیا کا شبہ ہے زیادہ تر وہ ہے جس میں اخدال دنیا کا شبہ ہے زیادہ تر وہ ہے جس میں اخدال دنیا کا شبہ ہے زیادہ تر وہ ہے جس میں بو سقی بھی ہو گا مگر وہ چیزیں خود ایک ہی جو سقی بھی کوئی وقت صرف شمیں ہوتا جو کسب و نیا میں مخل ہو بلا اتو ان میں ترک میں کوئی وقت صرف شمیں ہوتا جو کسب و نیا میں مخل ہو سات ہے ترک میں بوتا ہیں ہوتا جو کسب و نیا میں مخل ہو سات ہے ترک میں بوتا ہیں ہے۔ اس قدر وہ دنیا میں مخل ہو سات ہے ترک میں بوتا بال جن چیزوں کا تقم ہے مشل نماز ہے اس کی بیاندی ہے بعنی عمرف شمیں ہوتا بال جن چیزوں کا تقم ہے مشل نماز ہے اس کی بیاندی ہے تو اس میں بھی کوئی مزاحت شمیں اس بیاندی ہے تو اس میں بھی کوئی مزاحت شمیں اس بی بیاندی ہو دین ہی کو کیوں شختہ مشق بتایا جاتا ہے ان کو بھی چھوڑ دو مشل کھانا ہے بینا ہے تو و این ہی کو کیوں شختہ مشق بتایا جاتا ہے ان کو بھی چھوڑ دو مشل کھانا ہے بینا ہے اور دوائج ضرور سے بیں ان کی بیندی کیوں کرتے ہو سے سب شیمات و ین سے اور دوائج ضرور سے بیں ان کی بیندی کیوں کرتے ہو سے سب شیمات و ین سے اور دوائج ضرور سے بیں ان کی بیندی کیوں کرتے ہو سے سب شیمات و ین سے اور دوائج ضرور سے بیں ان کی بیندی کیوں کرتے ہو سے سب شیمات و ین سے اور دوائج ضرور سے بیں ان کی بیندی کیوں کرتے ہو سے سب شیمات و ین سے

عدم تعیق اور اعتقاد عدم ضرورت کی وجہ ہے سوجتے ہیں ورنہ ضرورت کی چیز کے متعلق امر فطری ہے کہ تبھی شبہ نہیں ہوا کرتا سو اگر دین کو بھی ضروری سیجھتے تو اس میں بھی شبہ پیدانہ ہوتا۔

## (الفوظ ۲۱) احکام باطنه شریعت مقدسه سی کے شعبے ہیں

ا کیا موہ ی صاحب کے حوال کے جواب میں فرہایا کہ علماء اہل حق اگر شروع ہی ہے طریق یاطن کی طرف متوجہ رہتے اور ظاہری احکام شرعیہ کی طرت باطنی احکام کا اہتم م بھی ان کے ہاتھ میں رہتا تو اس ورجہ طریق کے بدیام ہوئے کی نوبت نہ آتی گر علاء اہل حق نے اس طرف توجہ نہ کی جہاء اور اہل باطل نے جو جیابات میں تضرف کی اور جو جیابا بحواس کی وہ سب طریق کے سر تھویا گیا اور می کو طریق سمجھ لیا گیا اور یمان تک نومت آگئی کے طریق کو خود بعض علاء نے بھی شرعی ادکام سے ایک جد چیز سمجھ ما اور جو چیزیں ن جموع ور رسی پیروں کی بدولت طریق کے نامزو ہوتئیں وہ نسی طرح اس قابل شمیں کہ ن کو طریق کی طرف نسبت کیا جائے حابل لوگول نے اس میں وہ تحریفات کمیں که سمجھدار لوگول کو اس ہے وحشت : و گئی اور واقعی وہ وحشت کی ما تیں ہی تھیں ورنہ حق ہے کبھی وحشت نہیں ہوتی گو دہشت ضرور ہوتی ہے گر اب عمد ابتد طریق مثل افتاب کے روشن ہو گیا کوئی غبار نہیں رہا واضح ہو گیا کہ شریعت مقدسہ ہی کے دو شعبے ہیں ایک احکام طاہرہ جس کو اصطارح میں شریعت سے لگے اور دوسرے احکام باطنہ جس کو اصطارح میں طریقت کینے لگے یہ دونول ایک بی چیز میں اہل فن نے سمورت تعبیر کے نئے اپنی اصطارح میں باطن کے احکام کا نام طریقت رکھ سیا ہے میرا ایک وعظ ہے الظاہر اس میں اس کی یوری تحقیق موجود ہے اس کو و کیھے لینے کے بعد پھر انتاء اللہ تعالی کوئی شبہ نہ رہے گا اس کو و کھے ہیں جاوے یہ بات مد توں کے بعد ہو گوں کو معلوم ہوئی کہ طریق احکام شرعیہ تی کا ایک جزے اور وہ جزیبا ہے کہ ہدوں اس کے نبوت بھی مشکل ہے جیسے

احكام كى شان ہوتى ہے اب میں طریق كى حقیقت اور اس طریق ہے جو مقصوه ہے ہياں كرتا ہول كد اعمال مامور ہے طریق میں اور رضاء حق مقصوه ہے اس ك اوو جو بچھ مش كئے تعليم كرتے ہیں ذكارو الشعال وغیرہ وہ اعمال مامور بہا كے رسوخ كے واسطے ہیں جن كا درجہ تدبير ہے بوھ كر شيس جسے طبيب جسمانى كى تدبير كو تداير مريض كے واسطے ہوتى ہیں اس كے جسے طبيب جسمانى كى تدبير كو بدعت نہ سيس كما جا سكتا اسے ہى اس كو بھى بدعت نہ سيس كے يہ ہے حقیقت طریق كی اب و تقیقت کے اس میں كو تا ہے دہتے کے اس کے اور اس كے اور اس كا اور حشت كى ہے۔

۸ار جمادی ایاولی ا<u>۳ سا</u>ھ مجلس بعد نماز ظهریوم سه شنبه (منوط ۲ ۲ س) اتفاق کے بئے عقل کی ضرور ت

کے شخص نے موض کیا کہ حضرت میرے یہاں دو بیبی ہیں میں میں ان الفاقی رہتی ہے اسا تعوید دے و بیجے کہ دونوں میں ماہم اتفاق رہا کرے فرہ یا کہ انفاق رہا کرے فرہ یا کہ انفاق کے سے عقل کی ضرورت ہے عقل سے کام او بد تعوید کا کام نمیں میرے یہاں بھی دو بیبیاں بیل ان بیل بھی تنجش تھی اب بھی مرصہ ہے حمد مقد باکل نمیں اگر بد تعوید کا کام : و تا یا کوئی ایسا تعوید : و تا تو پہنے ہے و اسطے کر تا بکل نمیں اگر بد دوزہ ر بخش بھی نہ ہوتی گر میں نے ایک تعوید بھی نمیں کیا اس سے چند روزہ ر بخش بھی نہ ہوتی گر میں نے ایک تعوید بھی نمیں کیا اس سے کہ اس کام کا کوئی تعوید ہے ہی نمیں اور جو گا بھی تو یا مین کو معلوم : و گا بھی می نہ ہوتی گر میں نے ایک تعوید بھی نمیں کیا اس سے کے کہ اس کام کا کوئی تعوید ہے ہی نمیں اور جو گا بھی تو یا مین کو معلوم : و گا بھی میں موں عرض کیا کہ حضرت دعاء فرماویں فرہ یا کہ دعاء سے کیا انکار سے دعاء کرتا ہوں۔

## (منوظ ٣٤٣) اصلاح بھي ضروري چيز ہے

یک دیراتی شخص نے تعوید مانگا اور سے نمیں بتالیا کہ کس چیز کا تعوید اس پر حضرت والا نے وریافت فرمایا کہ چرری بات کہد کے عرش کی کہ بتی فرمایا کہ جرم نمیں سمجھے تم لوگ سمجھدار ہو براے ہوگ ہو یا قبل ہو نمیم ہو میں ایک

انوار ہے ہمجھ بد حقل بد فیم چھونا آدمی ہوں۔ بیس تمباری با تول کو کمال سمجھ ستا ہوں۔ جاڈ چو اٹھو یہ س ہے جو تمباری بات سمجھ سکے اس سے کام لو۔ بیس تمہاری خدمت کرنے کا اہل نہیں ہوں۔ عرض کیا کہ اوپرے اثر کا تعویذ دیدو فرمایا کہ اب کمال سے بیات معلوم ہو گئی کہ وہ بات جو بیل نے پہنے کی تھی وہ او عوری تھی اور کہتا ہے تھا کہ بیس پوری بات کہ چکا تم لوگ جیسے ہو بیل خوب ہمجت ہوں تمہاری نبضیں بیس خوب پہنے تا ہوں اب ہو گیا دماغ درست ہوئ گئی آمد ورز آورو سے بھی کام نہ چاتا تھی انچی س وقت جاؤ آدھ گھنٹ کے بعد آگر پوری بات کمن جب کرنا چاہے وہ تحقی گئی آلہ ورز آورو سے بھی کام نہ چاتا تھی انچی س وقت جاؤ آدھ گھنٹ کے بعد آگر اوپر بر کی طرح آچیٹ اب بیک تعویذ مجھ کو اپنی آئی اور اوس کی جمھ کو تو اس کا بھی قاتی ور اوپر کی جا تھی کرنا چاہے وہ شخص مجس افسوس ہوتا ہے کہ بیہ ناکام واپس گیا اور اوس کے بھی ضروری چیز ہے اس کی بیا اور اوس کی بیا اور اوس کی بیا اور ایس کی اور با آئندہ بھولے گا بھی تعین دے ویتا تو تعریف دے ویتا تو تعریف دے ویتا تو تعریف دے ویتا تو تعریف کی کہ تو جے گا دور با آئندہ بھولے گا بھی سبیت یاں تو ایک بھی ہوائی کرتی جیٹ کرنا جا تھی دے ویتا تو تعریف کی کہ تو بی بیروں کے یہ بی تو بی بھی ہوائی کرتی جیٹ میں واس نہ ہوائی کرتی جیٹ کہ بیروں کے یہ بی تو ایک بھی ہوائی کرتی جیٹ کہ بیروں کے یہ بی تو ایک بھی ہوائی کرتی جیٹ میں میں تو ایک بھی ہوائی کرتی جیٹ کہ بیروں کے یہ بی تو ایک بھی ہوائی کرتی جیٹ کہ بیروں کے یہ بی تو تو ایک گی ہوں کی بیروں کے یہ بی تو تو ایک گیں ہوائی کرتی جیٹ کرتا جو کی کو تو اس نہ ہوتا ہو

#### (اہنوء ۴۷ سے فدمت لینے کے لئے سلیقہ کی ضرورت

ایک شخص نے آگر متوحثانہ ابجہ میں کھڑے کھڑے کو جا کو گیر سے گزا با و بیجے ہے کہ کہ کو گھر سے اندا با و بیجے ہے کہ کہ کو اور کی فرای کہ میال بیٹھ کر پری بات کہ گھر سے ہوئے اور بد حواس کیوں ہو کی چوری کر کے کھا گے ہو یہ کوئی طریقہ ہے کسی سے خدمت لینے کا۔ اب جو ہوگ یمال پر موجود بیں وہ دکھے رہے ہیں کہ یہ تیسرا واقعہ ہے اب بتا ہے کہ جس کو ہر وقت اپنے لوگوں ہے سابھہ پڑتا ہووہ کماں تک میر کہاں تک میں تخیر نہ ہو خدا معلوم بد فنم کا کوئی خاص مدر سے جس میں یہ لوگ تعلیم با با کر آتے ہیں یا سارے بد فنم میر سے خاص مدر سے جس میں یہ لوگ طرح ہجے کو بدنام کرائیں اب اگر ہجے کو ور

کام نہ ہو تو بیٹھا ہوا ان ہی کی باتوں کا کھر ل کئے جاؤں مجھ کو تو اس قدر کام ہیں كد ان كى بى مشغول ميرے ليے كافى ہے اور سب سے برداكام جو سے وہ يہ سے كد میں جا ہتا ہوں کہ قلب خالی رہے اس کے شغل کے لئے تو ایک ہی کافی ہیں لیہ لوگ اد هوری اور مجھی جو ئی بات کہ کر تنب کو اپنی طرف مشغ**یل کرنا جائے بیں** مجھ کو وحشت ہوتی ہے ہیں سبب لڑائی کا ہے غرض وہ تمخص بیٹھ گیا اور بیٹھ کر بھی بھی عرض کیا کہ اتی مولوی تی گنڈ ہوائے آیا ہوں فرمایا سن تو میا بہر اسمیس ہوں مگر سمجھا شیں و کچھ نیجئے اس قدر میرے کنے یر بھی نہیں سمجھ۔ ارے بھائی میں سمجھول کیسے پوری بات ہو تو سمجھوں عرض کیا کہ جی مخار آوے ہے اور رات كو ورے سے فرمايا سے يملے بى كيول تهيں كما تقاجب لكر سے چا تق توجو ذہن میں لے کر آیا تھ وہ آتے ہی صاف کہ دین تھ گئر خواہ مخواہ اس میں کتر و نت لگا کی اور بریشان کر کے کما بھوا میں بدول تیرے بتلائے کیے سمجھتا کیا مجھ کو علم غیب ہے آخر میں کس چیز کا گنڈا منا کر ویٹا جبکہ مجھ کو معلوم ہی نہ تق اور معلوم ہو تا بتلائے ہے اور تو نے بتلایا تھا نہیں جاؤاب ہے یاؤ گھنے میں آنا اور یوری بات آکر کہنا بھی اس وقت کے کہنے کے بھر وسہ رہے جھھ کویاد نہ رہے گا اب تو تو ہے بی ہر اکر دیا اور جی ہر ا ہوئے کے وقت کام نہیں ہوا کر تا اور اگر کر بھی دیا تو کوئی نفع نهيس جو تا وه هخص جيلا گيا۔

### (سنوع ۵ سے) انگریزی تعلیم کا اژ

فرمایا کہ ایک انگریزی خوال کا خط آیا ہے کہ اس منحوس تعلیم انگریزی کا بیا آئر ہے کہ اس میں بڑ کبر کے اور پھی شیس آپ کو بردا سبھتے ہیں دوسروں کو چھوٹا سبھتے ہیں یہ خلاصہ ہے اس تعلیم انگریزی کا بیہ صاحب ٹی اے ہیں جن کا بیہ خط آیا ہے انہوں نے پہلے خط ہیں چند ہے اصول با تیس لکھی تھیں میں نے جواب ہیں متنبہ کیا اس پر کھی جنبہ شیس ہوا آج پھر وہی خرافات لکھی ہوئی آئی ہے ان ٹی اے ووں کو جائے کہ ٹی اے کی ڈیری حاصل کر کے کسی ماہ کے ان ٹی اے ووں کو جائے کہ ٹی اے کی ڈیری حاصل کر کے کسی ماہ کے

#### پا*س رہیں تاکہ آد میت آجائے اور حیوانیت دور ہو۔* (<u>الفوظ</u> ۲ ۲ س ) مبتلا ئے جہل ایک صاحب کا مکتوب

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھ ہے کہ آذان ہون پر میرے قلب میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے تبھی تو اپنے کسی کام میں لگ جاتا ہوں اور تبھی اسی جُله سر بنجود ہو جاتا ہوں اور تبھی مسجد جلا جاتا ہوں تو بلاوضو ہی نماز پڑھ لیتا ہوں مگر وہ کیفیت ایک ہوتی ہے کہ دل تمام چیزوں سے بے خبر ہو جاتا ہے اس پر فرمایا کہ ان کو اس پر فخر ہے کہ کیفیت ہو جاہے نماز نہ ہو دین سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی نکھ ہے کہ میں کسی کو ستا شیں اگر مجھ کو کوئی ست نے در گذر کرتا ہوں۔ غرض ورویثانہ اضاق کی فہرست لکھی ہے کہ مجھ میں یہ باتیں ہیں لیکن نماز کو جواب ہے بھی مکھ ہے کہ مجھ کو کوئی ستائے نہیں ترش روئی ہے کلام نہ کرے اس کی دعا کر و بیجئے۔ میں نے مکھا ہے کہ جب مخلوق کی ترش روئی و ماخوشی ہے اسقدر مجتے ہو تو خدا تعالٰی کی ناخوشی کی چیز ہے تو اور بھی زیادہ ڈرنا جائے اور وہ چیز گناہ ہے جس میں ترک نماز بھی ہے جس ہر حق تعالی کا غضب اور قر متوجه ہو جاتا ہے۔ دیکھتے اس پر کیا جواب آتا ہے۔ اب کی مرتبہ ال کے قدم اور عقل کا اندازہ کر کے صاف مکھوں گا۔ تبلیغ میں اس کی بردی سخت ضرورت ہے کہ تعطی کا منت معلوم کر کے اصارح کرے۔ ایک غنطیوں میں آئر لو گوں کو ابتلاء ہے کہ اخلاق کو ارکان پر تربی<sup>ج</sup> دیتے میں اب اگر میہ شخص اپنی میہ حالت کہیں اور نکھتا تو نہ معلوم کس قدر اس کی مدح کی جاتی اور نہ معلوم جواب میں کی ازنگ بونگ ہا تکتے۔ اس ہمیشہ بے جارے کو جہل ہی میں ابتلاء رہتا ایک صوفی شاعر کی حکایت ہے کہ صاحب ول آدمی تھے تصوف میں کلام احجا ہوتا تھا الیہا ہی کوئی کلام الریان پینچ کسی الریانی نے ہے قدر کی اور پیہ سمجھ کہ جس شخص کے جذبات کلام میں میہ بیں وہ خود کس حالت میں ہو گا ایسا تشخص قابل زمارت ے یہ ذیل کر کے ابران سے سفر کیا اور ہندوستان پہنچا۔ بیا شاعر جہال رہتے

سے وہاں لوگوں سے پہ معلوم کر کے پہنچ دیکھا تو اس وقت شام صاحب جہمت منا رہے ہے اور دار تھی پر استرہ چل رہا تھا یہ شخص اس حالت کو دیکھ کر ششدر کھڑارہ گیا اور شاعر سے سوال کیا کہ آغار بیش می تراشی آغا کتے ہیں۔ بے ریش می تراشی و لے ول سے نمی فراشی۔ اس نے فررا پر جستہ جو ب دیا۔ آرے ول رسول ابقد می فرانی مطلب یہ کہ جنب رسول ابقد صلی بقد عیہ وسلم کی سنت کے خدف کر رہا ہے جس سے حضور کو تکلیف پہنچ رہی ہے یہ کن تھا آخر صاحب ول شخص تھا فورا ایک حالت طاری ہو گئی اور ب ساختہ زبان قال یا حال میں جو یہ یہ جس کے حضور کو تکلیف پہنچ رہی ہے یہ کن تھا آخر ساحب ول شخص تھا فورا ایک حالت طاری ہو گئی اور ب ساختہ زبان قال یا حال ہیں یہ جاری تھا۔

جزاک امّد که چشمم باز کر وی مرابا جان جال جمراز کر وی

بی وقت اس خبیث فعل سے توبہ کر لی تو ایک غلطیوں میں ابتلاء ہو چاتا ہے کہ جمعی باطنی چیزوں کو اعمال ظہرہ سے مستغنی سمجھ جاتے ہیں۔ گر اطاع پر بعض او قات نفع بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ان صاحب کی عالت ہے۔

#### (مفظ 2 2 m) اس وقت دو فرقے قبل علاج میں

ایک صاحب کی غلطی پر ستنبہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ جب تم لوگ ست جو رہے ہوئے فرمایا کہ جب تم لوگ ست نے ہو رہے کی حالت جی کوئی کام نہیں ہو سکت رہجیدہ دی سے کوئی کام کر نہیں سکت تم لوگوں کو تو خدمت لین بھی نہیں آتی خدمت لینے کا بھی طریقہ ہے پہلے آدمی سلیقہ سیھے تب آگے قدم رکھے کیا بھی موثی موثی موثی باتمیں بھی میرے ہی اصلاح کرنے پر موقوف بیں بیہ تو فطری چیزیں موثی موثی باتمیں بھی جانے و بیجئے اگر کوئی بات نہ معلوم ہو قادمی کس سے معلوم ہی کر لے آخر خدا نے مقل دی زبان وی آخر سے چیزیں کس کام کی بیں اس وقت وو فر نے زیادہ تر قابل علاج کے بیں متنبر اور بد تمیز اور بیں متنبر ول کو تو حقیر بھی میں سمجھتا ہوں۔ بد تمیز ول کو خو حقیر بھی سمجھتا ہوں۔ بد تمیز ول کو خو تھیر بھی

جوتا وربیہ سب خرافی ان با افدق بردول کی بدولت ہے ان کے افدق نے ان کو گول نے اس کے افدق کو خراب اور برباد کیا اب عیں اکیا کمال تک سب کی اصدح کروں ہیں تواپی تھی جو کی حالت رکھتا ہوں تاکہ کسی کو دھوکہ نہ ہو اور اس کی ساتھ صاف کہ ہول کہ اگر عیں اصول کے خلاف کرول تو ایک بچ کو حق ہے کہ وہ تھے کہ عیں رکت ہوں یو نہیں اور بیہ تو ایک معمول وقتی چیز ہے میرے یہاں تو بھنلہ تعالیٰ ترجیح الراجح کا ایک معقل اور ممتمر ایبا باب ہے جو اہل عم کے نزویک ایک نمایت سکی کی بات ہے بطور مزاح فروی گر بہ کئی سب کی نہیں صرف میری ہی ہے جس پر عیں راضی ہوں عیں اس سلمد میں براد اپنی ضطیوں ہے رجوع کر کے شائع کر تا رہتا ہوں اللہ کا شکر ہے اپنے بررگوں کی وہ ء کی برست سے ابند تعانی نے قلب عیں دین کی محبت اور عظمت بیدا فرود کی حق کی برست سے ابند تعانی نے قلب عیں دین کی محبت اور رہتی اور بہری مصلحت نظر عیں نہیں اصل چیز بی ادکام جی اور بہم محض ان کے تابع جیں۔

#### ( معفوظ ۸ ۷ س) خير الا مور اوسطهما

ایک سلد گفتگو میں فرمایا کہ حمد القد میرے یہاں ہر چیز اپنی حد پر ہے افراط تفریط نمیں۔ خیر الامور او سلطھا کا صحیح راستہ ہے میں ایک مر شبہ کرولی گیا ہے ضلع مظفر گر میں ایک گاؤں ہے وہاں پر شیعہ زمیندار رکیس ہیں۔ ان میں انحصنو کے تعنق ہے تمذیب کا کافی اثر ہے ان لوگوں نے میرے ساتھ برئی ہی تمذیب کا ہر تاؤ کی سوجیے انہوں نے میرے ساتھ تنذیب برتی میں سے جی انہوں نے میرے ساتھ مغرب کہ بی تمذیب کا جواب تہذیب ہے دیا چنانچہ ان لوگوں نے بعد مغرب کہ میں اسی وقت پہنچ تی کما کر بہتا کہ ہم لوگ زیارت کے مشاق میں اگر اور ت سے سے دو یا چنانچہ ان لوگوں نے بعد مغرب کہ میں اسی وقت پہنچ تی کما کر بہتا کہ ہم لوگ زیارت کے مشاق میں اگر اور ت کے ساتھ میں تو و حاضر خدمت ہو کر زیارت سے مشرف ہوں۔ ایک تو رعایت کے ساتھ رعایت کے ساتھ کی سے دوسرے میں ہے تھی سمجھ کہ ہے اپنی تنذیب کو ظاہر کرنا

چاہتے ہیں کہ بلا اجازت ملنے نہیں آئے۔ میں ایک غریب سی قصائی کے مکان پر تھیرا تھا اور بھی غریب سنی لوگ داعی تھے میں نے جواب میں کہا کر بھیجا کہ اگر اجمالی ملاقات مقصود ہو تو میں اسوقت بھی حاضر ہوں اور گر تفصیلی مارقات مقصور ہو تو صبح کے وقت مناسب ہے۔ انہوں نے اس وقت مان جاہا۔ میں نے جواب دیا کہ آجا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کملا بھیجا کہ اگر آپ چو ہیں میں ما۔ قات کے سے تخیہ کا انتظام بھی آسانی سے کرسکتا ہوں۔ اس کسانے کی وجہ یہ تھی کہ میرے میزبان غریب میے کچلے اُن کے رعایا کے ہوگ تھے۔ شاید ان کے دوش بدوش بیٹھنا ہے رکیس لوگ بھی گوارا نہ کریں اور اس ہے جھے کو ان کی تمذیب کا جواب بھی دینا تھا جس کی طرف اُن کا ذہن بھی از خود نہ جا سکتا تھا اس کید کر جھیجنے پر ان رئیس شیعول پر بے حد اثر ہوا کہ کیا انتاء ہے اس شخص کی وسعت نظر اور رعایت حدود اور تهذیب کا که کهال نظر مپنجی انهوں نے جواب دیا کہ ہم اس وفت آنا چاہتے ہیں اور غریبوں کے ساتھ ٹٹھنا فخر سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ن کو اجازت دی گئی اور انہوں نے آگر ما قات کی۔ ایک غریب شخص ککر ولی ہی کے رہے والے جھ سے محبت رکھتے ہیں وہ میان کرتے تھے کہ میرے یاس آپ کے مواعظ جیل اور رساله انور وغیره بھی منگاتا رہتا ہوں تو یہ شیعے رؤساء منگا کر دیکھتے رہتے ہیں اور لیک شخص میہ بھی بیان کرتے تھے کہ ان میں سے یک صاحب یہ کہتے تھے کہ اگر شیعوں میں ایساایک مجتمد بھی ہو تا تو شیعوں کا مذہب زندہ ہو جاتا اور اس میں روح پیدا ہو جاتی۔ میں نے سن کر کہا کہ چوایل زبان سے یہ تو اقرار کر لیا ہے کہ ہمارا مذہب مردہ ہے۔ شب کی مذکورہ ما، قات میں بعض شیعوں نے بیعت کی درخواست کی- میں سوچ میں پڑا کہ بدوں تشیع چھوڑے بیعت کیسے ہو سکتی ہے اور تشیع کے چھوڑنے کو خصوص جب میں اس در خواست کو محض رے بیت مھمانداری سمجھتا ہوں کیے کہوں۔ آخر میں نے کہا کہ بیعت کے کچھ شرائط ہیں جو اس جلسہ میں مفصل میان نہیں ہو کتے۔ اس کی مناسب صورت سے کہ میں جب وطن پہنچ جاؤں اس وفت آپ مجھ سے اس کے

متعلق خط و کتابت فرما کیں۔ میں جواب میں شرائط ہے اطوع دول گا۔ خیال دل میں یہ تھا کہ اگر ان ہوگوں نے وطن چنچنے کے بعد مکھا تو میہ جواب دوں گا کہ اس طریق میں تفع کے لئے من سبت شرط ہے۔ بدون مناسبت تفع نہیں ہو سکہ اور اختاف ندہب ظاہر ہے کہ مناسبت کی ضد ہے تو نفع کی کیا صورت ہے۔ خدصہ کی نکلیا کہ سن ہو جاؤ تو میعت ہو کیتے ہو مگر اس کے بعد سس نے چھ نہیں کھے۔ یہ حضرت آئٹر بوے مہذب ہوتے ہیں اور کثر دیکھ ہے کہ دوسرے فرقے جس قدر ہیں ان میں ظاہری اخدق اور تنذیب بہت ہوتی ہے-اکی شیعہ نے ان ہی ہے ایک سوال کیا جو بالکل نیا سوال تھ اس سے تعبل مجھ ے یہ سول کی نے نہ کیا تھے۔ میں باکل خال الذہن تھا مگر اللہ تعالی نے میں وقت بر مدد فرمائی وہ سوال میہ تھ کہ تقلید اور بیعت میں کی فرق ہے میں نے کہ ك تقليد كت بي اتباع كو وربيعت كت بين معامده اتباع كو- يه جواب س كروه تتخص ہے حد منظوظ :و اور یہ سب ہر وقت کے مناسب معاملہ یا جواب سمجھ میں آجانا ملد کا فضل ہے اور اینے ہزر گوں کی وعاکی برست ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا محمہ بعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ جوش کی حالت میں ہم چند خاد موں سے یہ فرہ یا تھا کہ جہال تم جاؤ کے انتاء اللہ تعال دہاں تم ہی تم ہو گے تو بیہ میر اکمال تھوڑ، ہی ہوا میہ تو حضرت کی دعا کی برکت ہے۔ اس سئے بزرگوں ے تعلق بردی دوات ہے- بردی نعمت ہے- لوگ اس کی قدر شیں کرتے مجھ کو تو اس لئے بھی مسکی خاص قدر ہے کہ میرے پاس تو سوائے بزر گول کی وہ کے اور بھے سے بی شیس نہ علم سے نہ عمل سے اگر سے تو صرف کی ایک چیز سے اور جس تتخص کا میہ اعتقاد ہو وہ کیا ہی کسی بات پر نازیا فخر کر سکتا ہے اور ناز و فخر و سی حالت میں بھی انسان کو نہیں کرنا جائے جبکہ سرتا سر نقائص وعیوب سے ہم ا ہوا ہے۔ سی کو موا نا فرماتے ہیں۔

> ناژ . راروئے بہاید ، جمچو ورو چول نداری گرو بدخوئی گرو

نیز پیدا کر نیم سی اور کوشش میں اگا رہنا جائے۔ ای وقت تک خیر بے ورنہ آئے خیر سیس سیات تو اپنے از رکوں میں و میسی کہ سب کچھ تھے اور اپنے کو بچھ نہ سیجھے تھے۔ اپنے کو مناتے ہوئے فن کئے ہوئے تھے چو کلہ یہ طرز اپنے اپنے ازرگول میں و میس و کیس و میس سی پند ہے۔ آجکل کے واقعومگ نظرول میں اپنے ازرگول میں اور کوئی کتنا ہی اور ہوئی کتنا ہی اور کوئی کتنا ہی اور کوئی کتنا ہی اور کسی کام کا چھوڑ ہی نہیں۔ صرف ایک ہی کام کا جمور میں اور کوئی کتنا ہی اور کسی کام کا چھوڑ ہی نہیں۔ صرف ایک ہی کام کا بیا گئے۔ مُنا فن ہونا۔

### (منوع ۹ ع س) کسی کے دل کو پریشان کرنا گوارہ نہیں

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مجھ کو کسی طرح یہ گوارا نہیں کہ کیک منٹ در ایک سینڈ کے ہے بھی میری دجہ سے سی کا قلب اگر فی میں مشغول ہو۔ یکی میں دوسر دس سے جاہتا ہول کہ ایک ہاتیں کیوں کرتے ہو کہ جس سے میرے قلب کو دوسری طرف مشغول ہو۔ یہ آن والے بد تمیزیاں کرتے ہیں میرے تعلیم کو دوسری طرف مشغول ہو۔ یہ آن والے بد تمیزیاں کرتے ہیں مجھ کو انجھن ہوتی ہے۔ اس کی مناء پر تغیر ہوتی ہے۔ پھر از کی ہونا کون تجب ہے۔ مجھ کو انجھن ہوتی ہوتی کا سیب

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرہ یا کہ سخر بر تمیزی کا سبب بے تعلیم شمیں ہے باتھ تعلیم تا قص ہے ورنہ یہ سبب امور فطری ہیں اگر تعلیم کھی نہ ہو تب بھی ان بر تمیز ول کا صدور نہ ہوتا چہنے ۔ یہ تعلیم ہی کا اثر ہے کہ بر تمیز یال کرتے ہیں گر ہے وہ تعلیم تا قص ۔ ب دکھے لیجئے کہ بعضے تعلیم یافتہ بر تمیز یال کرتے ہیں گر ہے وہ تعلیم تا قص ۔ ب دکھے لیجئے کہ بعضے تعلیم یافتہ لوگ کس قدر بر تمیز اور بد تمذیب ہوتے ہیں حالا نکہ وہاں تعلیم ہے۔

لوگ کس قدر بر تمیز اور بد تمذیب ہوتے ہیں حالا نکہ وہاں تعلیم ہے۔

ایک ساسد گفتگو میں فرمایا کہ سرسید احمد خاں کی وجہ سے بردی گمر ہی پھیلی- مید نیچربیت زینہ ہے اور جڑ ہے الحاد کی اس سے پھر شاخیس چلی ہیں- میہ قادیانی اس نیچریت ہی کا اول شکار ہوا۔ آخریباں تک نوبت مپنجی کہ استاد مینی سر سید احمد خال ہے کہیں بازی لے گیا کہ نبوت کا مدعی بن بیٹھا۔ ندام احمد ایسا چے نہ تھا قصدا ایسا کیا۔ نثر وع میں کو ممکن ہے کہ دھو کہ ہولیکن آخر میں تو اپنی بات کی چے اور اس پر بہت اور سد ہو گئی تھی۔ غرضیکہ ہے یہ نیچریت ہی ہے تا تی۔ مدود کا مکن کے آغاز بر سر سید احمد کا مگان کے انداز بر سر سید احمد کا مگان

ایک سلسله مُنتنگو مین فرمایا که جب مدرسه دیبه تائم جوا در جنیاد پری تو سر سید احمد خال نے کہا تھا کہ کیا جو گا اور وہ جار قس اعوذ ہے بروھ جائیں گے۔ بید معلوم نہ تھا کہ تمہارے جادو کو موک عدیہ اسلام کی طرح ھیاء متورا کرنیوالی جماعت کی ہو گے۔ وقتی گر ہندوستان میں حق تعانی جماعت کو پیدا نہ فرماتے تو جمار طرف سے احاد اور و هريت کے چشمے مندوستان ميں ابل يڑتے اور ابھی بلنے میں کو تی کسر رہ گئی لیکن قانون قدرت کے مطابق ہر فرعو نے راموی کا مصداق یہ جماعت ہو گئی جس کے متعلق مخبر صادق جناب رسول اللہ علیہ وسلم قره عني لا يزال طائفة من امتى منصورين على الحق لايصرهم من خدلهم ورندان كا كر اور ان كى جولاكيال ايى تحيل جيد ارشود ہے واج كَانَ مَكُرُهُمُ لِلتَزُولُ مِنْهُ البُهِبَالِ- ان كَ تَمَامِ مَر اور كيد اسلام كي وشمني بر لله موئ شف- ليكن حل تعالى وعده فرمات مين إنَّا مَحُنَّ مَزَّلُنا الذَّكْرَ وَإِنَّالَهُ لَلْحَفِظُونَ وَاسَ كَ مَا تَحْتَ مِنْ أَيْكَ جَمَاعَتَ بِيدِا فَرَمَالُي سُرُ - اس كَنْ كَهُ عَادة الھنیہ کے موافق انسان کے وجود کو بھی اسباب حفاظت دین میں و عطہ بنایا گیا ہے۔ ایہا ہی وعدہ ایک دوسری جگہ خداوند جل جدلہ فرماتے ہیں کلام پاک ہیں۔ يُرِيُدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَمُواهِهُمْ وَاللَّهُ مُتمُّ نُورِهِ وَكُوْكِرَةَ ٱلْكُفُرُونَ مِن سلسله معنكين اور مادين كابرابر جِلْ آتارما حتى كه اب اس زمانہ کے فتن اور پر آشوب میں جبکہ اسلام پر چمار طرف سے نرغہ ہے تمام بدخواہ اسلام سلام ہر دانت ہیں رہے ہیں۔اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی ہے من ہوا

دیکن چاہتے ہیں۔ چود ہویں صدی کا ایک طاغوت نکل آیا۔ اس نے اسلام اور مسلمانوں کو فن کرا دینے اور ختم کرا دینے کی کوئی تدبیر اٹھ خبیں رکھی۔ اللہ ہی نے خفظت فرمائی۔ بادجود عوام مسلمان اور بیڈروں اور ان کے ہم خیال موبویوں کے اس کے دام میں آج نے کے بھی بوی حق تعالیٰ کی رحمت مسلمانوں پر ہوئی ورنہ معاملہ ہی درہم ہم ہو جاتا۔ اس کی چالا کمیاں اور کروہ فریب کو جھنے والی بھی ایک جماعت حق تعالیٰ نے بیدا فرما دی جو بوگوں کو آگاہ کرتی رہی گو س بر ہم قتم کے الزامت اور بحرات ناند ھے لیکن وہ جماعت لایک افقی آئی رہی گو س بر ہم مثل کرتے ہوئے اظہار حق کرتی رہی۔ ایسے اسب کا پیدا فرما دینا کری رحمت مسلمانوں کے بوال اور ان کے ہم خیال مولویوں نے تو آئی کھی اور فنم عطاء مسلمانوں کے بناہ اور برباد کرانے کا بیڑا اٹھ ہی لیا تھا۔ اللہ تعالی سمجھ اور فنم عطاء فرمائیں اور محفوظ رکھیں۔

# (ہنوہ ۳۸۳) اہل علم کی متوکلانہ شان

ایک صاحب کے موال کے جوب میں فرمایا کہ ایک بات حضرت مورانا محمد بحقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے بوے جوش کیساتھ فرمائی تھی کہ مجھ سے میری درخواست پر وعدہ ہوگی ہے کہ مدرسہ دیوبعد کے پڑھے ہوئے کو دس روپیہ ماہواری سے کم آمدنی نہ ہوگی مگر اس وقت اتنی گرانی نہ تھی ورنہ اگر یہ زمنہ ہوتا تو درخواست میں کتے کہ بچس روپیہ سے کم میں کام نہیں چاتا اس ذمانہ میں دس بہت تھے۔ اکثر اہل علم کی پانچ دس روپیہ ماہوار شخواہ ہوتی تھی۔ ملاوہ رزانی کے پہلے بچھ تھی بھی متوکدنہ شن اہل علم کی۔ مولانا رحمت اللہ صاحب کے مدرسہ مکمہ معظمہ میں سلطان عبدالحمید خال نے بچھ مقرر کرنا چابا منظور نہیں کی اور لوگول کے پوچنے پر فرمایا۔ نہ بھائی بچر کا س نہ ہوگا۔ اب تو مدرسہ مکمہ کرتے ہیں۔ پھر کارگذری وکھلانے پر چندہ ملتا ہے اس لئے سب کوشش کام کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے آتا مستقل طور پر۔ چاہے کام ہوتا یا نہ ہوتا۔ اب تو مدرسہ میں سروبیہ وہاں سے آتا مستقل طور پر۔ چاہے کام ہوتا یا نہ ہوتا۔ اب تو مدرسہ میں سروبیہ

نہیں۔ روپیہ نہیں لیکن کام ہے اور جب سے سب پچھ ہوتا گر کام نہ ہوتا ہے قمری ہو جاتی۔ اب بی دکھ سیج اس وقت جو عدہ ریاستوں ہے وفا کف پارے ہیں وہ ہے قمر پڑے ہوئے اینڈا کرتے ہیں۔ پھر کام کماں تو کما کرتا ہوں کہ جس قوم کے نہ ہی راہبر امیر ہو نگے وہ نہ بب اور قوم گر اہ ہو جا گیگی اس سے کہ ان کو ضرورت قوم سے واسطہ رکھنے کی رہے گی نہیں اور جب واسطہ نہ رہا تو گر اہ ہونا قریب ہے ہی۔ اس کا بیہ سبب نہیں کہ اب واسطہ مال کے سبب ہے ہی۔ اس کا بیہ سبب نہیں کہ اب واسطہ مال کے سبب ہے ہی۔ اس کا بیہ سبب نہیں کہ اب واسطہ مال کے سبب ہے ہی۔ اس کا بیہ سبب نہیں کہ اب واسطہ مال کے سبب ہے ہی۔ اس کا بیہ سبب نہیں کہ اب واسطہ مال کے سبب ہے ہی۔ اس کا بیہ سبب نہیں کہ اب واسطہ مال کے سبب ہے ہی۔ اس کا بیہ سبب نہیں کہ اب واسطہ مال کے سبب ہے ہی۔ اس کا بیہ سبب نہیں کہ اب واسطہ مال کے سبب ہے ہی۔ اس کا بیہ سبب نہیں کہ اب واسطہ مال کے سبب ہے ہی۔ اس کا بیہ سبب نہیں کہ اب واسطہ مال کے سبب ہے ہی۔ اس کا بیہ سبب نہیں کہ اب واسطہ مال کے سبب ہے ہی۔ اس کا بیہ سبب نہیں کہ اب واسطہ مال کے سبب ہے ہیں۔ اس کا بیہ سبب نہیں کہ اب واسطہ میں خاصہ ہے جو بیہ مساکمین کا۔

#### (سنوة ٣٨٣) حضرت مولانا يعقوب صاحب شيخ وقت تتص

ایک سل گفتگوی فرمای که حضرت مورانا محمد بیخوب صاحب رحمته الله عدید کی جستی ایک ممتاز جستی تھی۔ مورانا جبیر با کمل شخص ب نظرول سے نہیں گذرتا۔ بید مورانا ہی کی تربیت اور اصال کا اثر ہے کہ جرچیز میرے یہ سنی پی حد پر ہے خود درس کے وقت ایک اصارح فرماتے تھے کہ جسے بہت بوا شخخ وقت ایک اصارح فرماتے تھے کہ جسے بہت بوا شخخ وقت ایک اصارح فرماتے تھے کہ جسے بہت بوا شخخ وقت ایک اصارح کی کرتا ہے اور ماشء اللہ تعال تھے ہی شخے وقت اللہ کا شکر وقت اللہ کا شکر تعالی تھے۔ ایک اتن بوک دولت من تعالی نے نصیب فرمائی کہ شکر اوا شعیل ہو سکت۔

### (منوۃ ۳۸۵) حضرات ازواج مطهرات کی عقیدت ہے حضور

### عليه الصلوة والسلام كي شان كاعلم ہوتا ہے

بیک سلسد گفتگو ہیں فرمایا کہ حضور حسی انقد علیہ وسلم کی ذات مقدس جیسی بھی اس کا پید اس طرح چیل سکتا ہے کہ حضور کی متعدد بندیاں تھیں جن پر شوہر کا کیا چھا عیال ہوتا ہے اگر حضور میں کوئی کی بھی ہوتی تو دیویال سب سے پہلے غیر معتقد نو تیں حا یا نکہ وہ سب سے زیادہ حضور کی معتقد تھیں - اس سے آپ کی شان کا پید چلتا ہے ۔ جماعت ازواج مطر ات اور جماعت سحابہ کرام

نے حضور کی تمام سوان کے اندرونی خانگی اور بیر ونی معامات و تعات سب عالم میں بہ بانگ دہل آئکارا کر دیے اور ہم کو اس ہر فخر ہے کہ سارا کیا چھا حضور کا موجود ہے بتلاؤ کہیں انگلی دکھنے کی جگہ ہے۔

### (النوع ۳۸۲) حضرت حکیم ال مت کی حکیمانه شان

ایک سلمد گفتگو میں فرہایا کہ میرے ول میں اللہ کا شکر ہے کہ ہاوجود بہت ہوگوں کے ستانے کے اور بدنام کرنے کے نہ کسی کی طرف ہے کینہ ہے نہ کسی کی طرف ہے کینہ ہے نہ کسی کی طرف ہے کینہ ہے نہ کسی کے رہنے والوں تک کو اپنے معاملہ ہے اور معتقدین کے ساتھ ہے معاملہ ہے کہ میں بیال کے رہنے والوں تک کو اپنے معاملہ ت میں ایسا وظل کبھی ضمیں دیا کہ جس سے چاہارافنی کر دیا جس سے چاہ نارافل کر دیا اور بہت ہے ورویشوں کے بیال بیہ قت ہے۔ ایک مرتبہ میرے بوے گھر میں سے ایک شخص کی شکایت کی اور وہ شخص کی شکایت کی اور وہ شخص کی شکارے متعلق بیاک کار ندہ ہے۔ میں نے ایک شخص کی شکایت کی اور وہ شخص کی شکارے متعلق بیاکسی جس ہے۔ شبوت تمارے دو سے۔ شبوت وہ سے کہا کہ شبوت تمارے ذمہ سے۔ شبوت وہ سے کہا کہ جس سے کہا کہ شبوت تمارے ذمہ سے۔ شبوت وہ سے کہا کہ علی ہو تیر سے کہا کہ جس کی جس اومی کو فضیحت کرتے ہو میں نے کہا تبھے بھی ہو گر اب ہے کسی کی چنتی مت کرتا۔ اس شر مندہ ہو کر رہ شکیں۔ تو میرے یہال سے جزیں ضبیں اللہ کا شکر ہے۔

19 جمادی الاولی ۱۳۵۱ مجلس خاص یوفت صبح بوم چرر شنبه (مطفظ ۲۳۸) سید الطا کفه حضرت حاجی صاحب کا تھانہ بھون سے قلبی تعلق

ایب سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی ذات ہبر کات بڑی ہی کریم ذات تھی- ایک مرحبہ تھانہ بھون کا ایک مجمع حج کو گیا

جب حضرت کی خدمت میں باریاب ہوئے حضرت سب سے بغلظیر ہو کر سے اور فرمایا کہ بھائی اینے باپ واوول کے نام بتلاتے رہو۔ میں نوجو،نوں میں ہ سی کو تنیں پہنی تا- ایک تھانہ بھون کے رہنے والے کہتے ہتھے کہ میں جب ملد معظمہ حاضر ہوا حضرت کے پاس مجمع زیاد و تھے۔ میں خاموش کیک گوشہ میں تبھھ سی کہ جب حضرت فارغ ہول کے اس وقت ملوں گا حضرت نے خود فرمایو کے اس تجیس میں ہے ہوئے وطن آر ہی ہے تب انہوں نے کھڑے ہو کر عرض کیا که حصرت میں تقاند بھون کا رہتے و لا ہوں فرمایا کہ میاں غیروں کی طرح دور جا بیٹھے کو یہاں آو سینے سے نگایا- پہار کیا- کیا ٹھکانا تھا حضرت کی شفقت کا- مواومی معین لدین نانا توی بیان سرتے تھے کہ میں نے تھانہ بھون کے زمانہ قیام میں ا بیب ہرن شکار کیا اور اس کی کھال ورست کراکر ایک مخص حج کو جاتے تھے ان کے ہاتھ حضرت کی خدمت میں تھیجی- حضرت نے فرہ یو اس کھال میں سے وئے وطن آتی ہے۔ عرض کیا کہ حضرت میں تھاند بھون کے جنگل کا بر ن تھا۔ میہ حالت تھی لطافت ادراک کی۔ ندوہ نے مدرسہ جامع العلوم کا نپور کو اینے تخت میں کرنا جابا تھا۔ میں نے ان کی اور بعض یا تیں جو مصر تھیں ان کو جاہ کیا۔ ان ں حبوں نے حضرت جاتی صاحب رحمتہ ابتد علیہ کو مکھا کہ تب س کو مکھ دیں-حضرت نے مجھ کو تحریر فرمایا کہ تم وہال کی مصلحتوں کو خوب سمجھتے ہو جو من سب ہو کرویہ ہے شان مشخت کی کہ ہر بت اینے مرکز پر رہے۔ پھر خود ندوہ کا جو حشر جو سب کو معلوم ہے کہ وہ ایبوں کے ہاتھ میں مدت تک رہا جن کی طبیعت میں باکل نیچے بیت مختی وہی سر سید احمد خاں کے قدم بقدم ان کی رفتار ری وی جذبات- وی خیارات- کوئی فرق نه تھا-

#### ( منونا ۳۸۸ ) جائے بزرگال بجائے بزرگال

کے سالہ گفتگو میں فرہایا کہ بیہ جو مشہور ہے کہ جائے بزرگال بجائے ہزرگاب س سے برکت مراو ہے ایک جگہ میں برکت ضرور ہوتی ہے۔ مو انا شیخ محمہ صاحب رحمتہ اللہ عدیہ کی روایت مجھ کو پہنچی ہے۔ ایک صاحب پر بیان کرتے سے کہ مول نا شیخ محمہ صاحب نے فرمایا کہ جب حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ عدیہ جج کو تشریف لے گئے تو میں نے اس جگہ تاھ کر ذکر کیا جس جگہ حضرت ذکر کیا جس جگہ حضرت ناز کر کیا جس جگہ حضرت فرکر کیا جس جگہ حضرت ذکر کیا کرتے تھے تو انوار معلوم ہوئے۔ اب آنکھیں ان بررگول کو ڈھونڈ تی بین – ان بی بررگوں کو دیکھا۔ بطبیعت بھی۔ دل بھی۔ کان بھی ن بی چیزوں کے خوار کو کھے بدل کے خوار ہو گئے۔ اس کے خوف پر وحشت ہوتی ہے۔ اب طبیعت کو کہے بدل دیا جائے۔ غیر اختیاری بات ہے۔

# ( منوظ ٣٨٩ ) خطبات حكيم الأمت كي جامعيت

ایک سلسلہ معتلو میں فرمایا کہ آجکل ایس طبیعت کے بھی لوگ موجود بیں جن کو مامت کا شوق ہے لیکن اہل مامت کے نہیں۔ لیے ہے رکوع ور خصب پڑھنا باعث فخر سیجھتے ہیں۔ ہمرے حضرات بہت ہی مختمہ پڑھتے ہے۔ حضرت شہید صاحب رحمتہ ابقہ علیہ کا خطبہ خضرت شہید صاحب رحمتہ ابقہ علیہ کا خطبہ پڑھا کرتے تھے وہ بہت ہی مختمر ور جائ ہے گر اس میں سے بھی کی حصہ حذف کر دیتے تھے۔ میں نے جو مجموعہ خصب کھا ہے کوئی خطبہ اس میں سورہ مرسنت سے بڑا نہیں اور تعجب ہے کہ میرے اس مجموعہ خطب کو غیر مقدوں مرسنت سے بڑا نہیں اور تعجب ہے کہ میرے اس مجموعہ خطب کو غیر مقدوں نے سے بڑا نہیں اور تعجب ہے کہ میرے اس مجموعہ خطب کو غیر مقدوں نے سے بڑا نہیں فریدا کہ میں نے اس میں کھے دیا ہے کہ اردو میں خطبہ پڑھنا خواف سنت ہے س پر خف ہو گئے جانکہ یہ او فق بالحدیث سے یہ فرقہ بھی عجب سے آپ پر خف ہو گئے جانکہ یہ او فق بالحدیث سے یہ فرقہ بھی جولت کہ حالت کہ حدیث ہوتے ہوئے اور پھر عمل ندارہ۔

### ( منوه ۹۰ ۳) حضرات غیر مقلدین میں تدین کم ہے

ایک سلسلہ عنتگو ہیں فرمایا کہ غیر مقلدی بھی عجیب پیز ہے کر ت سے ان ہو گوں ہیں تدین بہت کم دیکھا اور عال بالحدیث ہو نیکا و عوی ہی و عویٰ ہے۔

تعملی صورت میں نہایت ہی چیھے ہیں- احتیاط کا تو ان میں نام و نشان نہیں- ہس گھر میں بیٹھے ہوئے است بدعتی کہ دیا است مشرک سد دیا اور خود پی حالت نہیں ویکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں نے استواء علی اعرش کے مسئلہ کو تفسیر ہیان اعتر آن میں اس طرح ترتیب دیا تھا کہ متن میں تو متاخرین کے قول کو رکھا تق اور حاشیہ یر متقدمین کے قول کو اور متاخرین کے قول کو متن میں رکھنے کی جز سہویت فہم عوم کے کوئی خاص وجہ نہ تھی لیکن پیری معلوم تھا کہ ایسے ہوگ بھی میں جو ہر وقت اعتراض ہی کے لئے تیار رہتے ہیں- ایک غیر مقلد صاحب نے عنایت فرما کر اس طرف توجہ فرمائی اور پنے خاس جذبت کا شبوت دیا۔ آگر حدود کے اندر مشورہ ویتے تو میں قبول کر لیت- سین متاخرین کے طرز اور مسلک کو ور ان کے قول کو سر سر جہل اور استزال ہتاایا۔ محض سّت ٹی اور بے باکی ہے س نے مجھ کو واقعی ٹاگوار :وا- مگر میں نے پھر بھی ان کی بیجہ انصاف کی رعابیت ے متقد مین کا قول متن میں رکھ دیا اور متاخرین کا قول حاشیہ میں کر دیا گر ہے پھر بھی رامنی نہیں ہوئے بلحہ بن ہزرگ نے متاخرین کے مسلک کا تواجال کی ور سلف کا مسلک جو میان کیا تو یا تک مجسمہ اور شیہ کے طرز بر اور مجھ سے بھی اسی پر اصرار کیا۔ یہ ان معتم ضین کا علم ہے۔ یہ قاہیت ہے یہ وین ہے دور پھر مهمی مبحث میں قدم- ایک د فعہ مجھ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ ابن تھیہ اور ابن القیم کی تصانیف دیکھا کریں۔ میں نے کہاتم نے تو دیکھیں ہیں۔ تمہارے اندر بومی شان شحقیق بیدا ہو گئے۔ میں ہمیشہ ایسے مباحث میں یڑنے سے مجا اور کئی مسلک اہے برر گول کا رہا گئر ضرورت کو کیا کرول جس وقت میہ هث مکھ رہا تھا تو ہر جال تتخص کو دیکھ کر رشک ہوتا تھا کہ کاش میں بھی جابی ہوتا۔ تو اس مبحث پر ذہمن نہ چیتا تو اس وفت جال ہوئے کی تمنا کر تا تھائیکن س کے ساتھ ہی فضل این و بی نے و تشکیری قرمائی اور یہ خیال شیا کہ سے نتمنا بھی تو علم ہی کی بدوست ہو تی تو جهل کو کسی حامت میں علم پر ترجیح شہیں۔ تب جاکر تلب کو سکون ہوا ایسے ، قائق میں صوفیہ کی قرجیہ سب میں زیادہ اقراب الیمبی کسیں۔ ان سے بڑی تشفی

ہوئی مگر سے معترض صاحب صوفیہ ہی کے مخالف بیں۔ پھر راہ کہاں۔ نیز اس میں بھی اختد ف ہے کہ استواء علی اعرش صفت ہے یا قعل – ان اہل ظاہر میں مشہور یہ ہے کہ صفت ہے لیکن اگر صفت ہے تو عرش حادث ہے ور صفت ہے قدیم تو مجمل حدوث عرش جو استواء علی العرش کی صورت تھی وہی اب بھی تشہیم کر لو ورند صفت میں تغیر لازم آوے گا- یہ عجیب و غریب الزامی جست ہے- جو حق تعاں نے ذہن میں ڈالی اور اس مجت میں کھنے کے وقت جو اقوال نظر ہے گذرے ان کے تزاحم سے ذہن میں عجب کشکش ہوئی۔ گر خیر جس طرح سے ہو سکااس کے متعلق ایک رسالہ تیار ہو گیا جس کا نام تمہید الفرش فی تحدید اعرش ہے اور اصل تو بیر ہے کہ ذات و صفات کی کند کون معلوم کر سکت ہے اس لئے آگے براجتے ہوئے بھی ڈر معلوم ہوتا ہے اور واقعی کیا کوئی اوراک کر سکتا ہے۔ ای لئے منع فرما دیا کہ ذات صفات کی محث میں نہ بڑتا جائے کی ام معقول ے- اس کئے کہ حدہ سے بھی کوئی حقیقت معلوم شمیں کر سکت جیسے اندھے ودرزاد کو کما جائے کہ لون کی حقیقت میں خوض نہ کر۔ منع کرنا یقینا معقول ہے اس سنئے کہ وہ اس کی حقیقت کو ماہ جود خوض کرنے کے بھی شمیں سمجھ سکتا۔ (مفرہ ۳۹۱) ریلوے گارڈ کو کرایہ معاف کرنے کا اختیار شیں

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ابتد کا شکر ہے کہ وہ وقت پر ضرورت کی چیز ول میں ڈال و ہے ہیں اور بیہ شمر اور بر کت اپنے بررگوں کی وعا اور توجہ کی ہے۔ نیز ضرورت کی قریب قریب تمام چیزیں اپنے بررگوں سے کانوں میں پڑ بھی ہیں اس لئے حمد اللہ ز کد کتالاں سے بھی مستنفی ہوں اور اول تو شروع ہی سے کتب بیدنی کا بچھ اہتمام نہیں رباویے ہی فضل بیزدی ہو کہ وہ مدد فرماویے ہیں کام چل جاتا ہے کہیں گاڑی شمیں رباویے ہی فضل بیزدی ہو کہ وہ مدد فرماویے ہیں کام چل جاتا ہے کہیں گاڑی شمیں اگلتی۔

میں ایک مرتبہ جسہ سار نپور میں شرکت کے لئے ریل میں سوار ہوا۔ ای گاڑی ہے ایک طالب علم دبل ہے آر اترے۔ کے لئے کہ میں تو آپ ہی

ے ما، قات کے بننے حاضر ہوا تھا۔ میں نے کما کہ میں اس وقت تو سمار نپور جا رہا ہوں۔ یو تو تھانہ کھون تھرے رہو اور اگر بن جی ہے بشر ط سنجائش ساتھ جینے کی تھی اجازت ہے وونوں شقول پر عمل کر سکتے ہو وہ ساتھ جلنے پر آمادہ ہوئے سین باوجود سعی کے اس وقت مکٹ نہ حاصل کر سکے۔ میں نے کہا کہ گارڈ سے کہ کر سور جو جاؤ۔ چنانچہ وہ ای طرح سوار ہو گئے میں نے کہ کہ نانویۃ بیٹے کر یبال تک کے پینے گارڈ کو دے کر رسید ہے یو اور آگے سارنپور کا تکمٹ خرید لو۔ غرضیّمہ اسٹیشن نانویۃ پہنچ کر انہوں نے سار نپور کا تکٹ خرید کیا اور نانویۃ تک کا محصوں گارڈ کو دین جاہا اس نے ان کو غریب دکیھ کر کما کہ ہے ہم تم کو معاف كرتے ہيں- انہوں نے آكر يە قصہ بيان كيا ميں نے ان طالب علم كے جوب میں کہا کہ گارڈ کو کوئی حق معاف کرنیکا شمیں ہے۔ وہ ربیوے میں تحیثیت مارزم کے ہے۔ چیزیت مالک کے شعیں اس لئے یہ کرانیہ تم پر واکرناواجب ہے اور سے جب تک وانہ کرو گے ریلوے کے قرضدار روو گے۔ پھر میں نے ادا کرنے کی صورت بتاا کی کہ واپس الر مانونہ اور تھانہ بھون کے ور میان کا تحدث خرید کر جاک کر دین جس وقت میں یہ گفتگو کر رہا تھا چند آریے بھی قریب بیٹھے تھے۔ ان میں ایک نتخص مکھ پڑھو تھا اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سمریزی تعلیم یافتہ اور تکپر ار تی- میری اس گفتگو پر وہ مکھا پڑھا آرہے کہنے لگا کے میں اس وقت اپنی ایک کمز وری ظاہر کرتا ہوں وہ بیا کہ جس وقت ان صاحب نے آپ سے آلر سے کما کہ گارڈ نے معاف کر دیا ہیں خوش ہوا کہ کی غریب آدمی کا بھا! ہوا مگر آپ کے فرہانے پر معلوم ہوا کہ میری میہ خوشی ہے ایمانی پر بنی تھی۔ واقعی اس کو معاف سرنے کا کیا حق تھا۔ ہیں نے کہ کہ رہے آپ کی خوفی کی بات ہے کہ آپ سمجھ ئے۔ دوہر اچپ کے ہے اپنے ساتھیول ہے بولہ جس کو میرے ساتھیوں نے ے کہ معلوم شمیں کیا بات ہے ان کی معمولی باتوں میں بھی دل کو کشش ہو تی ہے۔ ایک نے کہا چج ہونے کی کہی دیمل ہے چھر س بی تکچرار "ربیانے مجھ سے كماك أمر اجازت ہو تو ميں آپ سے ايك ور سوال كر سكت ہوں۔ ميں نے كماك

خوتی ہے اجازت ہے اگر مجھ کو جواب معلوم ہو گاعرض کر دول گا اور سرنہ معموم ہوا عذر کر دوں گا- کہا کہ دو شخص ہیں- دونوں نے ایک نیک کام کیا-تفع دونوں کے کاموں ہے ایک س پنجا۔ غرض سب حالات ایک- سین صرف فرق اتناہے کہ ان دونول میں ایک مسلم ہے اور ایک غیر مسلم تو کیا دونوں کو اجر اور تواب برابر معے گایا نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا مقصود پیہ ہے کہ بیہ یقیعاً میں کیں گے کہ ایک کو جر اور تواب مے گاجو مسلم ہے ور دوسرے کونہ مے گا جو غیر مسلم ہے تو اس جواب پر س کو گنج بی گفتگو کی جو گ کہ میہ بجز تعصب کے کیا ہے کہ ایک ہی ساکام سیکن صرف غیر مسلم ہونیکی وجہ سے وہ تو ب ہے تحروم ہے حالہ تکہ جب ول کل ہے تاہت ہے کہ اسلام شرط قبول اعمال ہے تو ہے فرق ضروری ہے کئین اگر اس اعتراض کی گنج نیش ہی نہیں دی جاوے تو زیادہ بہتر ہے اس ننے کوئی ابیا جواب ہونا چاہئے کہ جو اس کی سمجھ سے بھی ہاہ نہ ہو اور ہو مختصر جس ہے ساسلہ جیدی ختم ہو جائے۔ ابتد تعانی نے بدو فرمائی فورآ ا یک صورت جواب کی ذہن میں آئی میں نے کما کہ تعجب ہے اور آپ کی دانشمندی سے بہت بعید ہے کہ آپ مجھ سے ایک بات کا سوال کر رے اور بوجھ رہے ہیں کہ جس کا جواب آپ کے ذہن میں ہے اس پر کما کہ بیا ہے کو سیے معلوم ہوا کہ اس سول کا جو ہب میرے ذہمن میں ہے میں نے کہا کہ اس جو ب کے مقدمات آپ کے ذہن میں ہیں اور مقدمات کے گئے مقیحہ ارزم ہے اس نے وہ جواب بھی ذہن میں ہے۔ کہا کہ بیہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس کے مقد ہات میرے ڈیمن میں ہیں۔ میں نے کہا میں ابھی بتلائے دیتا ہوں۔ سنتے سے ظاہر ہے کہ نداہب موجود میں سب تو حق ہو نمیں کتے۔ ایک حق ہو سُت ہے اور باتی باطل اور مذہب حق والے کی مثال مطبع سلطنت کی سی سے اور باطل واے کی مثال باغشی سطنت کی سی سے آپ اس کو تشہیم کرتے ہیں - کو تھیک ے۔ میں نے کما فرض کیجئے آیک شخص سے جو بہت بڑا فلاسفر ہے۔ ڈاکٹری یا آ نے ہوئے ور بہت می ڈگریاں حافسل کر چکا ہے کئین باوجود ان تمام خودوں کے

وہ باغی ہے اس پر گور نمنٹ اس کو ووام حبس یا بھی نسی کا تحتم دے تو کیا عقد ء اس كو ظلم كهيں كے يا عقدء اس كى تصويب كريں گے- كينے لگا تصويب كريكھے-میں نے کہا جواب ہو گیا۔ ویکھئے یہ سب مقدمات آپ کے ذہن میں تھے۔ باوجود س کے پھر سوال کرنا اس کا منت صرف میہ ہو سکتا ہے کہ آب میہ جو ہے ہیں کہ میں اپنی زبان ہے آپ کو کا فر کھوں۔ کہا کہ واقعی کی منشاق ور میں فتم کھا کر کن و ب کہ ایک زبان سے مقط کافر سننے سے بھی کانول کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے کماکہ بیر آپ کی خولی کی بات ہے مگر میری اسدمی تندیب اس کی اجازت نهیں دیتی کہ میں بلاضرورت آپ کو کافر کہوں اور ضرورت کی قید میں نے اس وجہ ہے مگائی کے بھر ورت تو کافر کہتے ہی ہیں۔ یحد خوش ہوا اور میرا وطن وچی اور معلوم ہونے پر کہا کہ میں لیکچر کے سئے وہاں جایا کرتا ہوں-اب کی بار آنا ہوا تو آپ کے پاس ضرور آؤں گا مگر پھر آیا نہیں۔اس فشم کے جو ابوں ے عوم سمجھ بھی جاتے ہیں تفع بھی زیادہ ہوتا ہے اور وقت بھی زیادہ صرف نہیں : و تا گر عدیء نے بیہ طرز چھوڑ دیا۔ جواب ہمیٹ اصولی ہونا جائے مثنا ایک آریہ نے میرے ایک عزیز سب انسپٹر کے دالط سے ایک عتراض کیا تقدیر کے مند میں کے اس میں تو چیر لازم آتا ہے اور بیہ مئلہ ہے عقلی اہل اسلام کے ذمہ ن اعتر نسوں کا جواب ہے جو منقول ہے میں نے اس کا جواب ہے دیا کہ سے مسئلہ ً ، اہل اسلام کا نفتی ہو تا تو واقعی اس کے ذمہ دار صرف اہل اسلام ہوتے مگر میہ سنلہ عقبی ور مقدمات عقلیہ ہے تم کو بھی اس کا قائل جونا بڑے گا تو اس صورت میں یہ مئند تم میں اور ہم میں مشترک ہو گیا تو دونوں ہے سوال ہو گا-سو گر تمہاری سمجھ میں آجاوے تم جمیں بتلادو اور جاری سمجھ میں آجاوے تو ہم تم کو بتلادیں اور ٹر کسی کی سمجھ میں نہ آئے دونوں صبر کر کے بیٹھ جاذ اور اس کی حل کی قمر میں ر:و- تم کو اہل اسلام ہے سوال کرنے کا کیا حق ہے جیسے یا کا ایں مثال ہے جیسے کوئی آرہے ہیہ اعتراض کرے کہ ایک سٹمھ کافی تھی پھر وو کیوں ہیں۔ ہم کہیں گے تم ہی بتلاوہ- کیونک ہیہ تو تم کو بھی تشتیم سے کہ دونوں انکھیں

خدا کی بنائی ہوئی ہیں تو اس کا جواب صرف ہمارے ہی ذمہ ممل قاعدہ سے ہے-یہ بھی ایک وجہ ہے کہ مجھ کو آج کل کے مناظرہ مروجہ سے نفرت ہے کہ وہ اصول صححہ کے ماتحت شمیں ہو تا اور وجہ یہ ہے کہ کمال تو آج کل پیرا ہو تا شمیں نہ بیدا کر نیکی کو شش کرتے ہیں وہے ہی جوڑ بے جوڑ- معقول- نمیر معقول بالنكتے رہتے جيں ند كى بات كا سر جو تا ہے ند پير اور مجھ كو ب اصولى بات سے بھن ہوتی ہے اور عبث کل م سے نفرت ہے اور مناظروں میں کی کچھ باتی رو گیا ہے۔ ایک وجہ انقباض کی ہیر ہے کہ جاہے منہ سے حق بات نکلے یا غیر حق ۱۰ معقول ہو یا غیر معقول کیے جانے سے غرض - جس کا اصلی مقصود سے ہو تا ہے ك دوسرے كى بات مان سنے سے جيئى نہ ہو- سكى نہ ہو- مز احاً فرمايا ك حق ك مان لیتے سے تیری سبی ہوتی ہو گ- سبی تو نہیں ہوتی- ریل میں ایک یادری نے مجھ سے دریافت کیا کہ تصویر کی ممانعت کیوں ہے۔ میں نے کہا کہ بید مسکمہ اصول كا بي فروع كا- كماكه فروع كا ميس في كما أكرية فرعى مسكه حل بهى جو سًی تو نفع کیا ہو گا کیونکہ اصول میں اختلاف باقی رہنے ہوئے تم تو پھر میسائی رہو گے۔ کہنے لگا یہ صحیح ہے گر ایس گفتگو ہے ذرا تفریک ہوتی ہے میں نے کہا کہ ہمرا مذہب اس سے منز و ہے کہ ہم اس کو آلہ تفریکے بنائیں۔ تلعب باسذ ہب تم بی کو مبارک ہو- ایک بار دو ہندو کہ اس میں ایک نوجوان رئیس زادہ- دوسر اوڑھا اس کا گرو تھا میرے پاس آیا نوجوان نے ایک سوال کی اجازت جا ہی - میں نے اجازت دے دی۔ کہنے اگا کہ اہل اسدم کا عقبیدہ ہے کلام اللہ خدا کا کلام ہے اور کلام ہوتا ہے زبان ہے جو ایک عضوے - اس کے ساتھ بیہ بھی عقیدہ ہے کہ خدا تعالی جو ارح اور اعضاء سے منزہ ہے خدا تعالی نے کلام کیے کیا میں نے س كر كماك ہم جو زبان ہے كلام كرتے ہيں تو ہم تو متكلم بواسطہ زبان كے ہوئے اور ، سل منکلم زبان ہوئی تو اب اگر تکلم کے نے زبان کی ضرورت ہے تو زبان جو متکلم ہے اس کے بئے ایک زبان ہونا جاہئے گر اس کے زبان نسیں اور وہ کچر بھی متکلم ہے اس سے ثابت ہوا کہ زبان کو تکلم کے نئے زبان کی ضرورت شیں ق

تجب ہے کہ زبان جو کہ ایک گوشت کا لو تھڑا ہے وہ تو اس پر قادر ہو کہ وہ یدون زبان کے متکلم ہو سکے اور خدا کو اتنی بھی قدرت ند ہو کہ بدون زبان کے متکلم ہو سکیں۔ ایسے ہی آنکھ جو و کیے رہی ہے اس آنکھ کے کونی آنکھ ہے توجب یہ آنکھ با آنکھ کے دیکھنے پر قادر سے تو کیا خدا کو اتنی بھی قدرت سیس کہ بدون حاسہ بھر کے و کیھ سکے۔ ایسے ہی کام کو لیجئے ان کان کے کون سے کان ہیں جس ے یہ بنتے میں جب یہ کان اس پر قدرت رکھتے میں کہ بلا کان کے ن سکتے میں تو کیا خدا کو اتنی بھی قدرت نہیں کہ وہ بدون حاسہ کان کے س علیں۔ وہ نوجوان بہت خوش ہوا اور اپنے گرو ہے کہا کہ دیکھئے علم اس کو کہتے ہیں اور خوش ہو کر آ پھے تھترے کھل مجھ کو ہدیہ دئے۔ میں نے دل میں کماکہ میں نے دماغ سے کام سی ہے اور بید دماغ خداکی مشین ہے اس کی قوت کے واسطے وہ دلوار میں میں نے لیے سئے۔ ایسے مدیہ کے لئے کوئی شرط نہیں۔ پھر مزاعاً فرمایا کہ اگر کوئی بدید بااشرط قبول کرانا جاہے اس کی تمیر بہت سمل اور آسان بیرے کہ وہ مخلف ہو جائے۔ پھر اس کا ہدیہ قبول کرنے ہیں کوئی شرط نہ ہو گی- اس لئے کہ مخالف پر د صوکے کا شبہ نمیں رہتا- ووستوں پر دھوکے کا شبہ ہوتا ہے کہ شاید وہ بزرگ سمجھ کر دیتے ہول اور بیں بزرگ نہیں اس نئے خاص شرطیں لگاتا ہوں-

# (النوط ۹۲ س) وی کلکٹر بریلی کی بدنامی کا سبب

ایک سلسد گفتگو میں فرمایا کہ میں سچے عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنی وضع پر شمیں رہے۔ ہم اپنے ہررگان سلف کی سوانح دیکھتے ہیں کہ ان کا برتاؤ و کھ و کھ و کھ کر ہوگ مسلمان ہوتے تھے۔ ہمائی اکبر میں مرحوم نے ایک موقع پر ای اسل پر جواب دیا تھا واقعہ یہ ہواکہ ایک زمانہ میں میونیل بورڈ کے سیرٹری تھے۔ اس زمانہ میں ہر یق میں "روب کا ایک جسہ ہوا اس وقت وہال پر ایک ڈپٹی کلکٹر مسلمان تھے جو جسہ کے انتظامی اور گرائی پر مامور ہوئے۔ خدا معلوم کیا سوجھی۔ انہوں نے آریہ پنڈ توں کی دعوت کردی۔ تمام شریری بی میں ایک وم

شرت ہو گئی کہ ڈین صاحب آرہ ہو گئے۔ ایک صاحب مسلمان کھا گ ہوئ بھائی مرحوم کے یاس آئے کہ سیرٹری صاحب آپ کو معلوم بھی ہے کہ ڈیل صاحب آربیہ ،و گئے بھائی مرحوم پڑے ذہین اور خوش مزاج تھے۔ نہایت متانت ے کیا کہ اگر ایبا ہوا تو تمہارا کی حرج ہوا ایبا بدفهم تو اسلام ہے جس قدر جید نکل جائے بہتر ہے۔ ایبا تمخص تو ننگ اسلام سے اسلام کو ایبوں کی ضرورت نہیں اور بھائی مرحوم نے جوش میں آکر ہیہ بھی کہا کہ تم کو دوسروں کی کیا قکر یزی تم خود تو مسلمان ہو جاؤ اور اگر نمام بر کی میں ایک مسلمان بھی ہوتا تو سارے ہریلی کے کافر مسلمان ہو جاتے کہا کہ کیا ہریلی میں کوئی مسلمان شیں-فلال مولوی خان صاحب میسی مسلمان نہیں۔ تھائی مرحوم نے کہا کہ میرے نزد یک تو جیسا مسلمان ہونا چاہئے ایسے مسلمان وہ بھی شیں اس شخص کو تو بیہ جواب دے دیا گر دوسرے وقت کھائی مرحوم جاکر ان ڈیٹ صاحب سے ملے اور اس کا ذکر کیں کہ اس واقعہ کی کیا حقیقت ہے۔ سنا ہے آپ آربیہ ہوئے والے ہیں۔ ڈیٹی صاحب یو لے کہ کون حرام زادہ کتا ہے۔ بھائی مرحوم نے کہا تمام حوال زادے بریلی کے بین سہ رہے ہیں- کسنے ملکے کہ کیا کھوں آریہ بنڈ وں کی وعوت کرنے کی مجھ سے تعظی ہو گئی- میہ بدا اس سے سریزی اور کھائی مرحوم ہے مشورہ کیا کہ اب میں کیا کروں ہوئی بدنامی ہوئی مجھ کو اس کی کیا خبر تھی۔ کھائی مرحوم نے کہا کہ آرہے پنڈتوں کی دعوت کر کے آرہے مشہور ہوئے۔ ب مولو یوں کی وعوت کر کے مسلمان مشہور ہو جاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گی مولو وں کا مجمع کر کے توبیہ کا اعدان کیا تب پیہ شہرت بعد ہوئی۔

# (منوط ٣٩٣) اصل مذ بب تعلق مع الحق ہے

ایک سسد گفتگو میں فرمایا کہ مسلمان کا اصل مذہب نو تعلق مع الحق ہے۔ اس تعلق ہے اس کا اس پر بھر وسہ ہو تا ہے اور بھی کامیانی کی جڑ ہے۔ محمد ابن تاسم نے جس وقت ہندوستان پر چڑھائی کی تو راجاؤں کی متعدد ہیڈیاں جو

نہایت ہی حسین تھی اسیر ہو کمیں۔ نیچ کر لینے سے بعد ان لڑ کیوں نے خود محمر ابن قاسم کی طرف رغیت خلاہر کی مگر انہوں نے انتفاقت بھی شمیں کیا ور ان کو صاف نکار کر دیااور ان کو دارالخد فتہ میں بھیج دیا گیا کہ خلیفہ وقت کو اختیار ہے کہ وہ جس کے جاہے سپر د کر دیں۔اس وقت عمر محمد ابن تاسم کی سترہ سال کی تھی اور ان محمد الن قاسم کے ساتھ بوے بوے یوے یہ نے تجربہ کار فن جنگ کے ہ موجود تھے گر سب ان کی طاعت کرتے تھے اس شہوت پریاد آیا کہ جس وقت راجه داهم سے مقابلہ کا اہتمام ہو رہا تھا اس وقت محمد الن توسم کو معلوم ہوائے راجہ داھر نے اپنی بھن سے شادی کی ہے یہ سن کر ہے فکر :و گئے اور لیہ کما کہ اب اس کے مقابلہ میں ہم ضرور انشاء ابلد تعال کامیاب ہول گے اس سے کہ وہ کا فر بی نہیں ملحد بھی ہے وہ شہوت ہے مغلوب ہے۔ سنمر کیب تھ تو شیء عت جمع ہو سکتی ہے مگر شہوت کیساتھ شجاعت نہیں ہو سکتی۔ بیہ محمد انن تاسم حجاج ان و سف کے والماد تھے۔ خود تحاج باوجود تنے بڑے ظالم ہونے کے کفار کے مقابعہ میں بہت جوشیا. نقام خود تحلم تک مسلمانوں پر کر تا تھا کتین حمیت سلام اور غیرت اسلام بھی قلب میں ہے حد تھی- دوسرے مسلمانوں کو ستائیں اس کی بر واشت نہ کر سکتا تھا اور عبادت کی رغبت میں سے شخص کی سے حالت تھی کے شب میں تبین سو نفلیں پڑھتا تھ- و کیھئے سوقت کے ظالم بھی ایسے :وتے تھے-حیرت ہوتی ہے تین سو نفلیں پڑھنے میں تو تمام شب بیداری ہی رہتی ہو گی (مفط ۳۹۴) بہادری کی ایک نئی فشم

ایک ساسلہ گفتگو بیں فرمای کہ آجکل بیردری کی ایک تی قشم بھی ہے۔
مار کھانا ذیبل ہونا۔ بھوک ہٹر تال کر کے مر جانا۔ یہ سب کچھ اس نے کہ حکومت مل جائے۔ یہ سب کچھ اس نے کہ حکومت مل جائے۔ ایسے ذیبیوں اور کم حوصد لوگوں کو قو حکومت کا نام بھی نہ لین چاہئے۔ پنج تو خود ہی پھرتے ہیں کی بد تھیبوں کو حکومت اور مک کا مزہ میں گا۔ یہ ایک طاغوت اس زمانہ بین بیدا ہوا ہے۔ پید، ہوئے تو بہت دن ہوئے اب

ظاہر ہوا ہے جس کے عقل اور فہم کی دنیا مداح ہے۔ یہ بیادرانہ تد بیر اس کی ساختہ ہر داختہ ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کھنے لگے کہ ہندووں میں ہوئی شہوعت ہے بھائی تک کیسئے تیار ہیں ہیں سے کہ جان ہے بھائی تک کیسئے تیار ہیں ہیں نے کہ یہ شہوعت تو عور تول کی می ہے کہ جان کھونے کے بینے کو کی میں جا پڑتی ہیں۔ اس سے آگے بھی ان کی بیادری کا کوئی درجہ دیکھا ہے۔

#### (۳۹۵) غیر اللہ سے محبت کا مفہوم

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ غیر انقد ہے محبت کے یہ معین ہوں ان کی محبت حق بھوڑا ہی ہیں جو تم سمجھے ہو بلعہ جو چیزیں محبت حق میں معین ہوں ان کی محبت حق بی کی محبت اور رغبت محبت حق کے من فی شیس کیونکہ جنت کی خمتوں میں ہے اور من تعالی ان خمتوں میں ہے المُقَدِّدُ لَمِیسُوں کو ان خمتوں میں ہے المُقَدِّدُ لَمِیسُوں کو ان خمتوں کے حق میں فرماتے ہیں وَفِی ڈلِک مَلْیدَ نَا فَس المُقَدِّدُ لَمِیسُوں کو اس محبت باواسطہ ہو بھی کیے عتی ہے اس کا حوصلہ کس کو ہے۔ ان واسطے محققین متاویل نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی تم ہے یو چھے کہ خد کیا تھ تم کو محبت ہے تو کوئی جواب نہ دو۔ اس لئے کہ اگر کمو کہ ہے تو اپ کیا تھ تم کو محبت ہے اور اگر کمو کہ شیس تو حق سجانہ سے عراض ہے۔ اس منصب ہے برواد عوئ ہے اور اگر کمو کہ شیس تو حق سجانہ سے عراض ہے۔ اس سئے اور محرفت براور معرفت تامہ مقدور ہے۔ اس کو کی مجذوب سے خوب کما ہے کہ مقل وہ ہے جو خدا کو پاوے اور خدا وہ ہے جو خقل میں نہ تو ہے۔ اس میاں تو بہ حالت ہے۔

اے بروں ازوہم وقال وقیں من خاک برفرق من و تمثیل من کیا کوئی ذات باری کی کنہ کو یا سکت ہے اور کیسے یا سکت ہے۔ میں محمل ہے

اس کا کیہ ہے

عنقا شکار کس نشود دام باز چیس کاینجا بمیشه بادبدست ست دام را (۳۹۲)رویت حق صرف جنت میں ہوگ

ایک موبوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ وہ رویت حق جس سے تشکی م ہو وہ جنت ہی میں ہوگی ہوریبال تو بیہ کیفیت ہے جیسا کسی نے کما ہے۔

۔ کنار و بوس سے دونا ہوا عشق مرض بوطتا رہا جون جوں دوا کی اور بیہ عشق ہے ہی الیم چیز کہ اس کے ہوتے ہوئے عاشق کو کمال راحت اور کمال چین--

مریض عشق پر رحمت خدا کی مرض بوهتا رہا جوں جوں ددا ک ۱۹ جمادی الاولی ا<u>۳۵ م</u>سلاھ مجلس بعد نماز نظیمر بوم چہار شنب

#### (ینوه ۷ ۹ س) ایک کوژ مغز کی ایذاد ہی

ایک مخص حاضر ہوئے۔ بعد سلام مسنون و مصافحہ کے حضرت والہ نے دریافت فرمایا کہ آپ کو پچھ کمن منہ ہے۔ عرض کی پچھ کمنا نہیں۔ فرمایا کہ آپ کو پچھ کمنا نہیں۔ فرمایا کہ تبجھ کو اگر کوئی کام ہو یا کہنا ہو اب بھی اجازت ہے کہ لو۔ عرض کیا کہ بی گھے پچھ کمن نہیں۔ حضرت والہ ڈاک کے جوابات تحریر فرمانے میں مشنوں ہو گئے۔ پچھ تھوڑی ویر کے بعد اس ہی شخص نے ایک پرچہ پیش کرنا جابا فرمایا کہ اس کو تو اپنی رکھ جہاں رکھ ویکر اس کا جواب دو کہ میں نے بھی آپھ زیاہ دی یہ بی نے بھی تہ ہوگے کہنا ہے وہیں رکھ ویکر اس کا جواب دو کہ میں نے بھی نہیں نہیں ہوئی یو چھا تھ کہ آپھ کہنا ہے تم نے صاف کہ کہ تجھ کہنا ہے۔ اس پر بھر دوبارہ اور پہلے سے زیادہ تاکید سے کہا کہ آگر بچھ کہنا

ہے کہ او اجازت ہے اس پر بھی نکار ہی رہااور اب وہ کام کیکر بیٹھے۔ میرے اس اہتمام کی وجہ رہے تھی کہ جب آدمی کہیں جاتا ہے تو لیا تو بہت کم ہوتا ہے کہ ہلاغرض یا بدا کام نہیں جاوے۔ آئٹر ،غراض اور کام ہی تیکر آت ہیں میں نہی سمجھا تھا کہ جب یہ شخص آیا ہے صاف طام ہے کہ آپھے کام ہو گا مگر تمایشہ یہ ہے که بلا یو پیچھے ہوئے تو میہ شخص کیا ہتاہ تا۔ دریافت کرنے پر بھی در وہ بھی مکرر انکار ہی کیا اب وہ کام کماں ہے نکل آیا۔ یاد رکھو تمہارا کوئی کام نہ ہو گا ہے تمہارا س وقت کا جو تتا ہے وہ یائی کے برابر بھی شیں س ننے یائی کا اتر نہ ہوا کہ کوئی چیز یائی نمیں (بیہ آنہ پائی ظرافت سے فرمایا) اب جو حرکت اس تخص نے کی کہا ہی کی کوئی تاویل ہو شکتی ہے۔ کوئی محمل صحیح ہو سکتا ہے۔ آپ ہی انصاف ہے کیئے کہ کون ستا ہے کون بداخد ق سے مجھ کو بدنام کیا جاتا ہے۔ ب بتاہ ہے کس طرح نلامی کروں کہ وہ پہلی ہات تھی ہیں س پر رامنی ہو تا اب جب پر جیہ دینا جاہا تو اس بر رامنی رہوں۔ میں خدمت کے نے تو تیار ہوں۔ ضرورت کے وفت آدھی رات بھی نکار نہیں سیکن تمیز اور سلیقہ کیب تھ اگر خدمت ہے جانے کتنی یوی بدتمیزی کی بات ہے کہ جب میرے قلم رو میں آئے تو میں نے ن کی قدر کی اور جب میں ان کے تکم رو میں گیا تو میری ہے قدری کی۔ ہوئی ابانت کی بات ہے کہ ایک متحض تمہاری ہی درخو ست پر اپنا کام چھوڑ کر تمہاری طرف متوجہ ہوا اور اس کو اس طرح پر ٹال دیا جائے ور اس سے جھوٹ او یا جائے عذر سناه بدتر از گناه اور سننے کہ اب پوچھنے پر کہتے ہیں کہ یاد نسیس رہا تھ بیہ ایک اور دوسرا جھوٹ یول- دو جھوٹ تو ہو تھے ایک اور سوچ ساچ کر ہول دے تو تین جھوٹ ہو جائیں تو جھوٹول کا باوشہ ہو جائے۔ جاؤ چیو یہال سے نکلو ایسے کوڑ مغز اور بد فهموں کا یہاں کچھ کام شیں جاؤباہر جاکر مجھے بدنام کرتے کچھرو۔ ویکھوں میراکیا جودے گا- کیا ہے سمجھ میں آنیو ل بات ہے کہ گھر ہے پرچہ تکھوا کر لیکر علا اور جس کام کو آیا اس کو بھول گیا۔

### (شدہ ۳۹۸) شیخ کامل کے بغیر طریقت میں قدم رکمنا

خطر ټاک ہے

ایک سسد گفتگو میں فرمایا کہ س طریق میں قدم رکھنے سے پہلے ضرورت اس کی ہے۔ ان اس کی ہے کہ رجبر کامل کی تابش کرے بدون سر پر کسی کامل کے جوئے اس میں قدم رکھنا خطرہ سے خال نہیں اور وہ خطرہ فسطیوں میں جتا ہونا ہے جو منزل مقصود میں راہزن ہوتی جی اس کو مورنا فرہ نے ہیں ۔

بر بایدراہ را تنها مرو ب قارز ندریں صحرہ مرو

اور سیکے ساتھ ہی اس کی بھی ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے کہ پختہ ہو کر قدم رکھے اور جو آپھے پیش آئے اس پر عبر کرے- برداشت کرے-تھل کرے-ای کو فرماتے ہیں ۔

> دررہ منزل کی کہ خطرہاست جان شرط اول قدم آست کہ مجنون باتی (مفودہ ۳۹۹) اڑکا ہوٹا فطری امر ہے

ایک سلند گفتگو میں فرمایا کہ جن لوگوں نے مجھ کو برا کھا! کما فتم فتم کے الز مات اور کھتان اگائے میں فرمایا کہ جن لوگوں نے مجھ کو برا کھا! کما فتم میں کے الز مات اور کھتان اگائے ان سے کینہ شمیں بال طبعاً رن ہے - انقاباض ہے اور میں اس میں معذور جوں کیا کروں غیر افتیاری چیز بر کیا مختیار - سخر بھر اول ثر کا جو نا مر فطری ہے -

(منوه ۲۰۰۰) بہلے لو گوں کی ساو گ

ایک سلسلہ گفتگو میں فرہایا کے پہلے ہوگوں میں سروگ منتحی ہے ۔ ک ہے۔ یہال ایک شخص تھ زمیندار جن کا کا شنکار ان کو نوے من نامہ ا ہے رہا تھا۔ وہ ای من مانگ رہے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس من سے ایک واند کم نہ اول گا کیا ٹھکانا ہے اس سادگی کا گفتی بھی معلوم نہ تھی اب جس قدر خود غرضی ترقی بیدار مغزی بڑھ رہی ہے اس قدر پریشانی اور برکتی ہے-

#### (سفوۃ ۱۰۷۱) مبتدی کو مختلف لو گول سے ملنا مصر ہے

اکی ساسد گفتگو ہیں فرہایا کہ پہنے تو میر می بید عادت تھی کے جہاں جاتا قد وہاں کے علاء اور مش کنے سے ملتا تھ چاہے کی مشرب کا ہو اور اب تج بہ کے بعد بید عادت نہیں رہی اور اب تو ہیں خود اپنے دوستوں کو مشور و دینا ہوں کہ بید مرز خطر تاک ہے۔ پہنے لوگوں کی طب کے ہیں سلامتی تھی اب شرارت ہے۔ آج کل بی نے کسی نفع کے مصرت کا اندیشہ ہے ور جو ایسا کرتے ہیں ان کو آئر ایکھن ہی بی میں ویک ہوتا ہوں۔ بخر ہے اس فتم کے خطوط آتے ہیں کہ جس میں بید محصہ ہوتا کہ مہتدی ہے۔ مہتدی کو مختف لوگوں سے مانا نہیں جا ہے۔ اس سے اختشار ہوتا ہے۔ طبعیت ہیں کو مختف لوگوں سے مانا نہیں جا ہے۔ اس سے اختشار ہوتا ہے۔ طبعیت میں کو مختف لوگوں سے مانا نہیں جا ہے۔ اس سے اختشار ہوتا ہے۔ طبعیت میں کی اور عبدی کی اور بہتی نہیں اور اس طریق میں ضرورت ہے کیسوئی اور جمعیت تعب کی اور جب بید اس صورت میں نہیں رہتی پھر نفع کیاں۔

(منوظ ۲۰۰۲) ایک معقولی مولوی صاحب کا حضرت سے

قدرت عن الأخبار عن خلاف الواقع برست عن

ایک سلم گفتگو میں فرمایا کہ میں آیک مرتبہ آلے آبا گی وبال پر آیک مشہور معقولی مولوی شخے ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے مجھ سے قدرة علی الاخبار عن خلاف المواقع میں گفتگو کی - میں نے کما کہ یہ انتخاع بالذات کارم نفسی میں ہے یا کلام تفظی میں - کہنے گئے دونوں میں - میں نے کما کہ جب زید قائم کا فعق ممتنظ بالذات ہے کہ اس پر قادر نہیں دیا ہوں ہیں ہو اس پر قادر نہیں کہا کہ جب کہ اس پر قادر نہیں کہا کہ بال قدر نہیں ممتنظ بالذات ہے کہ اس پر قادر نہیں کہا کہ بال قدر نہیں ممتنظ بالذات ہے کہ اس پر قادر نہیں ممتنظ بالذات ہے ۔ میں نے کہا کہ آمر قائم ہو جاوے قائم

اب قادر ہو تو ممتنع ممکن کیے ہو گیا۔ اور اگر اب بھی قادر نہیں تو صدق پر بھی قادر نہیں تو صدق پر بھی قادر نہ ہو پھر اس کو چھوڑ کر ماہدل القول سے استدارل کرنے گئے۔ میں نے کما ماہدل فرمایا ہے نفقرران مبدل نہیں فرمایا۔ پھر کوئی جواب نہیں من بڑید ان مدعی لوگول کی شخصیفات ہیں۔

### ( ہوء ۳۰۱۳) طریقت میں اصل چیز تعلیم ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ عامت کو نہ معلوم لوگ فرض و واجب

یول سیجھتے ہیں اصل چیز تعلیم ہے گر س سے سب گھیرات بیل ہیں جعت کے

اللہ علم تک اس با ہیں مبتالا ہیں جعت کے

متعلق ایسا عقیدہ ہو گیا کہ غیر واجب کو واجب لوگ سیجھنے گئے تو یہ بدعت اور
فساد عقیدہ نہیں ور کیا یہ قابل اصلاح نہیں میں بھنے آنیوا وں سے پوچھتا ہوں کہ
دیعت ہونا چہتے ہو یا تعلیم کا حاصل کرنا کتے ہیں کہ دیعت کر لیجے اس سے
صاف خاہر ہے کہ بیعت کو ضروری اور تعلیم کو جو کہ اسل ہے غیر ضروری

میں علیء کو اس طرف متوجہ ہوئے کی ضرورت ہے تاکہ فساد عقیدہ جاتا

میں ہے ہر چیز کو اس کی حد پر رکھنا ہی وین ہے وہ کئی شریعت مقدسہ کی تعلیم ہے

اس سے آگے افراط و تفریط ہے۔

# (منوظ مهم مهم) دوسرول کی فکر ہے اپنی اصلاح نہیں ہوتی

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا آج کل سے مرش عوام اور خوص سب میں نظر آتا ہے کہ دوسروں کی تو اصلاح کی قلر ہے اپنی قلر شمیں دوسروں پر اگر کھیں بحف رہی ہیں اس کی بھی کھیں بحف رہی ہیں اس کی بھی اس کی بھی بین اس کی بھی وہ پروا نہیں ماموں صاحب نے بچھ سے ایک مر تبہ بڑے کام کی بات فرمائی تھی وہ سے کہ بھائی میں دوسروں کی جو تیوں کی حفظت کی بدوست اپنی شخری نہ اٹھوا ہے کہ بھی دوسروں کی جو تیوں کی حفظت کی بدوست اپنی شخری نہ اٹھوا دھی وجہ بین وجہ کی وجہ بین و

ے کہ اللہ ی نمیں ہوتی اگر ہم مخص اپنی اللہ ح کی فکر میں لگ جائے تو بہت جدد سال ہو جائے۔

#### (منود ١٠٠٥) علماء و بو بند كو معقول سے مناسبت

یں ساسد انتگو میں فرہا کہ دوسرے علاء کا خیال ہے کہ دو بعد وں کو من شہیں آتا کو کتائیں آتی معقول سعی آتا کو کتائیں آتی ہیں اور فن نہیں آتا کو کتائیں آتی ہیں اور فن دو بدوس کا حصہ ہے پائی بت میں ایک معقول سعے بتھے کہنے گئے کہ جھے کو معلوم ہو، ہے ہے آپ کو معقول سے من سبت ہے ہیں نے کہ الحمد مقد ہاری متام جہ عت کو معقول سے من سبت ہے ہیں کی الحمد مقد ہاری متام جہ عت کو معقول سے من سبت ہے ہیں کیا چیز ہوں کتنے گئے کہ یہ آپ کہیں گر ہیں نے تو آپ ہی کے متعاق سا ہے۔

#### (مفوه ۲ ۰ ۲ ) حضرات اکابر میں شان فن

ایک ساسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جو بات جمارے حصر ات میں متھی وہ کسی میں بھی وہ کسی میں بھی وہ کسی میں بھی وہ کسی میں بھی نہ ویلے ہوئے کی وجہ میں بھی نہ ویلے کو من کے جوئے کی وجہ سے اور جامع جونے کی وجہ سے میں کے محمد تل تھے۔

برکتے ہا شہ بیت برکھ سنداں عشق بہ ہوناکے نداند جام و سنداں باختن

حفرت مو انا محمود حسن صاحب دیو بندی رحمت بقد عدیه قرمات تھے سے باوجود شغل علم کے اور ساری عمر پڑھنے پڑھانے کے گو علوم تو حاصل خمیں جونے گئر نے جہل کا علم ضرور ہو گہا کہ تم کو چھے خمیں آتا جاتا۔

#### (القود ٢٠٠٧) و نيا وار الكدورت ہے

ایک سلسد گفتگو میں فرمایا کہ و نیا دار الکدورت وارالفناء ہے اس میں ایران و ہے در لاخرۃ دارالبقاء ہی میں نصیب ایران و بے کو راحت کمال مومن کو تو راحت دار لاخرۃ دارالبقاء ہی میں نصیب دو گل ہے گئی ہیں گئی ہیں گو دیو ہی کو دنیا ہی کو دنیا ہی کو

جنت بناتا چاہتے ہیں کیونکہ سے تو جنت ہی کے اندر بات نصیب ہو گی کہ راحت ہی راحت ہو یمال ہے چیز کمال یمال تو ہے صالت ہے۔

> گر گریزی بر امید راج بم ازال جا ویشت آید آفتے

اور اگر میہ بات سمی کو سمی درجہ میں نصیب ہے تو دہ صرف ان کو جنہوں نے ان کی بات سمی کا رہنا اپنا شعار سمجھ میا اور مخلوق سے ب تعلق اور گوشہ نشینی اختیار کر لی ورنہ کہاں چین اور کہاں راحت سی کو موارنا فرمات ہیں

ھیج کنچے ہے دو وبے دام نیست ج مخلوت گاہ حق آرام نیست

وریبے شیں کہ اہل انقد اور خاصان حق کو حوادث پیش شیس آتے صرور آتے ہیں مگر قلب کو سکون اور اطمینان ہو تا ہے جس کو پریٹانی اور بد حوای کتے جیں ان کو وہ نہیں ہوتی وہ قضاء کے ساتھ چیتے رہتے ہیں میں اس پر ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ آپریشن کے وقت تکلیف بھی ہوتی ہے ہے قراری بھی ہے کیکن میہ خیال رہنے یر کہ مقدمہ ہے صحت کا ہر گز ہر گز قلب میں یریشانی اور بد حواسی پیدانہ ہوگی میں کیفیت اہل املہ کی حوادث کے وقت ہوتی ہے کہ پریٹانی شیں ہوتی گواحساس ہوتا ہے اور احساس نہ ہونا پیہ کوئی کمال شمیں جیسے کسی کا ہے ہوش کرنے کے بعد آپریشن ہو رہاہے اور وہ حرکت نہیں کرتا یا واقف کہنا ہے برا بمادر ہے جی مال بوے بمادر ہیں بوے شیخ ہیں معلوم بھی ہے ان کو کلورا فارم سنگھار کھا ہے اس طرح وہاں تھی ایک کلور! فارم ہے جو بعض ضعفاء کو سنگھا دیا جاتا ہے اس سے احساس نہیں ہوتا سوریہ کیا کمال ہے اہل کمال کی شان یہ ہے کہ احساس ہے مگر پھر پریشانی شیں جسے انبیاء اور کامین کہ احس کے ساتھ بھی رضا ہے و کیچ لیجئے کہ بعض آدمی آبریشن کے وقت روتا ہے چلاتا ہے مگر بعد میں خوش ہو کر قیس دیتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ میال جب تو چلار ہا تھا تو خوش نہ تحاکیم نعام کیب وه کتاہے کہ وہ چلانایاروناول ہے تھوڑ ہی تحد

#### (المقوظ ۲۰۸) حق يرستى؟

ایک سلسلہ گفتگو میں فرہ یا کہ س جنیبہ و سیاست میں میں ہی سب کی طرف سے وقایہ بنا ہوا ہوں۔ سب چیر بجمید کر سوئیں۔ لوگول کو اس کا بڑا خطرہ ہے کہ ایسے کرنے سے کوئی پر اکھلانہ کے کوئی غیر معتقد نہ ہو جائے میں قواس کو مخلوق پر سن سمجھتا ہوں۔ حق پر ستی تھوڑا ہی ہے۔ الحمد مند میں تو اس کا عدی ہو ہو گیا ہوں مجھ کو بر اکھلا کہا کر میں اور جھے کو بدنام کیا کریں اور غیر معتقد ہو جو میں اپنا وین جو میں اپنا وین جو میں اپنا وین خواس کے بر تاؤ میں میں اپنا وین خواس کی میں اپنا وین خواس کی بر تاؤ میں میں اپنا وین خواس کی میں اپنا وین حواس کے بر تاؤ میں میں اپنا وین خواس کی جو اور اغراض کی حداد سے دور اس کے کہ سے اور اغراض کی حداد ہوں اس سے کہ سے دور اغراض کی حداد ہوں اس سے کہ سے دور اغراض کی وجہ ہے ہے۔

# (منوظ ۹ و ۴۷) اسلام جیسی بابر کت تعلیم کسی مُدہب میں شبیل

کے سلسلہ مختلو میں فرمایا کہ جب کوئی چیز تعب میں گھر کر گیتی ہے اس کا رنگ ہی دوسرا ہوتا ہے میں مدرسہ جائ احدوم کا پور میں جیٹھا ہوا پڑھ رہ کھا ایک شخص چھوٹا ساقد خوبھورت اور نازک میرے پائ آیا میں نے وچھ سے آتا ہوا کہ کہ میں مسلمان ہوئے آیا ہوں میں نے مسلمان کر لیا اسلام ات ہی ایسا ہو گیا کہ جیسے تانبے میں کوئی سیر ڈال دے اور وہ کندن بن جادے اس کے بعد اس کی ہر بات میں اور ہر کام میں ایک نور اور ہر کت معلوم ہوتی تھی جھیت تابلے میں اور وہ کو اور وہ کو ہو ہی تعیم کی دھیقت میں اسلام جیسی باہر کت تعیم تو دو سرے ندا ہب کی ہو ہی تعیم سکتی گھر قابل میں ایک فور اور ہر کے ہو ہی تعیم سکتی گھر قابل میں قابلیت شرط ہے بھر تو وہ قعر دل میں گھر کر لیتی ہے۔

#### (المنوط ۱۰ م) لوگ فضولیات میں مبتلا ہیں

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے اس میں بیعت کی درخواست کے بعد ایک خواب کھی ہے کہ ایک صاحب میں ان کے دونوں طرف صف میں اور وہ مخلوق کو مرید کر رہے میں میرے بھائی بھی ان سے مرید ہوئے میں نے بھائی ے پوچھا کہ یہ کون میں جو مرید کر رہے ہیں اس پر میر الیعنی اشرف علی کا نام لیا ہے میں نے مکھ ہے کہ یہ خواب کیوں مکھ اس کا جواب دو لوگ ان قصوں میں مبتا، ہیں اگر ہاز پرس نہ کی جاوے تو عمر بھر ان ہی فضولیات میں ابتلا رہے۔ (حفوظ الاسم) ہر کام اور بات کا خاص طریقہ

(ملاق ۱۱۱) ہمر کام اور بات کا حاس طریقہ ایک سلسلہ گفتگو ہیں فرمایا کہ باتیں ہنانے سے کام نمیں چان کام تو

کرنے سے ہوا کر تا ہے گر آج کل ہے مرض عام ہے کہ تحقیقات اور تشقیقات تو بہت کا بہت ہوتھ ہیں گر کام کا نام نمیں فن عاصل کرنا چاہتے ہیں نیکن ہر کام اور بات کا خاص طریقہ ہے ہیں اس کے سکھنے اور حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس طرح سکھو اور بعض چیزیں ذوقی اور وجدائی ہیں جو کام کرنے ہی پر معلوم ہو سکتی ہیں سکھو اور بعض چیزیں ذوقی اور وجدائی ہیں جو کام کرنے ہی پر معلوم ہو سکتی ہیں ویت معلوم ہونا و شوار کیا باتھ عادة محال ہے یہ سب اس کے اصول ہیں گر خدا معلوم لوگ اصول ہیں گر خدا معلوم لوگ اصول اور تواند ہے کیوں گھراتے ہیں۔

### (منوظ ۱۲ م) ایک غیر مقلد صاحب کا فاسد عقیده

فر مایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے کہ ہے کہ میری دوی بیمار تھی میں نے آپ کو دع ہو کہ کھ تھ وہ مر گئی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے توجہ نہیں کی ایسے ہودہ خطوط بھی آتے ہیں آئی کہ ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں ایک ہفتہ تک برابر وعاء کر وہ میں نے نکھا ہے کہ اگر نکاح نہ ہوا تو پھر وہی الزام وہ گئے برابر وعاء کر وہ میں نے نکھا ہے کہ اگر نکاح نہ ہوا تو پھر وہی الزام وہ گئے ہوتہ نہیں کی میں محنت کرول دع ہول اور اوپر سے برام اپنے سر لوں انہی حاست میں نہ تم کو جھے سے دع ہو کرانا چاہئے اور نہ جھے کو کرنا چاہئے اور میں نے یہ محس بوجہ کہ کر تا یا متوجہ ہوتا تو وہ محس بوجہ کہ کی تمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر میں دعاء کرتا یا متوجہ ہوتا تو وہ موس سے بی خیوں کو مشرک موت سے بی جی نہ تو دید بھی ما حظہ ہو بس با تیں ہی بیاتے ہیں اور خود یہ عقیدے ہیں ان کی تو حید بھی ما حظہ ہو بس با تیں ہی بیاتے ہیں اور خود یہ عقیدے ہیں ان کی تو حید بھی ما حظہ ہو بس با تیں ہی بیاتے ہیں اور خود یہ عقیدے ہیں ان کی تو حید بھی ما حظہ ہو بس با تیں ہی بیاتے ہیں اور خود یہ خیر نہیں۔

#### (منوظ ۱۳۱۳) بد عنوانیول بر تنبیه میل حکمت

فروایا کہ پسے ایک صاحب کا خط آیا تھا ہیں نے ان کی چند کہ عنوانیوں پر مشنبہ کی تھا آج بھر خط آیا ہے جس میں تاویسی کی جی جی میں نے لکھ دیا ہے کہ س سے معلوم ہوا کہ میں ہے سمجھ ہول کہ آپ کی باتوں کو سمجھا شیں سو ایسے بے سمجھ سے تعلق رکھنا ہی ہے کار ہے بہذا سے بے سمجھ کو چھوڑ وو سمجھدار سے تعلق پیدا کرو جو تمہاری باتوں کو سمجھ سکے ایسے پر مغزاور منامض کلام کے سمجھنے سے میں قاصر ہوں اب بتلا ہے ایسے کوڑ مغزوں سے بالا پڑتا ہے اب کمال تک ان کی بے دورہ حر توں بر صبر کروں اور اگر صبر کر بھی بول اس سنے کہ اختیاری سے قوان کا کیا تفع بہ تو جسل ہی میں مبتال رہے۔

# ( مقوۃ ۱۳ ۲۲) انگریزی خوانوں کی خوش فنمی

ایک صدحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ کیا ان انگریزی خول اور کوس کی سب کی ریب ہی حالت ہے اور ایک ہی محاورات کیا ان کی سری ہی بہتیں ہے ہووہ ہوتی ہیں اور یہ سب اس سے ناشی ہے کہ یہ اپنے کو ہوا متقاند اور بیدار مغز اور روشن دماغ سبھتے ہیں گر محمد اللہ یہال پر آکر ان کو پہ چل جاتا ہے کہ یہ روشن دماغ اور بیدار مغز ہیں یا تاریک وماغ اور ہے مغزہ اس کمخت منحوس کے یہ وہ کا اثر ہے کہ یہ عقلی یہ فنمی کوڑ مغزی خردما فی ہوھ جاتی ہے اورہ ہیں ان کو یہ وکھل نا چاہتا ہول کہ تم تو ہو ہی خروماغ گر ما، نول ہیں بھی اسپ وماغ ہیں یہ وکھل نا چاہتا ہول کہ تم تو ہو ہی خروماغ گر ما، نول ہیں بھی اسپ وماغ ہیں یہاں ایسے ہے ہو دہ اور مشہروں کا اچھی طرح عارج ہوتا ہے اور ختاس دماغ ہیں یہاں ایسے ہے ہو دہ اور مشہروں کا اچھی طرح عارج ہوتا ہے اور ختاس دماغ ہیں در شتی ہے میری بدنامی کی اس پر کتے ہیں کہ مزاج ہیں ورشتی ہے میری بدنامی کرتے ہیں کہ میں میرے یہاں چلتی جلاتی نہیں اس سنے خف ہوتے ہیں بدنام کرتے ہیں کہ ہیں میرے یہاں چلتی جلاتی نہیں اس سنے خف ہوتے ہیں بدنام کرتے ہیں کہ بدخت گیر ہے کوئی یو چھے کہ جناب بوے خوش خلق اور زم گیر ہیں ہدخت ہوتے ہیں بدنام کرتے ہیں کہ بدخت میں ہے کوئی یو چھے کہ جناب بوے خوش خلق اور زم گیر ہیں بدخت گیر ہے کوئی یو چھے کہ جناب بوے خوش خلق اور زم گیر ہیں بدخت گیر ہے کوئی یو جھے کہ جناب بوے خوش خلق اور زم گیر ہیں بدخت گیر ہیں کہ کرتے ہیں کہ جناب بوے خوش خلق اور زم گیر ہیں

ودسروں کو تکلیف پہنچانا او بت وینا فرائض میں ہے سمجھ رکھا ہے گر میں محمد اللہ ان باتوں سے نہیں گھبر اتا اور اکثریہ پڑھ کرتا ہوں -

عاشق بدنام کو پروائے نگ و نام کی ور جو خود ناکام ہو اس کو کسی ہے کام کی

اً کر میہ طرز پہند شمیں مت آؤبدانے کون جاتا ہے یہاں تو نمی پر تاؤ ہو گا سے موقع پر میہ بھی بڑھا کر تا ہوں۔

ہاں وہ شیس وفا میرست جاؤ وہ او سی سی جسکو ہو جائے کیوں جسکو ہو جان وول عزیز اسکی محلی میں جائے کیوں اور یہ بھی بڑھا کرتا ہوں۔

در کوئے نیک نامی مارا گذر نہ دادند گر تو نمی پہندی تیخییر کن قضارا

حقیقت بیہ ہے کہ بیہ زمانہ ہی بد کنمی اور بے عقبی کا ہے حضرت مول تا محمد تا سم صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ فلم و ذہن تو عرصہ ہو کہ زمانہ ہے مفقود ہو چکا کچھ تھوڑ ساحافظ ہتی ہے وہ بھی اند عوں میں واقعی باب تو کی ہے کہ فلم تو بہت ہی کم نظر آتا ہے۔

(موء ۱۵ ۲۲) حضرت حکیم الامت کا طبعی اعتدال

ایک ساسد گفتگو میں فرمایا کہ جب ناؤان کا استیش بن گی تو یہاں پر چھوٹی لوئن رہیوے کا بنیجر جو معاشرة وسان باکل انگریز ہے آیا تق اور میرے ایک عزیز کے مردانہ مکان بیل نصر اور ان ہی کی معرفت مجھ سے مان چابا اور آن کی اجازت چی شردانہ مکان بیل نصر اور ان ہی کی معرفت مجھ سے مان چابا اور آن کی اجازت چی شردانہ میں مصلحت یہ اجازت چی ہیں سے کہ کہ کہ کہ مردوہ یہاں آیا تو مجھ کو اس کی تعظیم کرنا پڑے گی اور بیس وہاں گیا تو اس کو خظیم کرنا پڑے گی اور بیس وہاں گیا تو اس کو خظیم کرنا پڑے گی اور بیس کی انہوں کا انہوں میر کی وجہ سے دوسر سے میں اپنے اور اس کے لئے تو کری کا انہوں میر کی وجہ سے دوسر سے صلیء ور نیک وگ آگر میرگی وجہ سے دوسر سے صلیء ور نیک وگ آگر میرگی وجہ سے دوسر سے صلیء ور نیک وگ آگر میرگی وجہ سے دوسر سے صلیء ور نیک وگ آگر میرگی وجہ سے دوسر سے صلیء ور نیک وگ آگر میرگی وجہ سے دوسر سے صلیء ور نیک وگ آگر میرگی وجہ سے دوسر سے صلیء ور نیک وگ آگر میرگی وجہ سے دوسر سے صلیء ور نیک وگ آگر میرگی وجہ سے دوسر سے صلیء ور نیک وگ آگر میرگی وجہ سے دوسر سے صلیء ور نیک وگ آگر میرگی وگ

میں اتنی کرسیوں کا کہاں ہے انتظام کروں گا ور یہ کسی طرح گوارا شیں :و سکت کہ ایک غیر مسلم تو بیٹھ کری پر اور بقد والے صلیء اور وبیاء کا طبقہ بیٹھ زیئن پر یہ ہیں گوارا نہ تھا اس لئے میں نے ہی وہاں جانے کا عزم کر بیا وہاں اطلاع پنچی کہ وہ فود ملنے آرہا ہے اس بے چارے نے کما کر بھیجا کہ یہ تو میرے لئے سخت کہ وہ فود ملنے آرہا ہے اس بے چارے نے کما کر بھیجا کہ یہ تو میرے لئے سخت اس فی کہ میں حاضر نہ ہو اور آپ تشریف ادبیں میں نے کس بھیجا کہ جھے کو اس میں راحت ہے غرض میں وہیں جا کر ما، مجھے کو محمد ابقد ہر موقع اور محل پر صدود کا خیال رہنا ہے اللہ کے فضل ہے اور اپنی ہزرگوں کی دعاء ہے میرے میں اس ہر چیز اپنی حد پر رہتی ہے گذائد معامد نہیں ہے ہی کا ایک شعبہ یہ ہے کہ طلبہ اور اہل علم کی جو میرے قلب میں محبت اور عظمت ہے وہ کسی کی نہیں۔ طلبہ اور اہل علم کی جو میرے قلب میں محبت اور عظمت ہے وہ کسی کی نہیں۔

فرمای کہ ایک صاحب کا خط آیہ ہے کھ ہے کہ تنجد کے وقت آئھ نہیں کھنا کوئی چیز پڑھنے کو بتلا و بیجئے ہے بھی کھی ہے کہ فلاں بزرگ سے بیعت ہوں ان کا انتقال ہو گیاا ہا آپ کے سوبس سے عرض کروں میں نے جواب میں کھ ہے کہ یہ آئلے کا کھلنا نہ کھلنا اختیاری ہے یا غیر اختیاری اس کے جواب آن پرآگ چلوں گا چول کی طرح ایک حرف کی پہنچان کرا کر سبق پڑھانا پڑتا ہے اور چلوں گا چول کی طرح ایک حرف کی پہنچان کرا کر سبق پڑھانا پڑتا ہے اور اس طرز بیل دو نفع بیں ایک تو فعم کا ندازہ ہو جاتا ہے دوسرے فکر اور غور کی عادت ہو جاتی ہے دوسرے فکر اور غور کی عادت ہو جاتی ہے جس پر اصاباح کا انتصار ہے۔

#### (النوظے ۲۱۲) اختراعی بزرگی

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بی ہاں آج کل بزرگوں کی کی کیا ہے کشرت سے بزرگ ہی بزرگ میں نزدیک ہی لوگول کے پاس ج کر لوگ بیعت ہوتے میں جس میں نہ کچھ کرنا پڑے نہ و ھرنا بزرگ مل جاتی ہے ور یہ ایسی ہی اختراعی بزرگ ور ول بت ہی کی بدو سے انسانیت اور آو میت آئی گئی ہوئی۔ خبر نہیں کہ ایسے بزرگ بن کر کیالیتا چاہتے ہیں۔

۲۰ جمادي الاولى المسلام مجلس بعد نماز ظهر يوم پنجشيبه

(منوط ۱۸ مر) بے فکری کی غلطیال قابل تسامح نہیں

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اس بے فکری کے بمرض میں عام ابتلاء جو رہ ہے الاماشماء الله جو غلطیاں بے فکری سے جوتی بیں وہ قابل تسامح شیں جو تیں۔

### ( ملفوۃ ۱۹ سم) فکر اور ہمت کے بغیر نری صحبت کافی نہیں

ایک صاحب جو عرصہ سے خانقاہ میں مقیم تھے اور قصبہ میں ایک مسجد کے اندر اذان وینے ہر ان کا تقرر تھا مجلس میں آگر بیٹھے حضرت والا نے بیٹھ ج نے کے بعد ان سے سوال فرمایا کہ ایک تخص تمہاری سبت یہ کہتے تھے کہ تم نے کوئی مسئلہ ن کو بتایا ہے اور وہ مسئلہ رہے کہ نماز میں نیت کے اندر رہے کون کہ خاص واسطے امتد کے بیہ بری بات ہے عرض کیا کہ بیہ قوشیں کما کہ بیہ بری بت ہے ہاں یہ ضرور کما تھا کہ جب اس کے سامنے کھڑے ہیں تو اب بیہ الفاظ کیوں کیے جوویں دریافت فرمایا کہ تم پہنے رہے بتاؤ کہ تم مفتی ہو یامؤؤن عرض کیا كه مئوذن جول فرهاياكه جابل جو كر مسكه مين وخل كيون ديا تخفي حق كيا تفا مسكه بگھارے کا جا دور ہو یہال بر مجھی مت آنا جب تک که آدمیت نه سیکھے یہال بر کوئی تھیٹر کا تماشہ ہے جو آگر اور بیٹھ کر روزانہ سنتہ اور دیکھتا ہے جب اتنی بھی تمیز شیں آئی جالا نکبہ اتنا عرصہ یہال پر رہتے ہوئے اور پائی بیٹھتے ہوئے ہو گیا تو پھر بیٹھنے سے فائدہ ہی کیا چل اٹھ خبر دار جو یہاں آکر مجھی قدم بھی رکھا جب تک کہ آد میت ندآجائے یہ صاحب اٹھ کر چلے گئے فرمایا کہ بین تو کما کر تا ہوں کہ نری صحبت سے بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ خود طلب نہ : و اپنی اصلاح کی بیال تو خیال کرنے ہے اور قسر اور ہمت ہے کام چیتا ہے نرے و ظائف ور صحبت ہے

کی ہوتا ہے اور اس سے کیاکام چل سکن ہے اور بیہ جو احتساب اور تبایغ ہے یہ خود
ایک فن مستقل ہے اس کے قبود و حدود و شرائط ہیں ہوی ہوی کیائل اس فن ہیں
کسی ہوئی ہیں جہل کو جن ضیں احتساب کا صرف عالم کو جن ہے وہی اس کے
حدود کی رعیت کر سکن ہے گر اس دقت قبود و حدود سے نفس کو دباتا جانے ہی
ضیں باکل آزاد رکھن چاہتے ہیں بہت ہی آزادی کا اثر ہوگیا ہے جس کو دیکھئے حدود
سے نکلا ہوا جب ایسے ایسے جائل آزاد ہو کر مسائل شرعیہ میں دخس و سے گے
جب ہی تو سمر اہی کا پھائک کھل گیا جد هر دیکھو اور جس طبقے کو دیکھو اور جس کو
دیکھو دین کے مسائل کا بد کی تحقیق اور تفییر کا دعوئی نہ ان لوگول کے قبوب
میں آخرت کا خیال نہ خدا کا خوف خصوس بعض نیچریوں نے تو بیردا اغی رکھنا ہے
میں آخرت کا خیال نہ خدا کا خوف خصوس بعض نیچریوں نے تو بیردا اغی رکھنا ہے
میں آخرت کا خیال نہ خدا کا خوف خصوس بعض نیچریوں نے تو بیردا اغی رکھنا ہے

(المفونه ۲۰) حضرت حكيم الامت كو تفسير اور تصوف سے

#### مزاسيت

ایک نو وارو اہل علم صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں ایک سند
فقہید دریافت کر سکن ہول فرہایا کہ اپنے اساقدہ سے دریافت سیجئے عرض کیا کہ اپ
سے معلوم کیا تفاقر اختا فی صورت پیدا ہو گئی اور میرے متعلق فقوی کا کام ب
اس سئے تحقیق کی ضرورت ہوئی فرہایا کہ میر اعلم تو ان صاحبول سے بھی کم ب
جن سے آپ شخفیق کر تھے ہیں مجھ کو عرصہ ہوا اس شغل کو چھوڑے ہوئے اور
میرے س کینے کو آپ تواضع پر بہنی نہ فرہاہ ہیں۔ ہیں نے تواضع متعارف بھی
میرے س کینے کو آپ تواضع پر بہنی نہ فرہاہ ہیں۔ ہیں نے تواضع متعارف بھی
اختیاد ہی نہیں کی بلحہ میر سے اندر جو کمال ہے اس کو بھی ظاہر کر دیتا ہوں اور جو
نقص ہے اس کو بھی بال پہلے الحمد مقد میری نظر وسیع عمیق تھی اب وہ بھی نہیں۔
رہی باتی مہارت اور مناسبت جس کا نام ہے وہ مجھ کو فقہ سے بھی ہوئی ہی نہیں۔
ابیتہ تفیر اور تصوف سے مجھے مناسبت ہے اور یہ بھی اس لئے کہ حضر سے حاتی صاحب رحمتہ ابتہ عیہ ہے دعہ فرہ ئی تھی کہ تجھ کو تفیر اور تھوف سے مناسبت

ہو گی اس وقت اگر اور علوم کے لئے تھی دعاء کرالیں تو اوروں ہے تھی منسبت ہو جاتی۔ اور صاحب اینے اس تقص کو ظاہر کرنے میں بدتای ہے اور اپنی بدتامی کو کون گوارا کرتا ہے مگر بات وہی کمی جاتی ہے کہ جو حقیقت ہے اس سے میں تے جو ہات تھی صاف عرض کر دی اور اب تو عمر کے اعتبار ہے بھی زمانہ دوسرا ہے قوی بھی ضعیف ذہن بھی ضعیف جا فظہ بھی ضعیف سے بھی ابتد کا احسان اور فضل ہے کہ وہ آرام دینہ چاہتے ہیں ہر چیز میں انحطاط ہو گیا خصوص فقہیات میں تو د خل د بنا جوا بهت ہی ڈر تا ہوں ہمت نہیں ہوتی اور اَسٹر ہوگوں کو بیں اس میں زیادہ دیر یاتا ہوں البتہ تھوف ہے سس کوئی چیز شیں گو آج کل خیال عام اس ے عمل ہے کہ مشکل کو سل سمجھتے ہیں ور سس کو مشکل۔ اور ساحب سی تو سے ے کہ میں تو صرف ایک بی کام کا ہوں ایعنی مجھ سے اللہ کا نام پوچھ سے جات ان تک پہنچنے کا راستہ معلوم کر لیا جائے ہے امراض باطنی کی اصدح کا مشورہ س جائے اس خدمت کے ہے میں حاضر ہوں پھر اس میں بھی ہے کہ اگر اس مشورہ کو دل قبول کرے عمل کر سے جائے نہ قبول کرے اس کو بھی چھوڑ دید جائے بس میں سوائے اس کام کے اور کسی کام کا شمیں رہا اور اب تو ہیں اتنا قاصر اور عجز ہو گیا ہوں کہ مجھ کو ایک رسالہ تیار کرانا سے وہ رسالہ آج کل کی ضروریات ور خاص کر مفقود الخبر کے متعلق وہ رسالہ ہے مگر ایک سال ہو گیا اگر مجھ میں قابلیت ہوتی تو کیوں س قدر وقت صرف ہو تا اس سے میرے علم و التحضار كا اندازہ كر ليا جائے اس ليے مجھ كو فقہ سے مناسبت اور مهارت عوتي تو خد انخواستہ کیا خدمت دین ہے انکار ہو سکت تھا جو کہ عین دین ہے اور اس فقہ کی کی پر بھی جو پچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے گو اس میں مناسبت اور مہارت کا درجہ نہ ہو گر اتنی خدمت کی بھی ہے اور کرت بھی رہتا ہون بقدر ضرورت اللہ نے ہر بات عطا فرما رکھی ہے جس کو میں ایک بہت بردی نعمت اور رحمت اور فضل مسجهتا ہوں اور اس کو اینے بزر گول کی دعاء کا ثمر ہ منصور کر تا ہوں کیکن مجھ ہے فقہ کی خدمت لیتے میں ایک شرط ہے وہ ہے کہ اس خدمت سینے والے ہے ہے تکلفی ہو

ینی معدوری میں ایک استاناء بھی ہے وہ یہ کہ جو حفر ت مند مسائل کی ضدمت جھ سے لین چاہیں وہ پہلے ہے تکلفی پیدا کریں جو آپ سے اس کے علی طب وہ مولوی صاحب ہیں جن سے شقالو ہونا شروح منفوظ میں مذکور ہے آفاق سے نہیں ہوئی عرض کیا کہ حضر ت ہے تکلفی کی جھیقت کیا ہے فرمایا ہے تکلفی کی جھیقت کیا ہے فرمایا ہے تکلفی کی جھیقت کیا ہے فرمایا ہے تکلفی کے معنے ہیں کیٹرت انجساط عرض کیا کہ حضرت اس کی تدبیر کیا ہے فرمایا کے کئی تدبیر ہے کہ اکثر اوقت سمی کے پاس رہنا بنٹ وانا سلے جے رہنا اس سے کہ تکلفی ہو جاتی ہے ول کھل جاتا ہے اس کی تدبیر ہے اور سے میرے ور آپ کے افتیار میں ہے نیکن اب سے سواں رہا کہ اس کی ابتداء کون کرے تو اس کا معیار صاحب غرض ہوتا ہے سوجس کی غرض ہوگی وہ اس کی سعی کرے گا کہ معیار صاحب غرض ہوتا ہے سوجس کی غرض ہوگی وہ اس کی سعی کرے گا کہ عیار صاحب غرض ہوتا ہے سوجس کی غرض ہوگی وہ اس کی سعی کرے گا کہ عیار صاحب غرض ہوتا ہے سوجس کی غرض ہوگی وہ اس کی سعی کرے گا کہ معیار صاحب غرض ہوگی ماصل ہونہ غرض ہوگی نہ کرے گا۔

### (المنوظ ا۲۲) نفع کے لئے من سبت شرط ہے

کے سامد گفتگو ہیں فرمایا کہ اس طریق ہیں نفع کے لئے من سبت شرط ہے جب تک یہ نہ پید ہوگی نفع کا ہوتا مشکل ہے عدم من سبت اس طریق ہیں ہم قاتل ہے اور ایک چیز اس عدم مناسبت سے بڑھ کر مضر طریق ہے اور وہ معلم کے قلب کو مکدر کرتا ہے اس تکدر کے ساتھ اگر ساری عمر بھی سر مادے گا بھی نہیں ہوگا۔ ہس بید وو چیزیں اس طریق ہیں نفع کے سئے شرط ارزم ہیں کہ من سبت ہو اور سعلم کے قلب کو مکدر نہ کیا جوے اور اس کا اہتمام فکر اور غور سے کام لینے ہے ہو سکت ہے تھر آج کل ہے فکری اور ہے پروائی شیر و شکر نے ہوئے ہیں کہ وہ ہے کہ غلطیوں کا بہت زائد صدور ہو تا ہے اگر فکر اور غور ہو تا ہے اگر فکر اور غور ہو تا ہے اگر فکر اور خور سے کام میا جائے قرگو فلایاں اس وقت بھی ہوں گی گر بہت کم نیز اس کا سقدر سے کام میا جائے قرگو فلایاں اس وقت بھی ہوں گی گر بہت کم نیز اس کا سقدر سے قلب پر بھی پر ااثر نہیں ہو تا اس خیال کے سبب کہ اس کو فکر اور اہتمام تو ہے اس سے قلب قلیل صدور سے در گذر کر دیتا ہے بیہ فرق ہے فکر یا عدم فکر کی حالت ہیں فعطیوں کے صدور کی۔

### (منط ۲۲۳) تصوف میں نفع کی ش<sub>رط</sub> اعظم

کے سلسلہ گفتگو ہیں فرمایا کہ ایک موبوی صاحب دوص حبوں کو جن ہیں ایک ندوہ کے فضل دوسرے ایک فسفی ہزرگ ہے لے کر یہاں پر آئے مجھ ہے کہ کہ ن کو بیعت کر لیجئے ہیں نے کہا کہ آپ ہی ان کو بیعت کر لیس سے گئے کہ ہیں اس کا اہل نہیں ہیں نے کہا اگر اہل کا بیہ مطلب ہے کہ ان کی اصلاح بھی نہیں سر کے تو یہ بات اگر آپ کہیں تب بھی فلط اور ہیں کہوں تب بھی فلط ور اگر یہ مطلب ہے کہ جم کہیں کہ شیل اور جنید نہیں تو ان کی صلاح کے نے جنید و شیل شرط نہیں سیکن حقیقت یہ ہے کہ جمھ سے ان کو اس نئے نفع نہیں ہو جنید و شیل شرط نہیں سیکن حقیقت یہ ہے کہ جمھ سے ان کو اس نئے نفع نہیں ہو سیت کے اس سے کہ جمھ سے اور ان کو جمھ سے منسبت نہیں اور آپ سے منسبت ہے اس سے کہ آپ بھی خادم قوم ہیں یہ بھی خادم قوم میں یہ بھی خادم قوم ور اس کنے کی اس سے کہ آپ بھی خادمت ہی نہیں کی۔ اس کنے کی اور میں ناوم قوم ہیں یہ بھی خادم تھی صاف اور میں ناوم قوم ہوں۔ میں سے کوئی قوم کی خدمت ہی نہیں گے۔ اس کنے کی دوسے سے جوبات تھی صاف دیا تھی کہ دونوں صاحب تح یکات سے دلچیہی رکھتے سے جوبات تھی صاف صاف عرض کر وی تاکہ دھوکانہ ہو۔

### (اہفوء ۲۲۳) ایک نو عمر شخص ہے تعلیم دین سے متعلق گفتگو

ایک صاحب نے ایک دوسرے نو عمر صاحب کے متعلق حضرت وال سے مشورہ لیا اور عرض کیا کہ پہنے یہ گریزی پڑھتے ہتے ہے ہا علم دین کی طرف ان کا رجیان ہے اور اسکولوں وغیرہ میں رہنے سے اند بیٹہ بھی ہے کہ کہیں ہی اور دبری نہ نوایا کہ انشاء اللہ تعالی یہ ایسے شیں کہ ان کے جذبات پر کوئی غیبہ کر بھی قواگر اسکوں تعلیم ہی کی حالت میں دینی تعلیم کا بچھ شغل رکھیں تو کی خیال فید کر جن ہے اس کے بعد دریافت فرمایا کہ اگریزی پڑھنے کا کیا اب بھی کیا خیال ہے عرش کیا کہ بھی کیا خیال سے عرش کیا کہ بھی کیا خیال ہے عرش کیا کہ بھی کیا خیال ہے عرض کیا گریزی پڑھنے کے ساتھ خیاں میں تھے مشار نو کری عزت تعلیم دینی میں ان کے عدم حصول پر کیا ساتھ خیاں میں تھے مشار نو کری عزت تعلیم دینی میں ان کے عدم حصول پر کیا ساتھ خیاں میں تھے مشار نو کری عزت تعلیم دینی میں ان کے عدم حصول پر کیا

(سفوظ ۴۲۳) اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے سئے توجہ کی ضرورت

فرمای کہ رگاول ہے ایک صاحب کا خطائی ہے تکھ ہے کہ حضرت دعاء کریں کہ میں صاحب کے علاج ہے مریض کو شفاء ہو جادے اور س کی سے غایت تکھی ہے کہ لوگول کو اپنے حضرات ہے عقیدت بڑھ جائے گی اور دار تعلوم کی وقعت لوگول کی نظرول ہیں ہو جائے گی اسپر فرہ یو کہ جھے کو اس شم کی باقوں ہے بوئی وحشت ہوتی ہے میں ضدا ہے تعلق بڑھ و نیہ ہے کام کی بات کس کی عقیدت اور کس کی وقعت اس نے میں نے جواب میں کھ ویا ہے کہ خدا کہ تعالی ہو رہ نے ہوا تو کیا گو تواب تو ان غیتول میں بھر فرہ یا کہ کوئی معتقد ہو گیا تو کی ور نے ہوا تو کیا گو تواب تو ان غیتول میں بھی ہے اس سے کہ نیت جھی گیا تو کی ور نے ہوا تو کیا گو تواب تو ان غیتول میں بھی ہے اس سے کہ نیت جھی گیا تو کی ور نے ہوا تو کیا گو تواب تو ان غیتول میں بھی ہے اس سے کہ نیت جھی رہن کی طرف متوجہ ہوں اور انہیں پر نظر رہے۔

# ۲۱ جمادی الاولی ا<u>۵ سوا</u>ھ مجلس بعد نماز جمعہ (منوء ۲۵ مم) تکلفات دین کے خلاف میں

ایک نو وار د صاحب نے حاضر ہو کر سلام و مصافحہ کے بعد وست ہوی کی اور پھریائے یوی کی طرف بڑھنے کا ار وہ کیا ہی پر حضرت و یائے ان کو متنبہ كياس ير بھى وہ اصرار كرتے رہے تب بلند آواز سے فرمايا كه افسوس نرى كے ساتھ کہنے ہے سمجھ میں نہیں آیا کیا میری برستش کرنے آئے ہو مجھ کو فرعون بنانا مقصود ہے تم ہوگوں کے عقیدے کیوں خراب ہو گئے آخر تم ہوگ اسلام ور مسلمانوں کو کیول بدنام کرتے ہو آخر کہال تک صبر کروں اور کہال تک تخیر نہ ہو کوئی حد بھی ہے ہندہ خدا سلام اور مصافحہ کیا پچھ کم بیں کیول شر کیات اور بدعات میں مبتل ہو رہے ہو آپ د کمچھ سیجئے کہ کیا بیہ موقع خاموشی اور متعارف خوش اخل تی کا ہے آگر نہ ہو تا تو یائے ہوئ سے فراغ کے بعد سے تحفی تجدہ کرتا اور نہ معلوم کہاں تک نوبت سینیجی (اور میں وجہ تھی یایوی ہے روکنے کے سد ذرائع کے طور یر) اللہ مجائے بد فہموں سے بیہ ساری خرابی تکلفات کی ہے مسلمانوں کی سادگی ربی ہی خهیں فقیروں میں و کیھو تو تکلفات امیروں میں د کیھو تو تکلفات اس كا خيال ہى سبيں كه بير بات وين كے خلاف ہے يا موافق ہے اس كے ماروہ ہر مو تع اور ہر معاملہ کے وقت اس کا خیال رکھنے کی بھی سخت ضرورت ہے کہ ایخ کسی قول میں فعل سے کسی دوسرے پر پوچھ نہ ہو بار نہ ہو گرانی نہ ہو اور یہ پائے وی مجھ پر سخت گرال ہے گو جائز بھی ہو اور اگر ناواتھی کا عذر ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی کو جائے کہ جمال جاوے وہاں کے طریقے کسی ہے معلوم کر لے ہر جگہ یک ہی طریقہ برتنا کہال تک مناسب ہے اور مجھ کو جو صاحب مشورو ویتے ہیں کہ خوش مطاقی کا ہر تاؤ کرواس کا حاصل میر ہے کہ اگر ہے اولی کریں و اس کوہر داشت کردل اوپ کریں تو اس کوہر داشت کروں دو جماعتوں نے ان

و گول کا ناس کر دیا فقیرول نے اور امیرول نے بیہ لوگ یا تو امیروں میں تھے رہتے ہیں وہاں کی اٹھک بیٹھک یا پریئر سیکھی ہے یا فقیرول کے یہاں جا کر سجدہ كرنا چومن جوئنا كيھ ہے حضور كے يهال محبت تھى تكلف كا نام و نشان نہ تھا و يماتى يا محمد يا محمد كر يكارت فتح رسول الله بهى بعض نه كت تح مال جوم وقت پاس رہنے والے تھے وہ یا رسول ابلد کہتے تھے مجھ کو تو ایک تعظیم ہے جس کی نومت حال یا مال شرک تک چہنچ جاوے سخت نفرت ہے اور یہ نفرت ہوتا تو سب کو جائے گرنہ معلوم آج کل کے پیروں کو اس میں کیا مزاآتا ہے نے نے طریقے تعظیم کے نکالے ہیں اور ایس تعظیم کی سی مثال ہے جیسے بے حیا عورت ک حیا کی مثال جس کا قصہ یہ ہے کہ ایک شخص کی کے مکان پر اس کو دریافت کرے آیا تو اس کی بیوی نئی میابی ہوئی تھی زبان سے کیسے وہے وربتلانا ضرور تھا س کے کہا تو ہے نہیں لہنگا اٹھا کر اور موت کر اور اس پر کو بھاند کر گئی جس ہے بتلا دیا کے دریا یار گیا ہے ہس میہ شرم کی کہ مند سے تو شیس ولی اور شرم گاہ و کھا و کی بین حاست ہے آج کل کے ان نے مہذبین اور اوب والول کی ساری خر فی سے ہے کہ قرآن شریف اور حدیث شریف کی خبر شیں اس سے یہ حرکتیں ہوتی ہیں یہ تو ہو تا شیں کہ علوء کی صلیء کی صحبت ختیار کریں جس وقت دنیا کی ضرورت یزتی ہے تب مولوی صاحب فرائض کے نے سوجھتے میں پھر دب ور آد میت و نسانیت کیسے پیدا ہو کوئی چیز بھی اپنے طریقہ پر شمیں رہی ہے چیز میں ایجاد ہندہ موجود سے تنگ کر دیا ان موذیول نے اگر ان کی چیزوں میں موافقت کرے تو نبان فرعون ہو جانے مثلاً بعض لوگ قصدا قبلہ سے مند پھیر کر میری طرف منہ کر کے بیٹھتے ہیں اگر سکوت کیا جاوے تو پہلے پہنے تو ناگور :و گا پھر گوارا ہو جائے گا پھر عادت ہو جائے گی پھر اس کے خلاف پر ناگواری ہو گی آگے فرعونیت بی کا درجہ ہو گا اور کیا ہو گا میں جب کا نپور تی تو دہاں پر مہذب وگ بیں وہ خطاب میں آب آپ کتے تھے جب میں سال پر آیا ہوں تو تم کا نفظ مجھ کو نا گوار ہو تا تھا تسامح کا نتیجہ بیہ ہو تا ہے ساری و نیا میں بد تمیزی سکھ کر آتے ہیں

اور مثق مجھ پر کی ہے کی جاتی ہے جب ات بین تو ضاہرا وہ تعظیم و تھریم کرت بیں اور وہ آداب جو اتے بیں کہ جس سے معلوم ،و تا سے کہ فنافی انشخ میں اور اصلی اوب ندارد اس سے مجھ کو تغیر ہوتا ہے اور مجھے خود ان اعمال پر ناگواری شمیں ہوتی بلحہ س اعمال کے منت پر نظر پہنچنے سے ناگواری ہوتی ہے مثلہ کوئی معمولی بت ہے مگر منشاس کا نساد اعتقاد او تو وہاں غصہ کی وجہ خود وہ فعل نہیں بلحه سوء اعتقاد اس منشاء بریاد آیا آخر لوگ تعوید کی فرماش کرتے تھے اور یہ نہیں ہتلاتے تھے کہ سس چیز کا تعویذ ان ہے جھک جھک سرنا بیڑتی تھی ایک دفعہ ہیں ہے اس روزانہ کے جھکڑوں کی وجہ ہے یہ انتظام کیا کہ آنے والوں کو بھی راحت اور جھے کو بھی راحت وہ سے کہ ہر کام کے سے تعویذ میں بسم بتد بکھ کر و پیری۔ دو تحفص آنے انسوں نے تعویذ مانگا میں نے سی حرح بسم اللہ مکھ کر دیدیا اور خوش ہوا کہ احجمی تدبیر سمجھ بین آئی اور یک عزیر سے بیان کیا کہ ہم نے اپنی راحت کے نئے ایک نئی ایج د کی ہے انہوں نے کہا کہ معلوم بھی ہے اس ایجاد کا کیا نتیجہ او وہ دونوں میہ کہتے جارے نتھے کہ دیکھو ہم نے پھی بھی شیں کما ک سن چیز کا تعویز ب کھے ہوئے وں کی بات کی خیر ہو گئی میں نے کہا کہ ،حول و یا قوق۔ یہ تو اڑائی جھکڑے ہے براہ کریات ہو گئی بینی عقیدہ کی خرابی آخر اس کو بھی چھوڑ اب ان بد فنمیوں ور تم خلیوں کا کہاں تک عدج کیا جائے اس تکلف ے ذکر میں بیہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جتنا تکلف ہو گا اتنی ہی محبت میں کمی ہو گی ور جتنی ہے تکافی ہو گ اتنی ہی محبت زیادہ ہو گ غرض اوب نام ہے محبت كالعظيم كانام اوب تهيس نيز ووسرا عنوان اوب نام ہے رحت رساني كاكه اينے ہے سی کو تکلیف نہ ہنچے نیز میہ فرمایا کہ ہیہ بیذاء رسانی ساری خریل ہے مصلحین ت م علنے كى الر طعبہ سے مولو ول سے علتے رہيں تو خبرد را دو جائيں اور ميل تو یہ کتا ہوں کہ صلحاء ہے ملتے میں اور پہچھ فائدونہ ہو تو مگر وین کی تو نیں ہو گ پھر جب وین کی خیر ہو گی تو بہت ہی باتیں خود ٹھیک ہو جا تھی گی ہ تو جس میں کشرت سے اہتلاء ہے اور س حجفل کی ہدوست ریہ حر کتیں ہیں س ہی ہے ہیں

کا کرتا ہوں کے یہاں سے خف ہو کر جانے وارا بھی محروم شیں جاتا مرحوم ہو کر جاتا ہے بیچھ لے کر ہی جاتا ہے۔

### (مفوہ ۲۲ مم) بد فہنمی نا قابل علاج ہے

ا کی ساسلہ "نفتگو میں فرمایا کہ لوگ مجھ کو تادیب پر بر ابھالا کہتے ہیں مجھ کو نا گوہر تنہیں ہوتا مزاحاً فرہایا کہ اور میں جو ناگ وار جو جاتا ہوں (مر و سانپ ہے اشرہ ہے تادیب کی طرف) یہ صرف آنے واول کی مصلحت سے کہ ان کی کی طرح اصارح ہو باقی دی میں ان کو معذور سمجھتا ہوں اس نیے کہ ان کو خبر نمیں بہارے ہی قصبہ کا واقعہ ہے کہ یک بید نے ایک شخص کی آئکھیں بنائمیں جس وقت آیہ لیشن ہو رما تھاوہ شخص بید کو گالیوں دے رہا تھا کیک شخص نے کہا کہ یہ تم کو گابیاں وے رہاہے بید نے کما کہ سے معذور سے جب روشن منگھول میں آجائے گ تب گالیاں دے یا ہرا کے وہ قابل برا ماننے کے ہوگا ایک اور حکایت ے کہ یک شخص جنگل میں در خت کے نیچے پڑا سو رہا تھ ایک سوار کا س طرف لذر ہوا دیکھا کہ ایک اثروھا ور خت ہے اتر کر اس کو ڈینے والے ہے اس سوار نے بزی عجبت ہے گھوڑاآگے کو بڑھا کر اور در خت کے پیس پینچ کر اس سونے و لے تتخص کے ایک جا بک رسید کیا وہ بلبلا کر ایک دم اٹھ کر بھاگا یہ ہرابر گھوڑا ساتھ نگائے نوئے ور جے بک مارتا ہوا چلا جارہ ہے اور وہ بھا گنا جاتا ہے اور گا بیال ویتا :وا جاتا ہے کہ ارہے ظالم میں نے تیرا کون قصور کیا ہے میں ایک مسافر غریب و عن قو مجھ کو کیوں کمزور سمجھ کر ستار ہاہے وہ نہیں سنتا ہرابر ہاتھ صاف کر رہا ہے جب سوار نے دکیھ کہ اب اڑوھا دور ہو گیا تب ہاتھ روک کر کہا کہ پیجھیے و کیھ تجھ کو س سے بی کر لایا ہول ہے د کیھ کر وہ شخص قدمول پر گر گیا اور ہر اروں وعانیں ویں اور معافی جاہی کہ آپ میرے محسن ہیں آپ نے میری جان بھائی میں تمام عمر یہ احسان نہ بھولوں گا ایسے ہی میں ان برا بھ<u>ا کہنے</u> وانوں کو معذور سمجھتا ہوں جب اصلاح ہے آئکھیں تھییں گی اس وقت میری سخت اور زمی

کا پہ چل جائے گا گر یہ معلوم اس وقت ہوتا ہے جب برداشت کر لیا جائے اس کے بعد جس وقت نورانیت قلب میں پیدا ہوگی تو ہزار جان سے قربان ہوئے کو تیار ہو جائے گا اور میں تو خود مشاہدہ کرتا ہوں کہ باوجود میری ڈائٹ ڈبٹ کے اور سختی کے جس کو عرف میں لوگ سختی سجھتے ہیں اکثر لوگ مارے نہیں مرتے ہمگائے نہیں ہمائے ثالے نہیں ٹلتے تو آخر وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سب پچھ برواشت کرتے ہیں اور دوسری جگہ کی نرمی اور آؤ بھھت پر بھی نہیں ، جاتے اور یہاں کی سب باتی بر فلمی نہیں جو جاتے اور یہاں کی سب باتی برفلم کا ایک منٹ ایک سکنڈ یہاں پر گذر نہیں اور بد فہمول سے جاتے اور یہاں کی مب باتی منٹ ایک سکنڈ یہاں پر گذر نہیں اور بد فہمول سے تو جی خور ہی گئبر اتا ہوں اس لئے کہ بد فنمی نا قابل عدج ہے بال بے فکری اور بروائی بیٹک قابل عداج ہے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے اور چو تکہ بد فنمی کا علاج نہیں ہو سکتا اس لئے ایبوں کو ہیں خود ہی نکال دیتا ہوں کیو تکہ بچھ کو کوئی فوج نہیں تھر تی کرنا تھوڑا ہی ہے کام کے اگر دو چار دوست ہوں وہی ٹھیک ہیں۔

### (المفوة ٢ ٢ م) مختلف شقوق كالحكم أيك دم نه بتلانا چاہئے

ایک سلد گفتگو مین فرمایا کہ میں سے بات اہل عم کے سے بیان کرتا ہوں کہ مخلف شقوق کا حکم ایک وم س کل کو نہیں بتلانا چاہئے کہ اگر یوں ہے تو سے حکم ہے تعقیقات کے ساتھ جواب نہیں وینا چاہئے ہوں ایم بعض او قات س کل کو اس میں خلط ہو جاتا ہے بلعہ اول واقعہ کی تحقیق کر لینا چاہئے جب ایک شق کی تعیین ہو جو دے اس کا حکم بتلا دیا جو دے پہلے جھ کو شبہ خی کہ علاء وعظ میں احکام کیول نہیں بیان کرتے صرف ترغیب و تربیب پر اکتفا کی جی اور جو معاء محل واعظ میں صرف ان پر سے سوال نہیں تصابحہ حقیقت کرتے ہیں اور جو معاء محل واعظ میں صرف ان پر سے سوال نہیں تصابحہ حقیقت میں جو علماء ہیں ان کے متعلق سے شبہ تھ اور اپنے بردرگوں پر بھی کئی شبہ تھا لیکن میں جو علماء ہیں ان کے متعلق سے شبہ تھ اور اپنے بردرگوں پر بھی کئی شبہ تھا لیکن میں جو علماء ہیں ان کے متعلق ہے شبہ تھ اور اپنے بردرگوں پر بھی کئی شبہ تھا لیکن اس زمانہ میں جبکہ بد نہی کا بازارگرم ہے محف ترغیب و بنای من سب ہے ترغیب اس زمانہ میں جبکہ بد نہی کا بازارگرم ہے محف ترغیب و بنای من سب ہے ترغیب اس زمانہ میں جبکہ بد نہی کا بازارگرم ہے محف ترغیب و بنای من سب ہے ترغیب اس زمانہ میں جبکہ بد نہی کا بازارگرم ہے محف ترغیب و بنای من سب ہے ترغیب

بی وینا چاہئے ہے تجربہ بھی کو تھے کے ایک وعظ سے ہوا ہیں نے چند مسئے رہوا کے متعلق ایک دم سے بیان کر دئے سامعین میں بعض مسائل میں اختلاف ہو گیا میرے پاس مکرر تحقیق کے سئے آئے معلوم ہوا کہ قلت فنم یا سوء حفظ سے گیا میرے پاس مکرر تحقیق کے سئے آئے معلوم ہوا کہ قلت فنم یا سوء حفظ سے کسی مسئلہ کا مقدم دوسرے کی تالی سے جوڑ دیا اور بالعکس اس لئے گڑبڑ ہو گئی اور جب خود کوئی واقعہ بین آوے گا تو اس کے بوچھنے پر صرف وہی واقعہ فظر میں ہو گا اس میں خلط نہیں ہو سکت۔

## (النوظ ٢٨١١) معلوم چيز كے استعال كا حكم

ایک صاحب نے موض کیا کہ حضرت جو گھڑے پائی سے ہھرے ہوئے مسل وغیر و کرنا جائز ہے جبکہ یہ بھی ہوئے مسل وغیر و کرنا جائز ہے جبکہ یہ بھی نہ معلوم ہو کہ رکھنے والے نے کس نیت سے رکھے ہیں فروایا کہ اگر قرائن سے معلوم ہو کہ پہنے کے لئے رکھے ہیں تب تو جائز نہیں اور اگر قرینہ ہی معلوم نہیں تو کوئی حرج نہیں ایسی نا معلوم چیز کا استعمال جائز ہے جس کے معلوم نہیں تو کوئی حرج نہیں ایسی نا معلوم چیز کا استعمال جائز ہے جس کے متعلق کوئی قرینہ بھی تو تم نہ ہو۔

### (للفوظ ٣٢٩) دوران تحريك خلافت اظهار حق كي جماعت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ زمانہ تحریک خلافت میں تو بہت ہی زیادہ مسائل میں تحریف کی گئی ہیں جو مصلحت ہوتی گئی ای کو مسئلہ بناتے گئے کثرت مسائل میں تحریف کی گئی ہیں جو مصلحت ہوتی گئی ای کو مسئلہ بناتے گئے کثرت سے عوام کو بد عقیدگی ہوگئی کہ مجھی پچھ ایسوں نے تو حقیقت کو ہی بدل وینا چاہا تھا گر اللہ نے حفاظت فرمائی کہ ایک ایک جماعت کو متعین فرما دیا کہ وہ اظہار حق کرتی رہی۔

#### (المنوط ١٣٠٠) خر د ماغ اور اسپ د ماغ

ایک سلسلہ گفتگو میں فرہایا کہ سمجھداروں کے آنے ہے جی خوش ہوتا ہے اور کودنوں کے آنے سے اور توحش ہوتا ہے اور ایسے متنبروں کے دماغوں کو

ٹھیک کرنا پڑتا ہے ان کو بھی تو معلوم ہو جاوے کہ صرف ہم ہی خروماغ شیں بلکھ ما، بھی اسپ وماغ ہوتے ہیں مجھے تو صرف اتنا ہی و کھلانا ہے اور ہی کی چاہتا ہے کہ ان کے سرتھ اسا ہی ہر تاؤ کیا جاوے کیونکہ یہ لوگ ما نوں کو حقیر سیجھتے ہیں اہل عم کی قطعاً ان کے قلوب میں عظمت شمیں اس لئے طرح طرح کی ہے ہود گیاں ان سے ہوتی ہیں اور گوہ بات چھوٹی سے ہوتی ہے مگر اس کا منشاء یعنی شخصر اہل عم تو ہر ا ہوتا ہے اس لئے مجھے کو تغیر زیادہ ہوتا ہے کہ میری نظر منشاء ہوتی ہے۔

#### (النوطا ۱۳ م) زبر دست تبليغ

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں بوی زیر دست تبلیغ ہے کہ انسان خود عامل ہو اور ووسروں کو کہ اور خوو عمل نہ کرنا میں سروری کی بات ہے حافظ عبدالكريم نامى ايك شخص أكره كے رہنے والے تھے وہ سندن ميں ملكه كے پاس ملازم تنے یہاں ان کے ذریعہ ہے ایک غریب مسلمان جو گا وُنی میں تھے مجھ سے بھی معے ہیں ایولیس میں جمعدار تھے اندن بلائے گئے اور ملکہ کے سامنے پیش کرنے کے متبل حافظ صاحب نے ان کو تعلیم دی کہ آد ب شہی ہوں بجا لانا اور سلام ہوں جھک کر کرنا انہول نے کہا کہ صاحب میں نے علاء سے سا ہے کہ سوائے خدا کے اور کسی کے سامنے جھکنا جائز شیس حافظ صاحب نے کہا کہ بھاتی یمال مسئلہ نہ بھارہ بیہ شاہی دربار ہے انہوں نے کما کہ جو گا دربار خدا کے دربار سے بڑا نہیں حافظ صاحب نے کہا کہ تھائی بدقتمتی تمہاری الی بڑی جُنہ آیا اور خالی چلا انہوں نے کما کہ میال بدقسمت اور کوئی ہو گا میں تو اللہ کا شکر ہے کہ خوش قسمت ہوں اینے دین و ایمان پر قائم ہوں غرض کہ یہ ملکہ کے سامنے پیش نہیں کئے گئے ایک روز ملکہ نے خود دریافت کی کہ میاں وہ تہارے ہندوستانی نہیں آئے مافظ صاحب نے کما کہ حضور وہ تو یاگل سے ہیں ملکہ نے دریافت کیا کہ وہ یا گل بنا کیا ہے کہا کہ ان سے بیا ٹفتگو ہوئی ہے ملکہ نے کہا کہ

یہ پاگل بنا ہے وہ تو بہت اچھا آدمی ہے اپنے مذہب کی عزت کرتا ہے اس کو ضرور چیش کرو دیکھئے دین کی برکت ہے اس شخص کی کتنی رعایت کی گئی در میان میں انک اور واقعہ ای سلسلہ کا یاد اگیا ای طرح ایک فخص یوسف بیگ لٹھٹو کے ملکہ نکے یمال خان سامال مقرر ہوئے تھے ملکہ کو معلوم ہوا کہ یہ کوشت شیں کھاتے ان سے یو چھا انہوں نے کما کہ یمال ذیحہ خلاف شرع ہے ملکہ نے کما کہ شرع کے موافق تم طرح ہو سکتا ہے انہوں نے بے ضرورت بھی بہت سانخرہ پھیل ویا ملکہ نے ان کے میان کے موافق تھم دیا کہ ان کے ذہبہ کے لئے ایک مکان انگ تیار کرا دیا ج ئے ذرج کرنے والا مسلمان ہو اس کے متعلق ہر تن چھری كيرًا سب الگ أور صاف أو بير قصه وسف بيك ئے خود مجھ سے بيان كيا بير تو جملہ معترضہ تفاب میں جمعدار مذکور کے قصہ کی طرف عود کرتا ہوں کہ حافظ صاحب نے ان کو پیش کیا یہ بہنچے اور نہ جھکے نہ اور کچھ کیا جا کر السلام علیکم کہا ملکہ نے اپنی دستی گاڑی پر جوا خوری کی خدمت پر ان کو مارزم رکھ لیا اور ان کی بڑی قدر تھی غرض دینی کمزوری اپنی ہے اور دوسروں پر الزام اسی طرح مولوی عبدالیجار صاحب وزیر بھویال کا واقعہ ہے کہ ایک جسہ میں ویسرائے خود تقریر كررے تھے كہ ان ہى مولوى عبدالجبار صاحب نے گھڑى و كيھ كر اور كھڑے ہو کر ویسرائے ہے کہا کہ ہماری نماز کا وقت ہو گیا ہے ہم نماز پڑھ کر آجا کیں تب تقریر کیجے گا ویسرائے نے ایک وم تقریر بند کی اور بیٹھ گئے اور وہاں جتنے مسلمان تھے ان کو بھی نماز کے لئے جانا پڑااس خیال ہے کہ کہیں ویسرائے ہیہ نہ مجھیں کہ یہ بے نمازی مسلمان ہیں جب سب باہر آئے ایک صاحب نے ان ے کماکہ آپ نے غضب کیا کہ تقریر مدکرا دی انہوں نے کماکہ کیا نماز فرض نہیں کہا کہ نماز تو فرض ہے لیکن خود چیکے سے اٹھ کر چلے آتے اعلان کی كي ضرورت تقى انهول نے كما أكر اعدن سے نه كمتا تو تم جيے كيے نماز يزھتے واقعیٰ کام کا جواب دیا غرض خود وییا ہو جاتا ہوئی زبر وست تبلیغ ہے بیہ واقعات تو سنتھ کے میں اب غیرت اسلامی اور حمیت اسلامی اور جوش اسلامی کا ایک واقعہ

نے ایک راجہ گوانیار کے بیال فوجی لوگ واڑھی منڈائیں یانہ منڈائیں اس کے متعلق كوئي قانون نه نقا أيك شخص مسلمان نوجوان فوجي ڈاڑھي مندايا كرتا تھ سب برا بھلا کتے کہ تو داڑھی منڈاتا ہے وہ جواب میں کتا کہ میال گناہ کرتا ہوں ابتد معاف کرے گا بھر اتفاق اپیا ہوا کہ راجہ کی طرف سے حکم ہوا کہ فوج میں رہنے والا شخص کوئی داڑھی نہیں رکھ سکتا جس قدر اس شخص کو تبلیخ کرنے والے تھے ایک وم سب نے واڑھی منڈا ڈالی اور اس شخص سے کما کہ لو میال مبارک ہو تیرا ہی جاہا ہو گیا کہا کہ کیا ہوا کہا کہ اب تو راجہ کا تھم ہو گیا کہ کوئی فوجی واژھی نہیں رکھ سکتا اس لئے بھائی ہم سب کو منڈانی پڑیں اس پریہ شخص جو ب دیتا ہے کہ میاں اب توجو داڑھی منڈائی اور خداکی نافرمانی کی تو تنس کے کنے سے گر آب خدا کے ایک نافرمان کا تھم ہے تو اب منڈانا ہے حمیتی ہے كهاكه فوج سے برخاست كر دئے جاؤ كے كهاك الله رازق ہے وہ كميں اور سبيل فرما دیں گے یہ ہے قوت ایمانیہ اور یہ ہے جوش اسلامی اور غیرت اسلامی اور حمیت اسلامی محر مسلمانوں نے خود ہی کمزوری احتیار کرلی اس کے بیا نتائج ہیں جو ظاہر ہورہے ہیں۔

#### (النوظ ٢ ٣٣ م) اصلاح دين كي خاطر آنے والے صاحب كو مشوره

ایک نو وارو صاحب نے عاضر ہو کر عرض کیا کہ میں اپنی اصلاح وین کی چاہتا ہوں اس لئے عاضر ہوا ہوں فرمایا کہ قیام کتن ہو گا عرض کیا کہ تمین دلن فرمایا کہ خدا جانے آپ کے ذہن میں اصلاح وین کا مفہوم کیا ہے اور بید مدت اصلاح کے لئے ہو سکتی ہے س مدت میں اصلاح تو کیا مناسبت و عدم مناسبت کا بھی چہ چلنا اور بے تکلفی کا ہونا دشوار ہے اس مدت کو تو محض مذ قات ہی کے لئے رکھیں تو مناسب ہے اگر اصلاح مقصود ہے تو وطن واپس پہنچ کر خط و کہ مت کریں اگر آپ بہلے ہی خط کے ذریعہ مجھ سے مشورہ کر لیتے تو یہ سفر کی تکلیف کریں آگر آپ بہلے ہی خط کے ذریعہ مجھ سے مشورہ کر لیتے تو یہ سفر کی تکلیف ہمی آپ کونہ اش با پرتی اور نہ بیبہ صرف ہوتا اور نہ وقت صرف ہوتا ہے آپ اس

کے متعلق خود کوئی سوال نہ کریں ممکن ہے کہ وہ سوال اِصول کے خلاف ہو اور بے لطفی پیدا ہو اس لئے کہ آپ بے خبر ہیں یہاں پر ماا قات کرنے وانول کے واسطے کی قاعدہ ہے کہ نہ مخاطبت کریں اور نہ مکاتبت کریں ای میں خیر ہے طر فین کی اور بنی راحت رسانی کی صورت ہے س میرے طرز کو لوگ رو کھ ین اور سوکھا پن سمجھتے ہیں اگر صفائی کی بات کو لوگ رو کھا پن سمجھیں تو اس کا ميرے پائ كيا علاج ہے ميں تواس قدر رعايتيں كرتا ہوں كہ سب تداير خود ہی بتلا دیں اس نئے کہ نو وارد ہیں ہے خبر ہیں پھر اگر اب بھی گڑبرہ کریں تو بہ خور ذمہ دار ہیں اور مجھ کو خدانخواستہ آنے والوں سے کیا کوئی عداوت ہے دعمنی ہے مگر صفائی کی بات ہر اگر کوئی خفا ہو ہرا مانے اس کا ہرا ما ننا اور اس طرز کو روکھا ین سمجھنا بیاہے کہ ایک شخص کوئی کھانے کی چیز خریدے خریدنے کے وقت وہ پوچھتا ہے کہ بھائی اس کے کیا دام ہیں کہتا ہے کہ ابی تم سے کیا دام کھ بھی و۔ کھا گئے اب دوسرے کو تھیجتا ہے وہ آگر کہنا ہے کہ اس کے دام لاؤ انہوں نے تخمينه كركے دوروپيد ديدے وہ كتاہے كه اس چيزكى قيمت تو بارہ روپيد تھى اب وہ اخدق تکل رہے ہیں اس لئے ہیں کہتا ،وں کہ صاف کمہ دو کہ بارہ رویبہ قیمت ہے دوسرا جاہے لے یانہ لے خریدے یانہ خریدے صاف بات عجیب چیز ہے مگر لوگوں کو اس کی قدر شیں۔

#### (منوظ ۳۳ ۲۳) ساری خرابی کا سبب

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل سری فرانی اس کی ہے کہ طبائع میں بے فکری ہے اس سے میں ہے کہ طبائع میں اور میں انتظام جاہتا ہوں اس سے میں ہوں اس سے اختلاف ہو جاتا ہے اس سے میں کما کرتا ہوں کہ یا تو مجھ کو ہیضہ ہو گیا ہے اختلاف ہو جاتا ہے اس سے میں کما کرتا ہوں کہ یا تو مجھ کو ہیضہ ہو گیا ہے انتظام کا یا اوروں کے یمال قبط ہے انتظام کا تو ہیضہ زدہ اور قبط زدہ وونوں ایک مجمع نہیں ہو سکتے۔

( المنوط ٣٣ ٣ ) جاہل آد می کو دوسرول کو احکام و مسائل نہ بتلانے ج<u>ا ہئے</u> ایک صاحب کے متعلق فرہایا کہ پر سول اس شخص نے بڑا پر بیٹان کیا یسے تو میہ تھا کہ دوسر در کے دنیوی قصول میں دخل دیا کرتے تھے وہ عادت تو بچھوٹ گئی اب بیہ حرکت کی کہ آیک شخص کو مسئلہ بتا دیا عوام سے سنا سنایا غلط اور سی عالم ہے بھی س کر نہیں اور جابل کو تو عالم ہے سن کر بھی نہیں بتلانا جائے اور خیر اگر صبح طریق ہے تھی متند عالم ہے کوئی مئلہ معلوم ہوا ہو اور وہ احیمی طرح باد بھی جو اور نسی کو بتلا دے تو بظاہر کوئی حرج شیں سمو اس بیس بھی ایک خرابی وہ بیہ کہ ایک دو سئنہ تو ٹھیک بتائے گالیکن پھر دیکھنے والے اس کو عالم سمجھ کر اس ہے پوچھٹا شروع کریں گے علم تو ہے شیس انکار کرے گا نہیں اس لئے کہ اس میں اپنی ذلت سمجھے گا کہ لوگ کہیں گے کہ اے بچھ آتا جاتا نہیں اس نے اڑیک بوٹک باکن شروع کرے گا اور گمرای تھلنے کا زیادہ میں سب ہے اس مناء يريس نے اس مخص كو يمال آئے ہے منع كر ديا اب معافى جائے كا بيام آيا ے تمر ابھی ایک وو دن اور ذرا طبیعت کو ٹھیک جو جائے دیا جاوے ان خراجوں پر نظر کر کے میں کماکرتا ہوں کہ تم گھر چھوڑ کر جس کام کوآئے ہو اس میں لگے ر ; و دوسر ول کے قصول ہے تنہیں کیا غرض گر ہوگ ہیں کہ حدود ہر رہتے ہی نہیں ادرییہ مرض ایساعام ہوا ہے الا ماشاء اللہ کو کی اس ہے بچا ہوا ہو گا آزاد شخص کا تو پیر نمرجب ہونا جائے۔

بہشت آنبائکہ آزاری نباشد کے رابا کے کارے نباشد (اہنوۃ ۴۳۵) مشاکخ کو اخلاق و عادات کی تعلیم وینے کی

غرورت

ا کے سلسلہ "نفتگو میں فرمایا کہ آج کل ان خراہوں کی زیادہ وجہ سے کہ

مثائے کے یہاں افلاق عادات کی تعلیم ہی نہیں محض اوراد و فائف کی تعلیم ہے اس کو دین سیجھے ہیں اور چیزوں کو دین کی فہرست سے فارج سیجھ رکھا ہے اس کے نہ فود مشائخ اس طرف توجہ کرتے ہیں نہ ان کے متعلقین۔ اور مرید یا متعلقین تو کی توجہ کرتے ہیں نہ ان کے متعلقین اور کول کی متعلقین تو کی توجہ کرتے جب خود مشائخ کی بیہ حالت ہے اب عام لوگوں کی حالت سنے وہ بھی ایسے ہی پیروں سے خوش ہیں کہ جو نہ ردک ٹوک کریں نہ ان کے بیاں مواخذہ اور محاسبہ ہو اور ہر نذرانہ قبول کر لی کریں اس کی ایک مثال ہے کہ جو حکام رشوت خوار ہوں تو وہ خلیق سیجھ جتے ہیں بیہ سیجھ جاتا ہے کہ جب لی ہے تو کام ضرور ہی کریں گے اور جو غریب رشوت نہ لے سیجھے ہیں کہ جب لیہ ہو تو کام ضرور ہی کریں گے اور جو غریب رشوت نہ لے سیجھے ہیں کہ بیب لیہ کی مشائخ کو سیجھے ہیں کہ جب نذرانہ قبول کر لیا تو ضرور ہی توجہ کریں گے ایسا ہی مشائخ کو سیجھے ہیں کہ جب نذرانہ قبول کر لیا تو ضرور ہی توجہ کریں گے اور قطبیت اور غوشیت بین کہ جب نذرانہ قبول کر لیا تو ضرور ہی توجہ کریں گے اور قطبیت اور غوشیت بین کہ جب نذرانہ قبول کر لیا تو ضرور ہی توجہ کریں گے اور قطبیت اور غوشیت بین کہ جب نذرانہ قبول کر لیا تو توجہ کریں گے اس قدر رسمیں بین دیں گے اور جب نہ لیں گے تو توجہ کیوں کرنے گے اس قدر رسمیں خراب ہوئی ہیں کہ جس کی کوئی انتاء شیں۔

#### (المفوظ ٢ ٣٣) مندوول مين دنيا كي عقل ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک شخص یہاں پر جود ھپور ہے آئے تھے پولیس کے محکمہ ہے تعبق تھا یہ لوگ آزاد ہے ہوتے ہیں کہنے گئے کہ ہندوؤل میں جیسی شخصیت گاندھی کی ہے کہ اس کی سب پیروی کر رہے ہیں کیا مسلمانوں ہیں کوئی ایس ہتی نہیں میں نے کما یہ سوال ہم ہے کرنے کا نہیں ہے تم خود اس کو دیجھو کہ مسلمانوں میں کوئی ہستی ایس ہے یا نہیں اور معلوم کرنے کی تدبیر میں بتلاتا ہوں کہ چند روز گاندھی کے پاس بھی رہ کر دیجھے اور جن کی تدبیر میں بتلاؤں ان کے پاس بھی چند روز رہنے معلوم ہو جائے گا کہ کوئی ہستی اور کوئی شخصیت مسلمانوں میں ایس ہی چند روز رہنے معلوم ہو جائے گا کہ کوئی ہستی اور کوئی شخصیت مسلمانوں میں ایس ہے یا نہیں اور ان میں کون زیادہ اہل ہے اور کون نہیں گر بات یہ ہے کہ ہندوؤں کو دنیا کی عقل ہے انہوں نے دیکھا کہ اختار ف میں ہمری دنیا کا نقصان ہے اس نے بالا تقاقی گائدھی کو ہوا ہنا لیا۔

مسلمانوں کو اس کی پروا نہیں اس کے ان کو اس مسلمت کا اہتمام نہیں ہوا۔ اس کے بعد سے یہ سوال کرنا اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک مسجد میں ایک عالم اس بیں جو ہر طرح پر نماز پڑھانے کے اہل جیں گر اہل محلّہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اب ان سے یہ سوال کرنا ہے ہودگی ہے کہ آپ کے پیچھے یہ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے یہ سوال نہ پڑھنے والوں سے کرنا چاہئے کہ تم ایک عالم کے پیچھے جو ہر طرح پر نماز پڑھانے کے اہل جی نماز کیوں نہیں پڑھتے وہ اہام تو بی کی کیس گے کہ مقتہ یوں سے لوچھو جھے کیا خبر اس عدم انباع و عدم اجتماع کا افسوس تو مسلمانوں کی حالت پر ہے کہ ان جی نہ قوت رہی نہ انفاق رہا نہ دین ربا افسوس تو مسلمانوں کی حالت پر ہے کہ ان جی نہ قوت رہی نہ انفاق رہا نہ دین ربا گر دین ہو تو انفاق ہو اور انفاق ہو تو تو توت ہو اور اگر مسلمان کی قابل ہوتے تو گھر نے حوب کما ہے۔

اس کے الطاف تو عام ہیں شہیدی سب پر تھے سے کیا ضد تھی کر تو کمی قابل ہوتا

ہملا خاص درجہ کے مسلمانوں کا توگاندھی ہے کیا موازنہ ہوتا ہر عامی مسلمان حتی کہ فاسق ہے فاسق فہ جرسے فاجر خدا کے نزدیک ہر کافر سے افضل ہے گر جب مسلمان ہی کسی قابل نہ ہوں تو اس کا کیا عاج ہے رات دن کے مشاہدات اور واقعات ان کی عدم قابلیت کے چیش نظر ہیں اور پھر اس نا قابلیت کے ساتھ طرہ یہ کہ دوست دخمن کی قطعاً مسلمانوں کو شاخت نہیں۔ تعجب ہے کہ ایک غیر مسلم تو حید اور رسالت کا مشر اپنی تدایر ہے اپنی قوم کو نفع پہنچانے کہ ایک غیر مسلم تو حید اور رسالت کا مشر اپنی تدایر ہے اپنی قوم کو نفع پہنچانے کی سعی کرتا رہتا ہے اور قر میں گا جوا ہے اور یہ مسلمان ییڈر اور ان کے ہم خیال بھن مولوی اس کو اسلام اور مسلمانوں کا خیر خواہ اور ہمدرد سیجھے ہیں۔ کتنے غضب اور ظلم کی بات ہے اتنی موثی بات مسلمانوں کی سیجھ میں نہیں آتی کہ جو شخص ابتد اور رسول کا دشمن ہے اور توحید اور رسالت کا مشکر ہے قیامت آج کے شخص ابتد اور رسول کا دشمن ہے اور توحید اور رسالت کا مشکر ہے قیامت آج کے دور وہ بھی اسلام اور مسلمانوں کا خیر خواہ اور ہمدرد نہیں ہو سکتے ہر کافر اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے اور یہ دورہ نہیں ہو سکتے ہر کافر اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے اور یہ دورہ نہیں ہو سکتے ہر کافر اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے اور یہ دورہ نہیں ہو سکتے ہر کافر اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے اور یہ دورہ نہیں میں نال اور جان ہی تک محدود مسلمانوں کا دشمن ہے اور یہ دورہ نہیں اور خان ہی تک محدود مسلمانوں کا دستمن ہو نال اور جان ہی تک محدود

نہیں بائعہ ایمان سے بھی وشمنی ہے اگر کوئی غیر مسلم عاقل ہوتا جیسا کہ خیال ہے تو وہ پہنے اپنی آخرت کی فکر کرتا ایمان لاتا جب یہ نہیں تو حقل کمال چال ک ہے تو چالاکی اور حقل ہے کیا واسطہ حق تعالی فرماتے ہیں اِنَّ کَیْدُکُنَّ عَظیم عور تول کے مکر کو عظیم فرمارہ ہیں اور دوسر کی طرف حدیث میں ان کو تاقیم العقل فرمایا گیا ہے معلوم ہو گیا کہ عقل اور چیز ہے کید اور چیز ہے وہ یہاں کک برھ جاتا ہے کہ بعض کی نسبت ارش و ہے قران کان هکره می لیترون کے کہ بعض کی نسبت ارش و ہے قران کان هکره می لیترون کے کہ بعض کی نسبت ارش و ہے قران کان هکره می لیترون کے اللہ جنہ البیدی اللہ کیا ہے۔

۲۲ جمادی الادلی اهساره مجلس بعد نماز ظهر یوم شنبه (مفرد که ۲۳ مسلمانول کی نحرابی اور بربادی کا سبب

یک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ سب خرافی بے کفری کی ہے اگر آدی فکر سے فور سے کام کرے بہت کم غلطیوں کا صدور ہواس لئے عقل جو حق تعاں نے عطاء فرمائی ہے اس سے کام لینا چاہئے مشل یوی دولت ہے اس کو باکل معطل کر رکھ ہے اگر انسان عقل سے کام نہ لے تو پھر جانور اور آدمی میں فرق ہی کی ہے خدا معلوم کیا ہو گیا لوگوں کو جس کو دیکھو بدعقی اور بد فنمی کے مرض میں مبتلا ہے کی وجہ مسلمانوں کی خرابی اور بربادی کی بدعقی اور بد فنمی کے مرض میں مبتلا ہے کی وجہ مسلمانوں کی خرابی اور بربادی کی بدعقی اور بربادی کی جو سے جھے کام کرتے ہیں پریشان اور تباہ حال ہورہ ہیں نہ دنیا ہی درست نہ دین ہی ٹھیک ہے جسس الدخیا والا خرۃ مصداق ہے ہوئے ہیں درست نہ دین ہی ٹھیک ہے جسس الدخیا والا خرۃ مصداق ہے ہوئے ہیں گھر کسی طرح ہوش نہیں آتانہ آنکھیں کھلتی ہیں براہی افسوس ہے۔ پھر کسی طرح ہوش نہیں آتانہ آنکھیں کھلتی ہیں براہی افسوس ہے۔ کموقع پر اپنی جگہ مخصوص کرنے کا جم

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اکثر یہ رواج ہے کہ لوگ

عیدین یا جعہ کے روز معجد میں اپناکوئی روال یا تھ یا چاور رکھ کر چلے جتے ہیں کہ اس جگہ پر کوئی دوسرانہ قبضہ کر سکے۔ فرایا کہ جب تک مستقل ہیٹھ رہنے کی سبت سے شدیٹھ جائے ان صور تول سے قبضہ کرنا جائز نہیں ہاں اس نیت سے اگر تیٹھ جاوے وہ قبضہ صحیح ہو گیا گھر اگر کسی ضرورت سے اٹھنا پڑے تو اس میں تعمیل ہے وہ ہیں کہ خیبت طویعہ میں تو ایسا کرنا جائز نہیں کہ اپنا قبضہ رکھے ہاں اس کا مضا تقہ نہیں کہ مثلاً ناک صاف کرنا ہے یا استجاء کرنا ہے یا یائی بینا ہے اس کا مضا تھہ نہیں کہ مثلاً ناک صاف کرنا ہے یا استجاء کرنا ہے یا یائی ہینا ہے اس صورت نیبت طویعہ کی اس صورت نیبت طویعہ کی سے نہیں ہے جوئے قبضہ کرنے کے ناج نز ہونے کی تائیہ اس صورت نیب ہے جوئی ہوئے ہوئے تبضہ کرنے کے ناج نز ہونے کی تائیہ اس صدیث سے ہوئی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ منی میں آپ کے سئے خیمہ گاد یں فرایا لا عنی مداخ من مدیق ایمنی نہیں بلعہ جو پہنے چہنے جائے اس صورت کو جائز نہیں رکھ۔

# (المؤورا و سوم الله تعالى جس سے جاہیں كام لیں

ایک ساسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں کمال تک اس کی رحمتوں کا اور فضل کا میان کر سات ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک وقعہ مجھ کو سترہ ہوئی حالت میں خار آیا غنی طاری رہی گر نماز ایک وقت کی بھی خمد اللہ قضا نہیں ہوئی حالت میں فقی کہ نہ ہوئی ہو جاتا تھا اور اتن فقی کہ نہ ہوئی تھ کہ نہ ہوئی کہ بدون کی کے سہرے خود نماز پڑھ لیتا تھا یہ ان کا ہی فضل ہوت ہوتی تھی کہ بدون کی کے سہرے خود نماز پڑھ لیتا تھا یہ ان کا ہی فضل ہے رحمت ہے میں خاری جسم سہرنپور کے وعظ میں ہوا تھ اس کے قبل خار آیا تھا تہ ہت باتی تھی کہ جلسہ میں جاتا ہو گیا گر وعظ کر وعظ سروع ہو گیا اور وعظ کے توت کی دوا دیدی تھی کہ وعظ کمن ممکن ہو چنانچہ وعظ شروع ہو گیا اور وعظ ہی کے در میان میں طاعونی خار ہو گیا وطن واپس پہنچ کر خار بڑھ گیا غشی ہو گئی ہو گئی اس خشی کی حالت میں خمد اللہ تھا ہر بات ٹھکا ہینے کی ہوتی محمد اللہ بیان بھی جسہ میں پورا ہو گیا کام بھی نہیں رکا وہ جس سے چاہیں اور جس حالت میں جلسہ میں پورا ہو گیا کام بھی نہیں رکا وہ جس سے چاہیں اور جس حالت میں جلسہ میں پورا ہو گیا کام بھی نہیں رکا وہ جس سے چاہیں اور جس حالت میں حال

چاہیں کام لے سکتے ہیں۔ (المفرقہ ۴۴) اللہ کے عاشق

ایک طالب علم نیک صالح دیو بعد ہے ملئے آئے تھے والیسی میں کرئ ثدی کو عبور کر کے غرق نہو گئے۔ اس غرقائی ہے فوت ہو جانے پر فرہ یا کہ بے چاروں کی لاش تک نہیں ملی نہ معلوم کیا حشر ہوا اور حشر کچھ بی ہوا گر اجر تو کہیں گیا بی نہیں کیونکہ جس قدر ہے کسی اور ہے بسی ہوتی ہے درجات بلعہ ہوتے رہتے جی فرمایا کہ ان طالب علم کے متعلق سنا ہے کہ ان کی بیہ حالت میں کہ انتہ کا نام لے کر ان ہے جو چاہو کام لے لو۔ ایک مولوی صاحب مدرسہ کے بیان کرتے تھے کہ ان کے گر سے فرج آتا تو اور طعبہ اللہ کا واحلہ دے وے کر سب فرج مٹھائی کھینے میں صرف کرادیے بھی عذر نہ کرتے اب بھی اللہ کے عاشق الیے موجود ہیں کہ ان کو دیکھا تک نہیں اور پھر الیا عشق اور تجب بی کیا ہے مقاطی لوے کو بچانا نہیں گر اس کی طرف تھنچا چلا جاتا ہے وہ ذات بی ایک ہے کہ کسی میں ذرا قابلیت ہو وہ بالاضطرار ادھر کھیتا ہے۔ وہ ذات بی ایک ہے کہ کسی میں ذرا قابلیت ہو وہ بالاضطرار ادھر کھیتا ہے۔ اللہ کے ایک ہے کہ کسی میں ذرا قابلیت ہو وہ بالاضطرار ادھر کھیتا ہے۔ وہ ذات بی ایک ہے کہ کسی میں ذرا قابلیت ہو وہ بالاضطرار ادھر کھیتا ہے۔ اللہ کے ایک ہے کہ کسی میں ذرا قابلیت ہو وہ بالاضطرار ادھر کھیتا ہے۔ وہ ذات بی ایک ہے کہ کسی میں ذرا قابلیت ہو وہ بالاضطرار ادھر کھیتا ہے۔ ایک ہے کہ کسی میں ذرا قابلیت ہو وہ بالاضطرار ادھر کھیتا ہے۔ ایک ہوٹے کو گول کی وشمنی اور مخالفت زیادہ خطر ناک

# ۲۳ جمادی الاولی اهت م مجلس بعد نماز ظهر یوم یحشد (ملفظ ۲۳ م) مولویول پر عجیب الزام

فرمایو که یک صاحب کا خط آیا ہے مکھا ہے کہ یہاں پر بھی مولویوں نے مہان رسوم کوروک کر مسلمانوں کو حرام تک میں جتایا کر دیا یہاں تک نوبت آگئ ہے کہ لوگوں نے ان مالعین کی ضد میں آکر ناج گانا سب کچھ کرایا اس پر فرمایا کہ سے جیب انزام ہے آگر کوئی جیمبر اپنی رسالت کا اعدان کرے اور کھار لوگ اس اعدان کی بناء پر ضد میں آگر خداکی شان میں گتائی کے کلمات بحتے گیس تو کیا اس کا انزام چیمبر پر ہوگا کہ پہلے تو تمہاری نبوت بی کا انکار تھ اور اب تمہاری تبلغ سے خدا تک نوبت بی کا انکار تھ اور اب تمہاری تبلغ سے خدا تک نوبت بینی تو کیا ہے انزام معقول سمجھا جا سکت ہے جب نہیں سمجھا جا سکت تو یہ انزام معقول سمجھا جا سکت ہے جب نہیں سمجھا جا سکت تو یہ انزام معقول سمجھا جا سکت تو ہوں پر اس بی نوب کیا کیا ہے۔

# (المفوظ ١٤١٣) غالى بدعتيول نے بد عقيد كى كا دروازہ كھول ديا

ایک ساسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل لوگوں کے عقائمہ بہت زیادہ فراب ہو گئے ہیں خصوص ان غالی بدھیوں نے تو باکل ہی بد عقیدگی کا دروازہ کھول رکھا ہے ان لوگوں کے قلوب ہیں ذرا خوف خدا نہیں کا نپور میں آیک بر ھیا مسجد میں مضائی لائی آیک طالب علم وبال رہتے ہے ان ہے کہ کہ آس پر بروے میں کیا دیدو یہ طالب علموں کا طبقہ ہوتا ہے آزاد سادہ تیار ہو گئے دوسر کی نیاز دیدو یہ طالب علموں کا طبقہ ہوتا ہے آزاد سادہ تیار ہو گئے دوسر کا سے منع کی کہ عقود میں مناز میں بررگوں کو مقصود یہ طالب علم نے منع کی کہ عوام کا عقیدہ اچھ نہیں نیاز میں بررگوں کو مقصود یہ بالذات سیحتے ہیں پہنے صاحب نے کہا کہ یہ محض بدگائی ہے اور کہا کہ مقصود یہ بالذات سیحتے ہیں پہنے صاحب نے کہا کہ یہ محض بدگائی ہے اور کہا کہ مقصود یہ دوسر ہے طالب علم نے امتیان کے نئے بردھیا ہے سوال کی کہ اللہ کے نام کی نیاز دیدیں اور ثواب بڑے پیر صاحب کو مقدود کی میں دوا چکی آس پر بڑے پیر کے مقدود دیں کہنے گئی کہ نہیں بیٹا اللہ کے نام کی تو میں دلوا چکی آس پر بڑے پیر کے خش دیں کہنے گئی کہ نہیں بیٹا اللہ کے نام کی تو میں دلوا چکی آس پر بڑے پیر کے خشوں دیں کہنے گئی کہ نہیں بیٹا اللہ کے نام کی تو میں دلوا چکی آس پر بڑے پیر کے نام کی دیدو انہوں نے تاویل والے صاحب سے کہا کہ یہ تمہری تاویل کو نہیں نام کی دیدو انہوں نے تاویل والے صاحب سے کہا کہ یہ تمہری تاویل کو نہیں نام کی دیدو انہوں نے تاویل والے صاحب سے کہا کہ یہ تمہری تاویل کو نہیں بالے کہنے کا می تاویل کو نہیں بالوگی کے تاویل کو خور کیا کہ کیا کہ بیہ تمہری تاویل کو نہیں بالے کہنے کہنے کہا کہ یہ تمہری تاویل کو نہیں بالے کہنے کہا کہ بیہ تمہری تاویل کو نہیں بالے کہنے کہا کہ بیہ تمہری تاویل کو خور کیں کیا کو کیا کہا کہ کیا کہ بیہ تمہری تاویل کو خور کیا کہا کہ کو خور کیا کہا کہ کیا کہ بیہ تمہری تاویل کو خور کیا کہا کہ کیا کہ بیہ تمہری تاویل کو خور کیا کہا کہ کو خور کیا کہا کہ کو کیا کہا کہا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہا کہ کو کیا کہ کو خور کیا کو کو کو کیا کہا کو کیا کو کیا کہا کہ کو کیا کہا کہ کو کیا کہا کہ کو کیا کہا کہا کی کو کیا کہا کہ کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کہا کیا کہا کہ کو کیا کی کو کیا کہا کہ کو کیا کہ کو کیا کہا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کیا کی کو کی کو کیا کو کر کی کو کیا کو کو کو کی کو کو کو کیا کو کی کو کو کو کو کو کی کو ک

ہانتی دیکھئے یہاں تک نومت سینجی ہوئی ہے۔ (لفوظ سم سم سم) اصلاح کا کام بہت نازک ہے

ایک سلسلہ تفتگو میں فرمایا کہ اصاباح کا کام بروا ہی نازک ہے اس میں ضرورت ہے مینے کامل کی کیونکمہ بدون مہارت فن نہ سے خود تشخیص کر سکت ہے اور نہ مریض کو شفاء ہو سکتی ہے طبیب جسمانی کی طرح میہ بھی ہے جب تک طبیب جسمانی فن میں حاذق نہ ہو گا مهارت نہ رکھتا ہو گا مریض کا امتد ہی حافظ ہے آج کل بزرگوں ہے جو بیعت ہوتے ہیں تو محض بزرگ بننے کے لئے گریہ چیز جدا ہے اور اصالاح کا فن جدا ہے بزرگ والایت سب آسان کیکن انہ نیت آو میت کا پیدا ہونا مشکل مولوی ظفر احمہ حضرت مواانا خلیل احمہ صاحب سے بیعت ہیں ایک روز انہوں نے حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علید کو خواب میں دیکھ عرض کیا ك حضرت دعاء فرماويس كه جي صاحب نسبت جو جاؤل حضرت نے فرمایا كه صاحب نسبت توتم ہو گر اصارح کراؤ اور وہ اینے ماموں سے (میں مراد ہوں) تو یہ چیز ہی جدا ہے اس ہی لئے میں کما کر تا ہوں کہ اگر بزرگی ولایت کی تلاش ہے تو کہیں اور جاؤ دو جار ہی دن میں سب کچھ ہو جاؤ کے اور اگر انسانیت آد میت لینا ہے اور انسان بنا ہے تو میرے باس آؤ یہاں تو انسانیت آومیت تقییم ہوتی ہے ای کو ایک شاعر نے مکھ ہے اس نے تو ذرا سخت مکھ ہے اس طرح۔ زاید شدی و شخ شدی دانشمند ایں جملہ شدی ولے مسلمان نہ شدی اس میں رہے جملہ سخت ہے ولے مسلمان ند شدی میں نے اس کو اس طرح بدل دیاہے۔

دل دیا ہے۔ زاہد شدی و شخخ شدی دانش مند ایں جملہ شدی و نیکن انسان نہ شدی

# (النوظ ٢٥ مم م) مرمات مين طالب كي جان ع كرنا برتى ب

ایک مودی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ نظرانہ حرف (ظ) سے صحیح ہے اور حرف (ذ) سے قلط ہے اس نظرانہ کے معنے ہیں کہ ہم آپ کی نظر سے گذارتے ہیں اور نذرانہ کے معنے ہیں کہ ہم نے نذر ایجنی منت مائی فظر سے گذارتے ہیں اور نذرانہ کے معنے ہیں کہ ہم نے نذر ایجنی منت مائی محقی وہ دیتے ہیں سویہ تو صدقہ ہے جو غریبوں اور محاجوں کو دیا جاتا ہے اور وہ ہم سے کی شان ہے اس میں لکھے پڑھے ہوگ غلطی کرتے ہیں اور بہت کی ایک ہی ہم سے کی شان ہے اس میں لکھے پڑھے ہوگ غلطی کرتے ہیں اور بہت کی ایک ہی

(اسنوظ بسم سن بد فهم لوگول کی به کثرت حضرت حکیم الامت کی خدمت میں حاضری

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بیہ تو میں نہیں کہوں گا کہ نوگوں میں فنم

نہیں جس کی وجہ سے غلطیوں میں لہ اتاء ہے ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ فکر نہیں توجہ نہیں اس لئے سمجھانے پر بھی نہیں سمجھتے اور جمھ کو جو اس درجہ تغییر ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ باوجود فعل اختیاری ہونے کے پھر یہ لوگ بے فکری ہے گزیرہ کرتے ہیں اگر فکر اور توجہ کریں تو اس سے ان غلطیوں کا صدور نہ ہو گر اس کا قصد ہی نہیں کہ ہماری کسی بات سے کسی کام سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو لؤیت نہ بہو تو بانکل بے فکرے ہیں جسے کوئی جانور بیل گائے ہوتے ہیں سے پر روک ٹوک کرتا ہوں تو خف بیس سویہ تو جانوروں کی سی زندگی ہوئی ہیں اس پر روک ٹوک کرتا ہوں تو خف بوتے ہیں برا مانے ہیں گر یہ پھی نہیں ہوتا کہ اپنی اصارح کریں فکر اور قوجہ پیدا کرنے کی سٹی اور کو شش کریں بے فکری کا مرض ایسا عام ہوا ہے کہ قریب الماشء اللہ کوئی چا ہوگا جو اس کا شکار نہ ہو چکا ہو جھے کو تو رات قریب تر بہتا ہے اکثر لہتاء شدہ ہی لوگ آتے ہیں اب بیس سے نہیں کہ سکت وی سرا عالم ہی اس مرض ہیں جہتا ہے یا چھنٹ بھنٹ کر ایسے لوگ میرے ہی کہ کہ سرا عالم ہی اس مرض ہیں جہتا ہے یا چھنٹ بھنٹ کر ایسے لوگ میرے ہی یا سے السواب بیس نے فرض مجھے کو تو اکثر ایسے ہی لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے واللہ عالم یا سے السواب

### (منوط ۱۹۴۸) سر سید احمد خان کے چیلے جانے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ حب ونیا پکارنے والے سب سر سید احمد خال کے چینے چائے ہیں وہ کبی گیت گاتے گاتے ہے چارے مر گئے اور اب ان کی باری ہے عمر گذر گئی ان لوگوں کی صدا سنتے ہوئے تق ترقی نیکن اس معنے کا حل ہی نہ ہوا کہ آخر ان کا منشاء ہے کیا نصوص کا انکار ہے صاف تو کہتے نہیں گر قرآن و حدیث میں کر بونت تح یف کرنا یہ ان لوگوں کا شبہ ہوتا ہے پھر طرفہ یہ کہ اس ترقی کا شبہ ہوتا ہے پھر طرفہ یہ کہ اس ترقی کے باب میں ان لوگوں نے جس سے انکار نصوص کا شبہ ہوتا ہے پھر طرفہ یہ کہ اس ترقی اجتماعی طور پر مسلمانوں کا حزل ہی حزل دیکھا اور ذات ہی گلو گیر دیکھی اور

پفر من محال اگر احکام اسلام اور شریعت مقدسه کو پامال کر کے ترتی ہو بھی گئی تو یہ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی تو کہ نے جانے کی قابل ہو گی شیس تو پھر اینے کو مسلمانوں میں شار کر کے کیوں اسل اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہو جو دل میں ہے صاف ہی کہہ دو اور جو قوم پسے سے حکومت **یافتہ ا**ور ترقی یافتہ ہے اس میں تھلم کھلا ہی کیول شیس مدغم ہو جاتے باقی اس سربونت سے کیا فی کدہ کے تہیں قرآن کے معنے بدلتے ہیں کہیں حدیث کو جھٹاتے ہیں سے تیجیزیت بھی زندتہ اور ان د كا زينه ہے كھراس ترقی كے نه حدود بين نه اصول ميں نے ايك مرتبه اينے میان کے اندر لکھٹو میں اس کے متعلق میان کیا تھا اس میان میں نو تعلیم یافتہ طبقہ زیادہ تھا جس میں اکثر وکلاء اور بیر سٹر بھی تھے میں نے بیان کیا تھا کہ ترقی ترقی کے ترانے تو سنے جاتے ہیں نئین اس کے چھ اصول حدود بھی ہیں یا تمیں کیا ہ ترقی مطلوب اور محمود ہے آگر کوئی حدود اور اصول شیس اور ہرترقی مطلوب ہے ق مر من کی وجہ ہے جو جسم پر ورم ہو جاتا ہے کہ جس سے وہ فربہ نظر آن مگتا ے تا ہے بھی و ترقی کی ایک قسم ہے تو اس کے انسدرہ یا ازالہ کی تدابیر طبیبوں اور ڈاکٹروں ہے کیوں کراتے پھرتے ہو اور کیوں فیس دیتے ہو جو جو ب تم اس کا ہم کو دو گے کہ وہ ترقی مطلوب اس کو شامل شیں وہی جواب تم کو ہم اس کا دیں گے کہ جو ترتی حدود شرعیہ ہے تجاوز کر کے یا ادکام اسلام کویاہال کر کے تم حاصل کرو گئے وہ ترقی مسلوب اس کو شال نہیں س پر سب خوش ہوئے اور بہت زیادہ انڑ ہوا خدا معلوم تدبیر مشروع اور منصوصہ پر عمل کرتے ہوئے کیول سر کتا ہے ارے بطور متحان ہی ان پر عمل کر کے دیکھے لو کوئی زہر تو شیں ہے کہ گلے سے اتر تے ہی ہلاکت جو جائے گی یا کوئی سانب تو نہیں کہ باتھ نگاتے ہی تم کو اِس ہے گا آخر تم ہی سمجھو کہ ساری عمریں تمہاری بھی کھپ سنگیں اب تو تجربہ بھی ہو گیا پھر بھی آنکھیں نہیں تھاتیں مشہدات واقعات کے بعد تو رائے بدل جاتی ہے آخر کیا ب تک دوسروں کی گداگری نہیں کر کیے ہو اب ذرا ان کے س منے بھی سر رکھ کر دیکھے تو اور بیہ سر رکھ کر دیکھنا آگر اخذ ص سے نہیں تو بہ

نیت تدایر می سمی بطور امتحان می سمی بہت کچھ ہوں کی پرستش کر کے دکیر ایا اب ذرا خدا کو بھی سجدہ کر کے دکیر ایا موانا رومی رحمت اللہ علید ای کو فرماتے ہیں۔

سالها تو سنگ ہودی ول خراش آزموں رایک زمانے خاک ہاش ویکھنے مولانا بھی آزموں راہی فرمار ہے ہیں از خلوص را نہیں فرمایا ذرا کر کے تو دیکھو پھر یہ ٹمرہ ہو گا جس کو مولانا فرماتے ہیں۔

در بہاراں کے شود سرسبز سنگ خاک شوتا گل بروید رنگ رنگ آت نیشت شان کے قریم نام کی اسا کی

باتی تدایر غیر مشروعہ پر مسلمانوں کی ترقی کا خواب دیکھنا ہے اس سے سم سیس جس کو مولانا فرماتے ہیں۔

ہرچہ کرد تداز علاج وازدوا رنج افزوں گشت وحاجت ناروا گفت ہر دارو کہ ایٹال کردواند آل مخارت نیست ویرال کردواند بے خبر بودند ازحال درول استعید اللہ مما یفترول

فلاصہ یہ کہ تم سب کچھ کر کے دیکھ تھے حکومت ہیں بھی مدغم ہو کہ دکھے لیے حکومت ہیں بھی مدغم ہو کہ دکھے لیے ہندوؤں سے بھی دوستی کر کے دیکھ لی گر ہر قدم پر وہی قصہ ہوا کہ غرمن العطرو قرتحت العیزاب لیجنی بارش سے بھاگے اور پرنالے کے نیچ جا کھڑے ہوئے ان باتوں میں کیا رکھا ہے یہ تو اس کا مصدات ہے کہ خصدالدنیا والا خرة نہ فدائی ما نہ وصال صنم ای کوکس نے خوب کیا ہے۔

بگاڑا دین کو اپنے کمیں دنیا ہی بن جائے نہ کھے دین ہی رہا باتی نہ دنیا کے حرے بائے نہ دنیا کے حرے بائے

۲۳ جمادی الاولی ای ساده مجلس خاص بوفت صبح بوم دو شنبه (منوط ۴۳۹) جمله مهتنم مدرسه کو مشوره

ایک سلسله محفظو میں فرمایا که میں تمام اہل مدارس دیدیہ کو رائے دینا ہوں کہ مدرسہ کی طرف سے پچھ مبلغ بھی ہونے جا جس سی سنت نبویہ ہے اور یر هنا بر هانا مقدمه سے ای مقصود کا اصل مقصود خبلیج بی ہے اور ایک بات اور تجربه کی مناء پر کتا ہوں کہ سلفین سے چندہ کا تعلق نہ ہوناچاہے صرف احکام بیان کرنا تر غیب اور فضائل بیان کرنا ان کا کام ہو اس ہے لوگوں کو بہت نفع پہنچا ے مرابل مدارس اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے عرصہ جوا عالبًا ان تحریکات ے چودہ بعدرہ برس مجیل میں نے مدرسہ دیو ہند والوں کو اس کا مشورہ دیا تھا کہ ملک کے تمام اطراف میں باقاعدہ مبلغین کی جماعت جاتے رہتا جائے جن کا کام صرف تبلغ ہو اور ہر شر میں اس کی آبادی کی نسبت سے مبلغ یا ان کی آمد ورفت رہتا جاہئے مگر کوئی خاص انظام شیں ہوا ان مدارس کے متعلق میری ایک سے رائے ہے کہ مدارس دیجیہ میں صنعت و حرفت کا بھی انتظام کیا جائے خواہ طلبہ اس کام کوبعد میں نہ کریں لیکن سکھایا ضرور جائے اس لئے کہ آج کل عام لوگ یہ سیجھتے ہیں کہ سوائے اس کے ان کو اور پچھ نہیں آتا اس لئے اپنا محاج سیجھتے میں اور اس سے تحقیر کرتے ہیں اگر کوئی وستکاری وغیرہ سیکھ لیں اور کسی وقت كسب معاش كى ضرورت ہو تو اينے كام ميں تولك جائيں سے اور اس طرح یر چندے کرتے اور ماسلے نہ چریں کے کہ اس میں غایت تحقیر ہے (النوظ ٥٠ ٣٥) مدعى عقلاء كى تم عقلي

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بید مری عقلاء کرونے میں ان میں عقلاء کر ہاتیں ان کی جس قدر میں ان میں عقل کا نام و نشان بھی نہیں بیا کے جو سکن ہے کہ سب ایک ہی کام میں لگ جائیں جیسا بید لوگ چاہتے ہیں بی

کوئی کام کرنے کا طریقہ نہیں۔ اب حکومت ہی کی جہ عنوں کو دیکھ بیا جائے پولیس اپنی خدمت پر ہے فوج اپنی خدمت پر دفتری لوگ اپنے کام پر غرض ہر جماعت اینے بنے کام میں مشغول ہے اگر سب سرحد ہی پر پہنچ جائیں تو اندرون ملک کا کیا انتظام ہو اور اگر سر حد کے بوگ و فتروں میں آگر تھس جائیں تو ہیرون ملک کا کیا انتظام ہو۔ سب گذمذہ ہو جاوے کوئی کام بھی نہ ہو سکے ایسے ہی ایک تشخص مکان منانا حیاہتا ہے اور وہ میہ جا ہے کہ سب کام کرنے و لیے میک ہی کام پر مگ جا کیں تو کیسے مکان تیار ہو سکتا ہے مشاہ معمار سے مزدور ہے بوہار ہے ہو تھی ے واگر سب کے سب مکڑی ہی چیرے سکیں تو اور کام کون کرے گا علی مذا اس طرح سب کو سمجھ یا جائے دوسرے سے کہ ایک کا کام دوسر اطمینان کے ساتھ کر بھی تنہیں سکتا۔ اب معمار لوبار کا کام آس فی کے ساتھ کس طرح کر سکت ے یو سی کا کام مزدور کیے کر سکتا ہے خوصہ یہ ہے کہ یک بی کام بر گر سب جمع ہو جائیں تب کام بھی نہیں ہو سکتا اور یک کا کام دوسر ابھی نہیں کر سکتا جب یہ بات سے قرید ان عقدء کا کیے خیاں سے کہ سب جم عتیں مسلمانوں کی ایک بی طرف متوجہ ہو کر ایک کام پر مگ جائیں جو حجروں کے اندر ہیں ان کو حجروں میں رہنے ووں سے وعاء کا کام لوجو مدارس میں ہیں ان کو پڑھنے پڑھائے میں مشغول رہنے دو تاکہ آئندہ کے نئے مسئد مسائل بتلا نیوالی جماعت تیار ہو جو سننے کا کام کر رہے ہیں ان سے وہی کام لوجو جم عت تبلیخ کرنے والی سے اس کو تبلیغ کرنے دو کام کو کام کے طریقہ ہے کرو یہ گذند کیسی اس طرح ہے تو کوئی کام کھی نہ ہو گا

#### (منوء ۵۱ ۴) بعض كفار معاصر پر غيظ و غضب كا سبب

ایک سلسد گفتگو میں فرمایا کہ بعض کفار پر تو مجھ کو بہت ہی غیظ ہے ان کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچا اور ہزاروں مسلمانوں کی جانمیں تعف ہوئمیں ججرت کا سبق پڑھایا شدھی کا مسئد سکھدیا مسلمانوں کو عرب جے جانے کی آواز انسوں نے اٹھائی قربانی گاؤ پر اشتعال ہندوؤں کو انسوں نے دیا یہ ہوگ مسلمانوں کے جانی و شمن ہیں بلحہ ممان جان مال جاہ مسلمانوں کے سب چیزوں کے وسیمن میں مگر بھولے بھالے مسلمان خالی الذہن و حوک میں آگئے اور وہ بھی بعض دوست نما وستمن پیڈروں اور ان کے ہم خیال موبو یول کی ہدولت ہور اس میں بھی زیادہ تر مولویوں کی وجہ ہے پھر جب لیں لوگ بھس گئے تو عوام ہے جارے مسلمان بھی سمجھے کہ مونوی صاحبان تو ٹھیک ہی تہہ رہے ہوں گے اس وجہ سے زیادہ وعوکہ ہوا ایک اخبار میں سب اہل کمال کے نام جھیے تھے اس میں مکھا تھ کے تواضع میں دنیا کے اندر کون براھا ہوا ہے وہ فدر ال طاغوت ہے سے جے بنے والے یا امتخاب کرنے والے بھی کوئی آج بی کل کے مقدء میں ہے ہوں کے مکرو فریب ذہت و چاہیوی کا نام تواضع رکھ ہے محض کہیں تواضع کا نام سکیھ ا ہے اس کے معنے اور حقیقت ہے ہے خبر بین ایک صاحب مجھ ہے کہنے لگے کہ ہندو با یا تفق فلاں کا اتباع کر رہے ہیں کیا مسلمانوں میں کوئی ایش شخصیت شمیں کے سب مسلمان اس کا احباع کریں میں نے کہا کہ ہندو دیں میں و نیا کی عنفل ہے وہ سمجھتے ہیں کہ تفرق میں جماری دنیا کا تصان ہے سب نے مل کر ایک کو مرابعا ہے دوسرے یہ کہ جس چیز کی اس نے وعوت دی وہ میلے ہے سب کے قلوب میں ہے سب اس طرف دوڑ پڑے اور اس کا اتباع کرنے گئے تیسرے میہ که آپ کو اس میں تو شبہ ;وا مگر اس میں شبہ نہ ;وا کہ انبیاء عیسم اسلام جو مامور من ابتد :و کر دنیا میں آئے تھے ان کے کس قدر ہوگ مطبع اور فرمانبرو ر :وئے اور شیطان کے کس قدر حدیث شریف میں آیا ہے کہ میدان محشر میں بعش ہی اسے جول کے کہ ان کے ساتھ ایک امتی بھی نہ ہو گا س کا کیا جو ب ہے اور یہاں کیا کہو گے اور سر اس آپ کے نہنے کا بید مطلب ہے کہ مسلمانوں ہیں اس سمال کا کوئی شیں جیسا فدر تلخص ہے تو اس کا جواب پیرے کہ س تلخص کے یا ک بھی چند ون رہے اور میں جن کے نام بتاوال ان کے باس بھی رہ کر و کھی میجئے . معلوم :و جائے گا کہ وہ شخص صاحب کمال ہے یا جن کے بیس نام بتاؤ*ل* وہ

صاحب کمال ہیں اور اگر یہ بات ہے کہ جب مسلمانوں ہیں ایک شخصیتیں اور بستمیال ہیں تو پیر مسلمان ان کو کیوں نہیں تسیم کرتے تو یہ سوال ہم ہے کرنے کا نہیں ان مسلمانوں سے سوال سیجئے کہ کیوں تسلیم نہیں کرتے جیسے ایک عالم امام ہو اور س کے بیجھے کوئی نماز نہ پڑھے تو ان مقتہ وں ہی ہے سوال کیا جائے گاکہ تم ان کے بیجھے نماز نہیں پڑھتے اور اگر ان عالم سے سوال ہو گا وہ تو ہی جواب دیں گے کہ مجھ کو کیا فہر کہ میرے بیجھے کیوں نماز نہیں پڑھتے۔

#### (منور ۲۵۲) ایک برجمن کی بوسٹ میں تجی بات

ایک سلسلہ گفتگو ہیں فرمایا کہ ایک شخص بوسٹ میں قوم ہے بر ہمن وہ کمتا تھا کہ یہ قوم ہے بر ہمن وہ کمتا تھا کہ یہ قوم ہندو بہت ہی مصصب ہوتی ہے کہ منوبتیا ہے تو چتے ہیں محراد می ہتیا کرتے ہیں اور ہے واقع میں یمی ہات۔

#### (للنوط ٣٥٣) سخى اور شجاع كى جمدر دى

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ خیل اور جبان آدمی مجھی کسی کی جمدروی نہیں کر سکن سخی اور شیخ شخص جمدروی کر سکن ہے سخی مال سے جمدروی کرے گا اور شیاع جان ہے۔

#### (الفرة ۱۳۵۳) متبحر کی دو قشمیس

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مجھ کو اس بات پر شکرانہ فخر ہے کہ میں نے انتد کے فضل ہے اور اپنے ہزرگوں کی دعء کی برکت ہے فن تصوف کو بے حد سمل کر دیا گر ایک ندوی مولوی صاحب ہیں انہوں نے مجھ سے مکا تبت کرنے کے بعد بطور بھنچہ کے اس کو سخت بتلایا اس فن کو میں نے اس مکا تبت میں سارا فن دو جملوں میں ان کے سامنے رکھ دیا تھا بینی میں نے لکھ دیا تھا کہ اس فن میں انعالات مقصود ہیں گر انہوں نے اس کی ہے قدر اس فن میں انعالات مقصود نہیں افعال مقصود ہیں گر انہوں نے اس کی ہے قدر کی اس سے معلوم ہوا کہ اکثر ان علم میں بھی فہم کی ہے حد کی ہے اصل میں دہ

یہ چاہتے تھے کہ توجہ و تصرف ہے کام ہو جائے کچھ کرنانہ پڑے سو ہمتو طالب علم لوگ ہیں ہم کو توجہ وغیرہ نہیں آتی ہم کو تو حضر ات انہیاء عیہم الساءم کی سی تعلیم آتی ہے حضرات انبیاء علیم السلام کا بھی کام فغا کہ تعلیم فرماتے تھے اور اس کے ساتھ شفقت اور دعاء ہے بھی کام لیتے تھے اور بیہ تصوف تو پہلوانی کی سی مشق ہو گئی کہ نظر کی گریزے اڑنگا لگا دیا گریزے اور اگر اصلی کام کرنے کے بعد کسی میں پہلوانی کی بھی صنعت ہو تو ہیہ بھی ایک مستقل کمال ہے کو غیر مقصود ہے گر ایے ہے کیا پہلوانی کرے کہ جو ابھی بے جارا کچھ بھی نہیں جانتا فن سے بے خبر اس بر کیا اڑنگا اور کیا دو اور ساتھ ہی میہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ مووہ من وجہ کمال تو ہے تکر تمس درجہ کا سولوگوں نے ان چیزوں کو ولایت کے ورجہ میں سمجھ رکھا ہے گمرید محض افو خیال ہے بھر استرادا ان مذکور مولوی صاحب کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک اس پر مجھ کو تعجب ہوا کہ ان مولوی صاحب نے کما کہ معارف قرآن میں فلال شخص ہے (اس سے میں مراد جوں) زیادہ جات ہول اور تعجب اس بر شمیں کہ میرے علم کی تفی کی اس نئے کہ واقع میں میں عالم نہیں اور بیہ نفی صحیح ہے سواس پر تعجب نہیں گر تعجب اس بر ہے کہ اپنے کو عالم مکھے۔ اور خدا جانے معارف قرآن کے معنے بھی سیجھتے ہیں یا نمیں کس چیز کو معارف سمجھ لیا ہے سطی لوگ ہیں پھر سطی کی ایک مثال میان کی کہ ایک مولوی صاحب میرے دوست ہیں اور ہیں بڑے ذہین ایک روز کھنے لگے کہ تبحر کی دو فتمیں ہیں ایک کدو تبحر اور ایک مچھی تبحر کدو تو تمام سمندر پر پھر جاتا ہے مگر اس کو سمندر کی منہ کی خبر نہیں اور مچھی عمل میں پہنچی ہے تو یہ آج کل کے تبحر کدو متبحر ہیں کہ اوپر ہی اوپر سطح کے پھرتے ہیں آگے اندر کی پچھے خبر نہیں واقعی بات تو کام کی کمی۔

# (منوه ۵۵۷) حضور صلی الله علیه وسلم کی اصل شان نبوت

4

ایک مونوی صاحب کے سوال کے جواب میں قرمایا کہ فلاں صاحب عمائی (بیے نعمانی خوب لگایا جس سے دھوکا جو تا ہے کہ شاید مام صاحب کی اولاد میں ہوں) یہ بھی سر سید احمد خاں کے قدم بقدم ہی ہیں سیرت نبوی لکھی ہے جس برآج کل کے نیچری فریفتہ ہیں حضور حسلی املد عدیہ وسلم کی دو شائیں ہیں نبوت سلطنت ان بیں ہے صرف ایک شان سلطنت کو ان لوگول نے لیا اس کو شیل نے بھی سی ہے ووسری شان کو قریب قریب چھوڑ دیا ہے لوگ اس کو بڑا کمال مجھتے ہیں حالانکہ انسل شان نبوت ہے مکیت اس کی تابع ہے مگر اس کا کمیں نام و نشان شیں سے سب نیچریت کا اثر ہے ان لوگول کے تلوب میں نہ دین ہے نہ سس کی و بنی عظمت خود انبیاء علیهم السام کی شیس اوامیاء کی تو کیا ہوتی نمونہ کے طور پر معراج ہی کو کیجئے اس میں کس قدر انز بر مج رکھی ہے حالہ کک موٹی بات ہے اگر حضور کو خواب ہی ہیں معراج ہوتی ہیداری ہیں نہ ہوتی تو جس وقت کفار نے تکذیب کی اور کر کہ بیت کمقد س کا نقشہ بیان کرو ور فداں فار پیزیں بتلاؤ تو حضور فرہ ویتے کہ وہ تو ایک خواب تھا اس سوال ہے آپ کو خاص اہتم م کیول ہو تا اور پیہ ختلے نبی نہ پڑتا اس حالت میں ن لوگوں کا اقرار شرائع ایسا ہی ہے جیے کسی سریزی چیز کا نہجنا ہے جاتا ہے جوتی میں آیا مکھ مارانہ اصول ہیں نہ تقول تحض ناکانی مقس سے کام لینا جاہتے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ جب سف کا اتنابرا طقہ سی چیز کا قائل ہے یہ اتنا ہی سمجھ بیتے خدا معلوم ان وگول کو کیا ہو گیا ہے جب اس قدر فہم اور عقل مسمجھ شیس تو پھر اسینے منصب سے زیادہ مباحث میں کیول د خل دیتے ہیں عقداً و نقلا محقق ہے کہ نصوص اپنے ظاہر پر محمول ہوتے ہیں جب تک کوئی قوی صارف نہ ہو ورنہ کھر نصوص کوئی چیز ہی نہ رہیں گے جو جس

کے خیال میں آیا یا اپنی رائے میں آیا کہ ویا بھر یہ کہ تمہاری کوئی کس طرح مانتے لگا جَبُه سنف کے اتنے بوے طبقہ کی تم نہیں مانتے بھر تو سب معاملہ ہی در ہم یر ہم ہو جاوے گا بھر جب بزعم تمہارے حضور صلی ابتد عدید وسلم اور صحابہ کرام تابعین نتیج تابعین انک مجتندین کسی مسئله کونه سمجھ سکے تو تم بد عقل بد فلم کیا سمجھو گے۔ چہ نسبت خاک راہا عالم پاک احمل بات میہ ہے کہ ان لوگوں کی نظر بالکل سطحی ہوتی ہے گو سی کی وسیع بھی ہو کیونکیہ و سعت تو متبحر ہے تگر خود متبحر کی دو قشمیں جیں جو ایک مولوی صاحب نے بیان کی تنمیں کہ ایک کدو متبحر ہے ایک مجھی تبحر سو کدو تو اوپر اوپر کھر تا ہے ہور تمام سمندر کو د کیھ لیٹا ہے مگر اس کو قعر دریا کی خبر نہیں اور مجھلی عمق پر جہنچتی ہے سو بیہ آج کل کے اس فشم کے لوگ اگر متبحر بھی ہوں تو کدو مبھر ہیں اوپر اوپر بھرتے ہیں ﴿تیقتْ کی چھ خبر نہیں ہس ان لوگوں کو چند چیزیں ماد ہیں وہ بھی <sup>ک</sup>میں کی اینٹ کمیں کاڑ وڑا بہان متی نے کتبہ جوڑا نہ مبادی ہیں نہ اصول نہ فروع من گھڑت جو ہی جایا جو منہ میں آیا بک دیا ہیا مکھ مارا ساری دنیا کو اپنی طرح اندھا سیجھتے ہیں اس کا بھی تو ان ہو گوں کو خیال شیں کہ آخر اور بھی تو دنیا میں مکھے پڑھے لوگ موجود ہیں وہ ہماری ان نچر اور ہے ہودہ تحریرات کو دیکھیں گے قرکیا کمیں گے بیے سب تعوب میں وین شہ ہوئے کے آثار میں اللہ مجائے بدویتی اور جس سے سے دوتوں بوگ بلا من بين-

(منوظ ۲۵۲) لکھنے کے ایک غیر مقلد عالم کی درخواست

بيومك

ایک ساملہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک غیر مقدد مولوی صاحب لکھنے ت میال آئے تھے نہایت صفائی کی ہاتیں کیں برا جی خوش ہوا خوش فہم اور سمجھدار آئی تھے ملتے ہی کہنے گئے کہ شایر بعد میں آپ کو بید معلوم ہو کر کہ بید فدں

جماعت کا مخص ہے تنگل ہوتی اس لئے میں پہلے ہی عرض کئے دینا ہوں کہ میں عامل بالحديث مول ميں في كماكم ميس آپ كے صدق اور خلوص كى قدر كرتا ہوں اور میں بھی صاف بتلائے دیتا ہوں کہ ہمارے یماں اتنی منگی شیں کہ محض فرعی احتلاف ہے انقباض ہو ہاں جن لوگول کا شیوہ بزرگوں کی شان میں گتائی كرنا اور بدتميزي اور بدتمذي سے كلم كرنا ہے اپنے لوگوں سے ضرور لڑائى ہے یہ مولوی صاحب حبین عرب صاحب کے بوتے ہیں جو بھوپال میں ہے کی روز رے اور بوے اطف سے رہے ویسے بھی ایکیس کھل سئیں کیو تکہ ان ہو گوں کو عالل بالحدیث ہونے کا بڑا و عوی ہے ووسروں کو بدعتی اور مشرک ہی سمجھتے ہیں کہتے تھے کہ یمال پر تو کوئی بات بھی حدیث کے خلاف نہ دیکھی دو مسئے بھی یو چھے ایک تو بیر کہ اہل قبور سے فیف ہوتا ہے یا نیس میں نے کہ کہ ہوتا ہے اور حدیث سے ٹاہت ہے اس پر ان کو جیرت ہو گئے کہ حدیث ہے اہل قبور ہے قیق ہونا کمال ثامت ہو گا اس سے کہ ساری عمر حدیث میں گذر گئی کسی حدیث میں خمیں ویکھا میں نے کما کہ سٹنے ترتدی میں حدیث ہے کہ کسی محی ہی نے لا علمی میں ایک قبر پر خیمہ لگا لیا وہاں ایک آدمی سورۃ پڑھ رہا تھا حضور اقد س صلی انتد عدیہ وسلم سے ذکر کیا آپ نے فرہایا ریہ سورت مروہ کو عذاب قبر ہے نجات ویتی ہے ویکھئے قرآن کا سننا قیض ہے یا نہیں اور مردے سے قرآن سنا تو اہل قبور ہے قیض ہوایا نہیں بے حد سرور ہوئے خوش ہوئے کما کہ آج تک اس طرف نظر نه منى دوسر استكه ساع موتى كالوجها اور كماكه إنَّكَ لا تستمع المقوَّمة عران میں ہے جس سے اس کی تفی معلوم ہوتی ہے میں نے کما کہ حدیث میں وقوع ساع مصرح ہے اور اس آیت سے تفی شیس ہوتی اس لئے کہ یہاں پر حق تعالی ے کفار کو موتی سے تعبیہ دی ہے اور تعبید میں ایک معبد ہو تا ہے اور ایک شبد ب اور ایک وجه تشبیه جو دونول میں مشترک ہوتی ہے تو یمال وہ عدم ساع مراد ے جو موتی اور کفار میں مشترک ہے اور اموات کا ساع و عدم ساع تو معلوم نہیں تکر کفار کا تو معلوم ہے کہ قرآن و حدیث کو ہنتے ہیں مگر وہ ساع نافع نہیں

اور یہ معلوم ہے کہ مشہر مشہر بہ میں وجہ شبہ میں تماثل ہو تا ہے کہیں کفار سے جو ساع منفی ہے مینی ساع نافع و یسی ہی ساع اموات ہے منفی ہو گانہ کہ مطلق ساع بے حد دعادی پھر بیعت کی ور خواست کی میں نے کما کہ اس میں تعجیل مناسب نہیں پھر ہیان کیا کہ میں فلال عالم غیر مقلد سے بیعت بھی ہو چکا ہول میں <u>ن</u> کہا کہ اب تکمرار بیعت کی کیا ضرورت کئنے لگے کہ ان سے بیعت توبہ ہو جاوے گ آپ ہے بیعت طریقت میں نے کما کہ یہ بتلائے کہ انہوں نے یوفت بیعت آپ ہے کیا عمد رہے تھا کہا کہ کتاب سنت ہر عمل اور امر بالمعروف و نسی عن المعر میں نے کماکہ لیمی یمال پر ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بس مقصود حاصل ہے اس پر سوال کیا کہ کیا تکرار بیعت خلاف شریت ہے معصیت ہے میں نے کماکہ معصیت و نہیں گر ہواسطہ معنی ہو عتی ہے معصیت کی طرف وہ ہیا کہ جب شیخ اول کو معلوم ہو گا کہ یمال کے تعلق کے بعد فلال جگہ تعلق بیدا کیا تو بعض طبیعتیں ایں ہوتی ہیں کہ وہ انقباض کا اثر قبول کرتی ہیں تو اس اثر ہے حب نی ابتد میں کی ہوگی یا با کل ہی زائل ہو جائے گی پھر اس کیساتھ ہی تکدر ہو گا اور یہ تکدر اذبت ہے اور حب فی اللہ کا بقاء واجب ہے اور اذبت سے مجانا بھی واجب ہے اور ریہ تکمرار ہیجت سبب ہوا اس واجب کے اخلال کا گو یواسطہ مفعلی ہوا معصیت کی طرف جمرت میں تھے ہے جارے کہ یمال تو ہر چیز حدیث کے ماتحت ہے سمجھ تو گئے ہوں گے کہ ہم حدیث قرآن کو خاک نہیں سمجھتے ہے اللہ کا فضل ہے کہ ہر چر بقدر ضرورت قلب میں پیدا فرما دیتے ہیں عمدائلد تعالیٰ اینے بزر گول سے ضرورت کی ہر چیز کا نول میں پڑ چین ہے جس نے زیادہ کتالال کے د کھنے سے بھی مستغنی کر دیا ہے اور کتانگ تو پہلے ہی سے نمیں آتی تھیں نہ مجھی طالب علمی کے زمانہ میں زیاوہ کنج و کاوش کی گئی اور نہ اس کے بعد کتب ہیدی ک طرف رغیت ہوئی بس بیے جو پچھ ہے اینے بزر گول کی دعاء کی برکت اور خداو تمہ جل جلاله کا فضل ہے کہ گاڑی کہیں انگنتی نہیں۔

۲۳ جمادی الولی ا<u>۵ سا</u>ھ مجلس بعد نماز ظهریوم دو شنبه (منوظ ۷۵ م) ہر جگہ کی آب و ہوا کا اثر جدا ہو تا ہے

ایک سلسلہ گفتگو ہیں فرہایا کہ مکہ ہیں جو خاندانی اصل عرب ہیں وہ نہایت خلیق ہیں گائی لوگ آباد ہیں کظاف مدینہ مناورہ کے خلیق ہیں گر زیادہ تر مکہ میں سندسی ہندی بھائی لوگ آباد ہیں کظاف مدینہ منورہ کے کہ وہاں پر ہاہر کے لوگ کم ہیں نیز ہر جگد کی آب و اوا کا اثر بھی جدا ہوتا ہے۔

(منوط ۵۸ م) فن طریق کا پہلا قدم ہے

ایک ساسد گفتگو میں فرمایا کہ طریق میں قدم رکھنے ہے بھی پہنے فن کی ضرورت ہے سیکن اگر قدم رکھنے کے بعد بھی فنء کی شان نہ او کی تو محروم ہے غرض یہاں فنء ہی کے بعد بچھ ملتا ہے۔

(منوء ۹۵۹) حضرت حکیم ال<sup>م</sup>مت کو غیر ضروری قصول ہے وحشت

یک ساسد منتگویس فرمایا کہ ہم لوگ کام ہی کی کررہ ہیں اور کیا کہ علی تو محمد اللہ نہ صراحہ نہ اشارہ نہ تو ہیں جس کو ظاہ اور مشتمر کیا جائے میں تو محمد اللہ نہ صراحہ نہ اشارہ نہ تو ہیا نہ کاانہ ہمتی س کا ذکر تک بھی نہیں کرتا کہ یہاں پر کوئی کام ہو رہا ہے وہ سرے گر نہیں تو ہوئی کی تو اللہ فرادی کے خلاف اور بدون پاہمری کے قابل ذکر نہیں ور اصل اثر اس طریق کا غیر ضروریات سے آزاد رہنا ہے چانچہ اس آزادی ہی سبب جب زمانہ تحریکات میں خاتھ و خالی کرانے کا واقعہ پیش آیا تھے گئے گئے سبب جب زمانہ تحریکات میں خاتھ و خالی کرائی جائے گئے و جوش انجی کہ خاتھ و خالی کرائی جو سبب الل تحریک کو جوش انجی کہ خاتھ و خالی کرائی جو سبب الل تحریک کو جوش انجی کہ خاتھ و خالی کرائی جو سبب الل تحریک کو جوش انجی کہ خاتھ و خالی کرائی جو سبب الل تحریک کو جوش انجی کہ خاتھ و خالی کرائی جو سبب اللے تحریک ہو تی سنم کے بعد میں سے بھویز ہو رہی تھی کہ خاتھ و خالی کرائی جائے سفر سے واپس آئے کے بعد میر نے کا نول میں پڑا کہ بیہ تجویز ہے میں نے جو سے شفر سے واپس آئے کے بعد میر نے کا نول میں پڑا کہ بیہ تجویز ہے میں نے سفر سے واپس آئے کے بعد میر نے کا نول میں پڑا کہ بیہ تجویز ہے میں نے

ک کہ وہ کیا کہتے ہیں ہم خود ہی خالی کر دیں گے الحمداللہ یہ آزادی کا اثر تھ تیز آدمی ک بات کے چھھے پڑ کر کیول اپنا وقت فر ب کرے یہ قرب کار لوگول کے کام ہوتے ہیں ، موں امداد علی صاحب کا تنکیہ خالی پڑا تھا ہیں نے سوچیا کہ وہاں ج بیٹھیں کے اور اگر وہاں بھی نہ ہو جنگل میں سہی اور نقانہ بھون اور <sup>س</sup> کا جنگل بھی نہ ہو اور کہیں کا سی کسی خاص جگہ میں رکھا کیا ہے مگر میں نے یہ خیال سی پر طاہر نہیں کیا انفال ہے تکیہ کی تکرانی کے نئے میرے ماموں زاد بھائی نے جو اس تکلیہ کے متولی تھے جھ سے کہا کہ ایک آدمی تکلیہ کے نے تجویر کر دو ایک طالب علم نے آئے تھے میں ان کو وہاں پہنچ نے "میا اوھر خنیہ خفیہ کیک محضر نامہ یر خاص خاص ہوگوں کے و متخط کرانے جارہے تھے کہ فائناہ خال کر کی جادے میں جو ان طالب کو تکیہ میں پہنچائے گیا تمام ماحول سے عام طور ستہ لو کوں کو بیا شید ہوا کہ میہ تکیے میں ای واسطے گیا ہے کہ وہاں ذاکرین کے قیام کا انتظام کر کے خاتقہ کو خان کر وے گا خدا کی قدرت کہ جن لوگوں نے س کا پیز اٹھا یا تھ کہ خاتقاد خالی کرائی جائے ان ہی ہو گوں نے آئر معافی جے ہی اور خوشامدیں کیس میں نے بھی اس موقع کو ننیمت سمجھ کر کما کہ یہ آب کا محض خیال ہے کہ میں خانقاه خالی کر رہا جول میں نہ خود آیا اور نہ خود جاؤں حضرت حاتی صاحب رحمتہ ابلند علیہ کا مضایا جوا جوں از خود کیسے خیاں کر دوں گا ور دل میں پیر تھا کہ ہدون انسی کی تحریک کے خود تو خالی کروں گا نہیں سیکن تحریک کرنے ہے گر بھٹی کا بچہ بھی خانی کرنے کو کئے گا فورا خالی کر دول گا میری کوئی ملک تھوڑا ہی ہے مال وقف ہے جس میں سب مسلمانوں کو ہر ہر حق سے میں تو ای ملک نہ ہوئے کے خیول سے نمام خاتماہ میں سے بقدر ضرورت جُبد تصرف میں ماتا ہول تعلیٰ جہاں بیٹھ کر ڈاک وغیر و کا کام کرتا ہوں اور ڈیکس رکھا ہے ور ایک چھوٹا سا حجر ہ حضرت حاجی صاحب رحمته ائلد کا جو بہت ہی مختصر ہے بلحہ حضرت حاجی صاحب رحمته الله علیه واما میه حجره بھی اوقت ضرورت ذاکرین یا طبیء کے سپرد کر دیتا ہول مجھ کو خود بی غیر ضروری قصوں جھکڑول سے وحشت ہے چانچہ خود گھر

میں اگر ضرورت سے زیادہ چیز ہوتی ہے تو انجھن ہوتی ہے بھٹے لوگ محبت کی دجہ ے آئٹر ایس چزیں لے آتے ہیں کہ جو قابل استعمال نہیں ہو تیس ان کو فروخت كر وينا بول اور ضرورت كى چيز خريد ليها بول ببت مجلول مي و يكها كيا ب كه خانقاهول میں پشت در پشت تک کی چیزیں محفوظ میں اور با قاعدہ ما،زم ان کی حفاظت کے لئے رکھے ہوئے ہیں تو ان صاحبوں کا قلب کیا ایک سرائے ہ ای خلو خانقاہ کی تحریک کے زمانہ میں ایک عجیب قدرت لطیفہ ہوا ایک متمول تخص تھے رائد ہر میں انہوں نے وصیت کی یمال کے لئتے جار ہرار اٹھ کیس رویسیہ کی وہاں ہے ایک صاحب نے لکھا کہ حسب وصیت جار ہزار روپیہ وہاں کا جُنّ ہے باضابطہ سب رجیٹرار کے سامنے وصول پانی کی تصدیق کر دینے کی ضرورت ہو گی جب کورویہ بھیج ویا جاوے میں نے مکھ دیا کہ ہم اس تفدیق کے لئے رجشرار کے باس نہ جاویں مے انہوں نے نکھا کہ خیر کوئی مجسٹریٹ ہو قصبہ میں الناکی تقدیق کرا دیں میں نے کہا کہ مجسر من تو ہیں اور ایسے بی کہ گھر پر آسکتے ہیں سكر بهم نه ان كو تكليف دينا جاتيج بين اور نه خوذ تكليف انهائمين سح انهول نے لكھا کہ پھر کیا ہو ہم تو ضابطہ ہے محبور ہیں میں نے نکھ کہ علماء سے استفتاء کر لو کہ اکی ای مشروط وسیت محمی اور ان شرائط کو قلال مدرسه کے کار گزاری تعلیم نہیں کرتے اب ہم کو کیا کرنا چاہئے اس پر تکھا کہ بہت اچھا ہم روپیہ جھیجے ہیں اور این کوئی تصدیق وغیره نهیں جاہتے صرف دو طالب علموں کی شمادت نکھا دو میں نے اس کو منظور کر لیا چنانچہ رویبہ آگیا انفاق سے اس روز یمال پر دو مور نمنت آفیسر موجود تھے ایک ڈی کلئر اور ایک سب نج میں نے دونوں کی تقدیق کرا کر بھیج وی بے حد خوش ہوئے انسان کو چاہئے کہ کام کرے اللہ کے واسطے اور ائلہ پر نظر رکھے تو سب مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں چنانچہ اس واقعہ میں ا کی آسانی مید ہوئی اور اس مناء پر میں نے اس کو قدرتی لطیفہ کما کہ وہ زمانہ وہ تھا جس میں خانتاہ خالی کرائی جاتی ہے اس وقت مجھی کہجی ہے وسوسہ ہوتا تھا کہ ایسا وسعج مکان دو سرا نظر میں نہیں اللہ تعالیٰ نے جار بٹرار روپہیا بھیج کریے وسوسہ و فع

فرما ویا اور اس واقعہ کے اجزاء ہے اپنی آزادی محفوظ رہنے کا بھی انعیم خداو ندی فلیر ہوا اور خادمان و بنی کو تو آزاد ہی رہنا چاہئے ورنہ یہ بیسی واہیات ہے کہ اہل علم دین کی خدمت بھی کریں اور اوپر ہے ان و نیا دارول کے تخرے بھی اٹھا کیں چاہلوی بھی کریں اس میں تو سر اسر ذائت ہے تحقیر ہے وین کی بھی اہل وین کی بھی ہی ہو کھی جہ کہ وین اور اہل وین کی تحقیر نہ ہو کہی ہیں جہ کہ وین اور اہل وین کی تحقیر نہ ہو کیونکہ یہ اہل وین کو ان ہی رعایتوں کے سبب نظر تحقیر ہے ویکھتے ہیں اس لئے خصوس مالی می مارت میں جھے کو یوی احتیاط ہے۔

#### (منوه ۲۰ ۴) بیت الله کا بقا ضروری ہے

ایک سلسلہ مختلو میں فرمایا کہ کام کے لئے کسی خاص مدرسہ وغیرہ کی بقاء تو بقاء تھوڑا ہی مقصود ہے مقصود تو کام ہے خواہ کی جگہ سے ہو جادے باتی بقاء تو بیت انقد کا ضروری ہے اور کوئی چیز بھی اس درجہ کی نہیں آگر بدل جائے بدل جائے بدل جائے دو اور آج کل جو زیادہ گزیو ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہے کہ مقدود کو غیر مقدود کو غیر مقدود کو مقدود کو مقدود کو مقدود کو مقدود اور غیر مقدود کو مقدود ہا رکھ ہے بیاں پر حمد انقد ہر چیز اپنی حد پر ہے اس کے گئے تھی انجھن یا گڑیو نہیں۔

# (منوه ۲۱ ۴) ہر شخص کو اپنی فکر کی ضرورت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل سے مرض بھی عام ہو گیا ہے کہ اکثر لوگ دوسرول کے بیجھے بڑے ہوئے ہیں اپی مطلق قلر نہیں اور میں جاہتا ہوں کہ ہم شخص اپنی قلر میں گئے تو بہت جلد سب کی اصلاح ہو جائے اور بہت ہوں کہ جر شخص اپنی قلر میں گئے تو بہت جلد سب کی اصلاح ہو جائے اور بہت سے عبث اور فضول سے نجات ہو جائے۔

#### (منور ۲۲ م) نجد بول کے بارے میں ارشاد

ایک سلسلہ مختلو میں فرمایا کہ ایک مواوی صاحب نے کھ تھا کہ بجد وں کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے میں نے کھا کہ محض بجدی ہیں اگر

تحوزے سے وجدی بھی ہوتے تو خوب ہوتا اگر ایبا ہوتا تو مکہ ہے آنے والوں سے ہم لوگ وں کہا کرتے۔

> باز گواز نجد ازیاران مجد تادرو دیوار را آری بوجد

ایک ور موہوی صاحب نے کھ تھا کہ جھے کو اول تو محد ٹین سے محبت ہے ور پچر فقہاء سے اور پچر صوفیہ سے میں نے مکھ کہ میری محبت کی تر تیب بائل س کے منس سے پچر یہ موہوی صاحب جج کو گئے تو و پس آگر نجد وں کی بہت ذکا یہ سب بجد وں بل ایست ذکا یہ کا سبب بجد وں میں سب ذکا یہ کا سبب بجد وں میں سب ذکا یہ کا سبب بجد وں میں سب بیز کی کی ہے جس کو تم نے تیمر سے ورجہ میں رکھا تھا بتی اپنی رائے کے نیمن جو ماں میں ضرورت جامع کی ہے حضرت شاہ ولی ابتد رحمتہ اللہ عدیہ سن محص کے اس شخص کی صحبت اختیار کروجو صوفی بھی ہو فقیہ بھی ہو محدث سن محص سحبت کے قبل ہے واقعی تھیک فرمایا کو خود حضرت شاہ ولی ابتد رحمتہ بند عدیہ پر محد شیت کی قبل ہے واقعی تھیک فرمایا کو خود حضرت شاہ ولی ابتد رحمتہ بند عدیہ پر محد شیت کی رنگ خالب ہے مگر محقق ہوئے کی شان سے سے شرور کی اور سے ضرور کی بات ہے کہ آگر حدیث نہ جانتا ہو گا تو بدعت کی طرف مائل ہو جانتا ہو گا تو بدعت کی طرف مائل ہو جانتا ہو گا تو بدعت کی طرف مائل ہو جانے گا۔

(منوط ۱۳ ۳) حضرت حکیم الامت کی وار دین کی رعایت فرمانا

اکیہ شخص نے خار کا تعوید مانگا خار کا غظ تو زور سے کہ اور تعوید کو آہستہ سے جس کو حضرت واما من نہ سے فرمایا کیول تکلیف ویے ہو معموم خمیں خار کے بعد آہستہ سے کیا کہ دیا اس کی باکل ایس مثل ہے جیسے ایک و عظ تی الخیر اس کے گھر میں ایک مرغ آگھا، ب س نے اس کو جائز کرنے کی صورت نکاں کہ اس کا اعدان اس طرح کیا ہے ہم مرغ تو چیکے سے کمٹنا اور کس کا ہے زور کان کہ اس کھویڈ چاہئے سے جب کوئی نہ بول بس کھا گئے اس شخص نے عرض کیا کہ خار کا تعوید چاہئے فر مایں کہ جن کا تعوید چاہئے قر مای کہ جن کا تعوید جاہئے تھے آگر کوئی خاس تھمت اس میں تھی تو

بم كو بھى بتلا دو تاكه بم بھى سمجھ جائيں اب مجھ كو كيا خبر كه بخار كالفظ كه كرتم چیکے سے دعاء کرانے کو کہتے ہویا تعویز نکھوانے کو کہتے ہوتم لوگوں کو کیا ہو گیا میں بیٹھا ہوا ایک ہی بات کو کہاں تک کھر ل کیا کروں تم لوگ خدمت بھی لیتے ہو اور ستاتے بھی ہو ایک دو ہو تو صبر بھی کر لول دل کو سمجھ لول اب جب سب کے سب لیسے ہی آتے ہیں تو کہاں تک صبر کروں اور خاموش رہوں خدمت کے طریق سے خدمت لی جائے ہر وقت حاضر ہول باقی دق کر کے یریشان کر کے خدمت لین سو میں کسی کا نوکر شیں کسی کا ناام شیں اچھا اب جاؤ اور اس وقت سے پاؤ گھنٹہ بعد آؤ اور یوری بات بلند آواز سے کمو تگر اس کا بھی خیال رکھنا که بھی آگر آذان وین شروع کر وو کیونکه جب گھر کی مش نہیں ہوتی تو ہریات میں گزیرہ کرتا ہے مجھ کو تو رات دن ساتھ پڑتے ہیں معترضین کا قو صرف میہ شغل ہے کہ گھر بیٹھے میک طرفہ بیانات ہر فیصلے گھڑا کرتے ہیں اگر میری بھی سنیل یا یهال چند روز ره کر دیکھیں تو حنیقت معلوم ہو کہ کون سخت اور بد خلق ہے اور کون نہیں میری برابر تو دوسرے رعایتیں کر نہیں سکتے مثلا ایک شخص تعویذ کو آیا اور اس وقت میں مشغول ہوں تمر اس سے یہ نہیں کہا کہ اس وقت کام میں مشغولی ہے یا طبیعت تسمند ہے کل آنا جب کل آیا اور آیا صبح کے وقت اس سے کمہ دیا بھائی ووپہر کو آنا مگر لوگ ایس جگہ خوش رینے ہیں اور اس کو اخلاق منجھتے ہیں میرے یہال تو بیا ہے کہ صاف بات ہو بوری ہو دوسرے کاموں کو چھوڑ کر فورا اس کا کام کر دیتے ہوں مجھ کو اس ہے بے صد گرانی ہوتی ہے کہ ایک مسلمان میری وجہ سے محبوس ہے یا آنے جانے کی تکلیف میں مبتلا ہے اور ایس رعایتوں کے ساتھ اگر کہتھ کہتا سنتا ہوں وہ باکل اصلاح کے ماتحت ہوتا ہے اب بتلاؤ که اخدق وه بین یا پیه بین\_

(مفوظ ۱۳ ۴ م) قابل اصلاح باتیس

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے مکھ ہے کہ میں حاضر خدمت ہوا تھ

حضور نے خادم کو خدام میں واض کر تا مناسب سمجھا میں نے مکھا کہ ہوجہ یا بیا یہ جہ اور سے بھی کھا کہ ہوجہ یا بیا یہ جہ اور سے بھی وہی تیں اور وہی تامنسب سوال ہے ایسے سمجھدار اور فہیم لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے اب بتلائے کہ سے باتیں کیا میں گیا ہیں اور فہیم لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے اب بتلائے کہ سے باتیں کیا میں گیا جی سمبیا قابل اصلاح نہیں۔

(منوء ١٥٨ م) جمله خرابيول كي اصل طريقت سے بے خبرى

\_\_\_\_\_

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بیہ ساری خرابیال طریق کی حقیقت سے ہے خبری کیو جہ سے ہیں اور ،ب تو حمد اللہ بہت لوگ واقف ہو تھے ہیں کیکن باوجود معموم ہو جائے کے ایک چیز اب بھی راہزن جو رہی ہے اس راہ میں اور وہ د کا ندار پیر اور مشائخ بیں جن نو گول کے ان سے تعلقات میں وہ اس کو نباہ رہے ہیں چھوڑنے کی ہمت نہیں ورنہ حقیقت ہے اب قریب قریب محمد اللہ تعاق سب واقف ہو تھکے ہیں اور یہ بات ایک ہے جیسے کون نمیں جانتا کہ نماز فرض ہے روزو فرض ہے حج فرض ہے زکوۃ فرض ہے اور پیر سب شعارُ اسلام ہے ہیں گر توجہ نہیں اور ان کی روا کی قکر نہیں نیکن معلوم سب کو ہے اس طرح طریق کی حقیقت سے سب ہاخبر ہو جکتے ہیں مقلد ہول خواہ غیر مقلد حنفی ہوں یا ش فعی ، کمی ہوں یا حنبلی بدعتی ہوں یا وہانی خبر سب کو ہو گئی باتی عمل کرنے نہ کرنے کا سوال دوسرا ہے ابتد کا شکرے کہ مد توں کے بعد طریق زندہ ہو اور نہ مر ده جو چکا تھا افراط و تفریط دونول طرف ہو چکا تھا منکرین طریق کو غلو کا درجہ ا نکار میں پیدا ہو گیا تھااور متبعین طریق کو غلو کا درجہ اثبات میں پیدا ہو چکاتھا اب طریق کھند نتہ ہے غیار ہے صدوں تھی ننے اجتمام کی ضرورت نہیں رہی اور جب ضرورت ہو گی انلّٰہ تعالٰی اپنے کسی اور خاص ہندے کو پیدِا فرما کر اپنا کام لے لیں گے الحمد بلنداس چود ہویں صدی میں طریق کی تقیقت واضح ہوئی اور میہ سب

حفرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی دعاء کی برکت ہے بیہ بزرگ اپنے زمانہ کے اور اس فن کے مجدو تھے مجمتد تھے محقق تھے امام تھے دیکھنے میں تو بطہر ایک تھانہ بھون کے پیننے زادہ معلوم ہوتے تھے علم دری بھی بظاہر نہ تھالیکن یہ حالت تھی۔

> بینی اندر خود عوم انبیاء بے کتاب و بے معید و اوس

ان کی فیض روح نی اور باطنی سے تمام عالم منور ہو گی ورنہ چہر طرف سے زند قد اور الحادو نیچریت ودھریت نے دنیا کو گھیر لیا تھا حق تعالیٰ نے ایسے پر فتن زمانہ اور پر آشوب میں ایسے شخص کو پیدا فرما کر اپنی مخلوق پر ہو ہی فضل اور رحمت فرمائی میرے پاس جو پکھ بھی ہے حضرت ہی کی وعاؤں کا ثمرہ اور برکت ہو جو رضہ میرے اندر کوئی بھی چیز شیں نہ علم ہے نہ فضل نہ کمال (اس بیان کے ورنہ میرے اندر کوئی بھی چیز شیں نہ علم ہے نہ فضل نہ کمال (اس بیان کے وقت حضرت وال کے اندر ایک جوش کی کیفیت تھی اور آئھوں میں آنسو ڈب ڈبا وقت حضرت وال کے اندر ایک جوش کی کیفیت تھی اور آئھوں میں آنسو ڈب ڈبا دہے عظر ایک جوش کی کیفیت تھی اور آئھوں میں آنسو ڈب ڈبا

(المنوظ ۲۲۲) حضرت حکیم الامت کی آنے والوں ہے شکایت

ایک سلسد گفتگو میں فرمایا کہ ہمی گندگار سہی سیاہ کار سہی لیکن آنے والوں کو تو حق نہیں کہ وہ مجھ کو ایبا سمجھ کر میرے سرتھ ایبابر تاؤ کریں ان کا تو اس میں نقصان ہے ان کو تو اپنا نفع پیش نظر رکھ کر مناسب بر تاؤ کرنا چہئے جب میں خود کسی کو نہیں ستاتا تو مجھ کو کیوں ست کمیں بس اس کی مجھ کو شکایت

(المفوظ ٢٢٢) مسكه او قاف مين وكلاء وغيره سے تفصيلي گفتگو

ایک موہوئ صاحب کے سول کے جواب میں فرمایا کہ علماء نے اپنے علم کی قدر چھوڑ دی اور ای وجہ سے کتابی سمجھ کر میڑھنا چھوڑ دیں ورنہ ن ہی

كماول ميں سب كچھ ہے اگر ان كماوں سے كام ليس تو آج كل كے بوے بوے تعلیم یافتہ ڈگری یافتہ ولایت کے سندیافتہ ان کے سامنے گرد ہیں ابھی بچھ تھوڑا عرصه گذرا بیال ایک وفد آیا تھا جو نو شخصول پر مشتل تھ اس وفد نے او قاف کے مئلہ کے متعلق قریب قریب تمام ہندوستان کے مشاہیر علاء سے ملا قات کی اور مئلہ او قاف بر محفقگو کی۔ شخفیق یہ کرنا تھا کہ او قاف ہندوستان میں جس قدر ہیں اس کا انتظام گور نمنٹ کے ماتھ میں دیدیا جائے یہاں پر اس ہی مسئلہ کی تحقیق کرنے کی غرض ہے آئے تھے اس وفد میں بوے بوے انگریزی خوال ہیر سٹر اور وکلاء تھے میں نے حفظکو ہے ہیسے سے کیا کہ اس وفد کے صدر کو بطور اصول موضوعہ کے ایک یاد داشت مکھ کر دی جس میں میہ امور تھے کہ آپ تحقیق مئلہ کے لئے تشریف لائے ہیں آپ کو دلائل معلوم کرنے کا حق نہ ہو گا صرف مسائل ہو چھنے کا حق ہو گا دوسرے میہ کہ ہم جو مسئلہ بیان کریں گے در مختار شامی کنز الد قائق وغیرہ ہے ہیان کریں گے وہ قابل تشہیم ہو گا اس پر کسی عقلی دلیل ہے کسی اعتراض کا حق نہ ہو گا تمیرے ہیہ کہ جوبات معلوم نہ ہو گی مجھ کو عذر كر دينے كاحل ہو گا چرآ كے دو صور نيس ہو سكتى ہيں يا تو تحريرى ياد داشت لكھ كر دیدی جائے جس کا جواب بعد میں تھیج دیا جائے گا یا بذر بعد خط معلوم کر کیجئے گا چوتھے یہ کہ عقبیات میں گفتگو کا حن نہ ہو گا محض نقبیات میں حق ہو گا یا نچویں جو اول کی محویا شرح ہے بیا کہ احکام کے تھم اور لم اور اسرار اور علل کے معلوم كرفي كاحق نه ہو كا اس كئے كه جم قانون ساز نهيں قانون دان بيں اس ميں ان ك غدال كى رعايت تقى اس كئے كد وہ سب بير سٹر اور وكلاء يتھ وہ ان اصول موضوعہ ہی کو د کمھ کر تھکیے ہے پڑ گئے سوال و جواب کا جوش و خروش بہت مچھ كم ہو گيا جيسے اور جكہ جندوستان كے مشاہير علاء سے ما قات اور مفتكو كے وقت جوش خروش اور لسانی اور مهارت ظاہر کی تھی روسٹی سب ختم ہو گئی محض د**و جار** اصول موضوعہ بی نے ترکی تمام کر دی ایک میں نے بد کیا کہ ان کو اسٹیشن لینے نہیں گیا کہ خود ببینی ند بڑھے گراہے عزیزوں کو بھیج دیا تاکہ کسی قشم کی تکلیف

تہ ہو اور ان کو مولوی شہیر علی کے مکان پر تھیرایا خانقہ میں شہیں آنے دیا اس وجہ سے کہ وہ یہاں ہر آئیں گے مجھ کو تعظیم کے لئے اٹھنا پڑے گانہ اٹھوں گا بد خلق سمجھیں کے سو کیول بلاوجہ بدنام ہوئے اور بوں تو پہنے بی سے کونسا نیک نامی کا تمغه ملا ہوا ہے مگر خبر وہ بدنامی اپنی ہی جم عت اور اپنے ہی ہو گول تک ہے دوسروں میں تو نہیں اور دوسری جگہ ٹھرانے میں جب میں ان کے یوس جاؤں گا وہ انتھیں کے نیز اگر وہ خانقاہ میں میرے پاس آتے میں ان کے اٹھتے تک محبوس ہوں گا اور جب بیں ان کے باس جاؤل گا تو وہ مقید ہوں گے اور میں آزاد رہول گا کہ جس وقت جاہوں گا اٹھ کر چلا آؤں گا نیز میں ان کے پائ جاؤل گا ان کو قدر جو گی کہ برا تنا اکرام کیا کہ برے یا س قصد کر کے آیا ان مصالح ہے ان کو موبوی شبیر علی کے مکان پر تھیرا دیا تھ پھر میں نے یہ کس کر بھیج دیا تھ کہ کونا آپ میرے ساتھ کھائیں گے آپ میرے ممان ہیں س پر بعض نے مولوی شبیر ملی ہے دریافت کیا کہ یہ مکان کس کا ہے انہوں نے کہا کہ میرا ہے كماك كياآب كان كوائيل كا انسول في كركه آب مهمان ان كي ان كى بدون اجازت توجی دانت صاف کرنے کے سئے آپ کو تنکا بھی نہیں دے سکت یمال بر بھی ضابطہ سے اب وہ دیکھتے تھے کہ ہر بات ہر طرف سے اصول اور قاعدہ و ضابطہ میں ہے اس کے بعد میں کسوا کر بھیجا کہ کھانے کا طف بھی جب ہی ہو گاکہ پہلے جس غرض ہے آنا ہوا اس سے فراغ حاصل کر ایو جائے انہوں نے ان سب معروضات کو منظور کر رہا پھر میں پہنچ اور وہ یادداشت اصول موضوعہ کی ویدی پھر گفتگو شروع ہوئی اس گفتگو میں ایک سوال بہت میڑھا تھ اس کے متعلق میں نے ان کے آئے ہے میلے بھی اپنے بعض احباب اہل علم ہے مشورہ کیا تھا کہ اگر ہے سوال ہوا تو کیا جواب ہو گائس کی سمجھ میں ند آیا سب سوج میں تھے خود میری سمجھ میں بھی نہ آیا تھ بائحہ میں نے یہ دعا کی تھی کہ خدا کرے یہ سوال ہی نہ ہو غرض مسکہ او قاف میں انسل قابل شخفیق جو امر تھا وہ بیہ تھا کہ ہم ابیا قانون ہوانا جاہتے ہیں کہ او قاف کا حساب کتاب گور نمنٹ لیا کرے اور بیہ

اس کے ہاتھ میں رہے یہ شرعاً جاز ہے یا شیں میں نے اس کی بالکل مخافت کی کہ ہر گز جائز نہیں شر عا گور نمنٹ اس میں ذرا مداخلت نہیں کر سکتی اس لئے کہ یہ دیانات محصہ ہے ہے جیسے نماز روزہ سوجس طرح اس میں دخیل ہونا گور نمنٹ کو جائز نہیں ای طرح اس میں بھی مثلاً آپ نماز کے متعلق گور نمنٹ سے مدد لیں کہ ایبا قانون بنا دیجئے بس ایس ہی اس میں مدو لینا ہے گفتگو سے تیں ہی میہ قرار یا گیا تی کے انفتگو کے لئے ایک صاحب کو منتخب کر لیا جائے اور سب صاحبان کو اجازت ہے کہ یوفت ضرورت ان کی مدد کریں مگر ہولیں گے ایک ہی صاحب اس طرف ہے ایک بہت ہوے ہیر سر مائی کورٹ ہنجاب کے جو جرح میں خاس ورجہ میں ایک ممتاز ہیں گفتگو کے نئے متخب ہوئے تھے انہوں نے میری اس تقریر پر سوال کیا کہ یہ قیاس محل کلام میں ہے کیونکہ یہ مسئلہ والیات کے متعلق نے نماز روزہ مالیات سے نہیں ہیں نے کما کہ اچھا ر کوہ جج تو مالیات سے ہیں ان کے مشبہ تو ہے پھر بھی مدعا حاصل ہے تواصل عست اس کا دیانات میں سے ہونا ے اس پر انہوں نے بہت ہے سکوت کے بعد کما کہ اگر کسی نے اپنی بدی کو طلاق دی اور کھر بدل گیا ہوی نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا اور گواہ پیش کر ے طرق کو ثابت کر دیا تو اب اس میں گور نمنٹ سے بغیر مدد لنے کام نہ سے گا جس کو سب جائز رکھتے ہیں حالانکہ یہ بھی دمانات محصہ سے ہے تو نکاح اور طلاق میں مدد کہنے میں اور اس مدد کینے میں کیا فرق ہے اور بیہ ہی تھا وہ سوال جس کا جواب میرے ذہن میں نہ تھا مگر عین وقت پر اللہ تعانی نے مدد فرمائی سوال کے س تھ ہی جواب ذہن میں القاء فرماد یا میں نے کہا کہ آپ نے غور شہیں فرمایا میہ حادثہ مر سب ہے وو چیزول سے ایک ویانات محصہ سے ہے وہ طارق ہے خود اس میں گور نمنٹ سے مدد لینا مقصود نہیں بلحہ طراق کے بعد جو عورت کو حق آزادی حاصل ہو چکا تو اب خاوند کا اس کو آزادانہ کرنا اس عورت کے حق کو غصب کرنا اور اس کو ضرر پہنچانا ہے اس ضرر کے دفع کے لئے وہ گور نمنٹ سے مدد لے ربی ہے تو یہ دیانات محصہ میں مدونہ ہوئی معاملہ میں مدد ہوئی اس پر انہوں نے

کها که وقف بھی کو دیانات محصد ہے مگر متولی کی بد دیانتی اور بد انتظامی کی وجد ہے مساكين كاجوكه ابل حق بيں ضرر ہے اس ضرر كے وقع كے لئے گور نمنٹ ہے مدد لی جاتی ہے غرض وقع ضرر دونوں جگہ مقصود ہے میں نے کہا کہ آپ نے غور شمیں فرمایا اس میں مساکمین کا ضرر شمیں اس لئے کہ وہاں صاحب حق پہلے ہے متعین نہیں اور وہاں وہ عورت صاحب حق متعین ہے نیز مساکین کا ضرر نہیں بلحہ عدم النفع سے یعنی آیک عظاء مھی جو ان کو شیں مپنجی ان کو ایک عظ ہونے والانتها جو بند ہو گیا اور عورت کا ایک حق آزادی حاصل ہو چکا تھا وہ ضائح ہوا یہ ضررے ور ضرر اور عدم النفع جدا جدا چیز بیں بیا آپ کا قیاس مع الفارق ہے اور اس كى يى منال ہے كه ميں آپ كو سوروپيد كا توث دينا جا بتا تھا سى نے منع كر دیا تو اس صورت میں آپ کا ضرر خمیں ہوا عدم انتفع ہوا بال اس کو ضرر کہیں م ك ك آب كى جيب سے سوروييد كاكوئى تخفس نوث نكال لے اس جوب كوسن کر چہار طرف ہے سب کی زبان ہے سجان ابتد سجان اللہ ٹکلا اور رہے کہا کہ عدم النفع اور ضرر كا فرق بھى سارى عمر بھى نه سناتھ ان صاحبوب نے بيہ بھى كما كه سب جنسول میں ہندوستان کے مشاہیر علاء سے مسائل میں گفتگو کرتے آرمے ہیں مگر کہیں نے اطف شیں آیا اور نہ ہے تحقیقات سنیں ہم کو خبر نہ تھی کہ علماء ہیں بھی اس دماغ کے ہوگ موجود ہیں ہے بھی کہا کہ عجیب بات تھی کہ گفتگو کے وقت ان کی طبیعت بر سسی کا با مکل اثر نه تھا اور نه تقریر میں ہے ربطی تھی اور ہر د عوے کیساتھ دیل اس وفعہ میں بعض شیعہ بیر سٹر اور وکلاء بھی تھے جو ش عر بھی تھے ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ اتنی دیر گفتگو رہی میں تو اس کو د کیے رہا تھ کہ ایک نفظ بھی تہذیب کے خلاف تقریر میں شمیں نکلا میہ بھی کما کہ علماء میں ہم نے کسی کو انیا نہیں پایا یہ سب مجھ کو ایک صاحب سے معلوم ہوا کہ ایسے ایسے کہ رے تھے کیونکہ میں مسئلہ ختم ہوتے ہی اٹھ کر چلا آیا تھا میں نے س کر کہ کہ نہوں نے علیاء ابھی دیکھیے کمال ہیں میں تو علماء کی جو تیوں کی گرد کے بر ابر بھی نہیں عدہء تو عدء ہی ہیں ہم تو ایک اد فی طالب علم ہیں ان کو ہی د کمچہ کر

یہ خیال ہو گیا جس روز علوء کی شان یا ان کا علم و فضل دیکھیں سے اس روز کیا ہو گا خیر جو کچھ بھی جو میں نے اللہ کا شکر ادا کی کہ طالب علموں کی آبرو رکھ لی اور میں لینے کے وقت تو رمل پر گیا نہیں تھا تگر رخصت کے وقت جب وہ ہوگ اسٹیشن پر پہنچ کیلے ان کے بعد میں بھی ریل کے آنے کے تعمل اسٹیشن پر پہنچ گیا د کھھ کر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ کیول تکلیف فرمائی میں نے کہا کہ تکلیف کیا ہوئی اور میں تو آپ کے آنے کے وقت بھی رہل پر آتا مگر وہ جوہ کا اثر سمجھ جاتا جس کو میں پند نہ کرتا تھا اور اب رخصت کے وقت آتا ہے جاہ کا اثر ہے اس بر بھی سبحان انلہ سبحان انلہ کی آوازیں بلند ہو سنگئیں ان میں سے جو شیعہ ہتھے وہ بھی بے حد مخطوظ اور خوش تھے ہی سب انقد کی طرف سے ورند کیا کی جستی اور کیا وجود ابقد کا فضل اور اینے بزر گول کی دعاء کی برست ہے ورنہ جھے میں و کوئی بھی ایک بات شیں نہ علم ہی ایسا ہے نہ عمل ہی نہ کتابیں ہی غور ہے پڑھیں سبق پڑھا اور کتاب معد کر دی نه اب کتابی و یکف جول نه کتب ببینی کا مجھی شوق جوا محض فضل خداوندی ہے اس کے مشہ ایک واقعہ اور یاد آیا ایک معاملہ نکاح و طاق کا عدالت کانپور میں کئی سال ہے بڑا ہوا تھا کسی حاکم کے بیمال طے نہیں ہوا ایک جنٹ انگریز آئیا اس نے وونول فریق مقدمہ اور ان کے وکاء کو باا کر کما کہ تم اس معاملہ کو اینے علماء ہے فیصل کراؤ چٹانچہ فتوئی عدالت میں واخل کیا گیا جس یر متعدد علیء کے وستخط تھے اور میرے بھی تھے حاکم نے یہ تجویز کیا کہ ان میں کسی ایسے عالم کو جو فریقین کے مامنے سب کے نام ننے گئے کسی کو ایک نے تشعیم کیا تو دوسرے ہے عذر کیا کسی کے ساتھ اس کا عکس ہوااس وفت ہمسلہ ما، زمت مدرسہ جامع العنوم کانپور میں قیام کئے ہوئے تھا عمر میری اس وقت تقریا ایس یا باکیس سال کی ہوگی ہوئی عمر کے طلبہ بھی میری کم عمری کے سبب مجھ سے اسبال پڑھتے ،وئے حجھکتے تھے میرا نام بھی لیا گیا میرے نام بر وونوں فریق رضا مند اور متفق ہو گئے حاکم نے ضابطہ کے اندر میرے نام سمن جاری کر دیا میں نے بہت جاہا کہ کسی طرح سے بلا سر سے مٹھے مگر سر آہی میزی

تاریخ مقرر پر ایک یالنی گازی میں بیٹھ کر پچمر ی پہنچا میں کسی واقعتہ کا گواہ نہ تھا صرف مبائل کی شخفیق کرنا تھی مجھ کو احاطہ کچسری میں دئیھے کر تمام ہیر سٹر اور وكلاء جمع مو كئ دريافت كياكه آب كمال جس فريق كى طرف سے جس بلايا كيا تھ ان کے وکیس صاحب بھی وہال موجود تھے۔ میں نے ان کی طرف اشارہ کر ک كماكد ان حضرت كى عنايت كالمتيجد سے واقعہ معلوم ،ونے يرسب في اس كى کو مشش کی کہ میری شادت نہ ہو سب نے مل کر ان و کیل کو مجبور کیا گھ ایک در خواست دو که جم ان کی شه دت نهیس جایتے طوعاً وکرها در خواست دی آئی اور ساتحد ہی ساتھ حاکم ہے یہ بھی کہ دیا کہ وہ یسال پر ابھی سے ہیں حاکم نے کما کہ ضابطہ میں تو ہم چھ مد نہیں سکتے اس نئے کہ ورخواست گذر پنجی ہے اب منتقیٰ کرنا واجب ہے ہم کو کوئی حق ان کی شہادت لینے کا نہیں رہا بلحد أمر وہ ممن یر بھی نہ آتے تب بھی میں ضابطہ کی کارروائی نہ کر تا مگر مشورۃ کہتا ہوں کہ اً مروہ ا پنا بیان دیدیں تو دو مسلمانوں میں جھڑا ہے شرعی سئنہ ہے بیہ معاملہ ہے : و جائے گا بھر طبکہ وواس کو حقوثی منظور کر لیس میں اسی بیان کے مطابق تنم نافذ کر دوں گااس کو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ جا کم کا یہ خیال ہے ور س طرح پر کتا ہے مجھ کو بھی خیال ہوا کہ جب انگریز ہو کر اس کا یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کا معاملہ سے میں تو بحمد اللہ مسلمان ہول میر تو فرض ہے کہ بیہ معاملہ شریعت كے مطابق مے :و جائے ميں نے عدالت ميں بيان وينا منظور كر ليا اب حاكم كى تهذیب ماحظه و تحتم دیا که اور گواجول کی طرح بکارانه جائے اور پیاده اجر س تک نہ آئیں سواری بر آئیں جہال تک ہماری سواری آئی ہے وہال تک ان کی بھی سواری آئے غرض کہ میں سوار ہو کر اجدس تک پہنچا پہنچنے کے بعد مجھ کو کئیز ہے کے اندر بال بیا گیا جاتم نے ارولی کو تھم دیا کہ کری لاؤ گر کری آن میں دہر ہوئی میں دونوں ہاتھوں کی تبدیاں میزیر رکھ کر کھڑا ہو گیا بیان شروع ہوا بیان کے وقت میں معلوم ہو رہا تھا کہ میں مدرسہ سے اجلاس نہیں ہے اور ایک طالب علم سوال کر رہا ہے میں جواب دے رہا ہوں نتام اجد س کا کمرہ وکاء اور

ير سر ول سے پر ہو گيا پيل بد سوال ہواك تمسارا نام كيا ہے باب كاكيا نام ہے اس کے بعد حام نے سوال کیا کہ آپ عالم ہیں میں نے اپنے ول میں کما کہ ہے ا جیما سول : و، ب اً سر کمتا : ول خبیں تو یہ ایشیائی مذاق کو کیا جائے کیے گا کہ سمن کی تھیل غط ہوئی کیو تعد ممن پر عالم مکھا ہے اور اس کی نظر میں اپنی ایک قسم کی تحقیر اور اہانت بھی :و گی کے گا کہ پھر آنے کی آپ نے تکلیف ہی کیول **گوارہ** فرونی جبکہ آپ عالم نہیں اس نے کہ مند متعلق ہے اہل علم کے اور اگر کہا جول کہ عالم ہوں تو یہ اینے مسلک اور مذاق کے خلاف ہے میں نے جواب میں کها که مسلمان ایبا ہی سیجھتے ہیں یہ مکھ ایا گیا دوسر اسوال سے بردھ کر ہوا کہ کیا سب مسمان آپ کو مانتے ہیں اب اگر کتا ہول کہ خمیں تو ایک کافر کے س سنے اپنی سنگی اور ابانت اس کو بھی تی گوارا نہ کرتا تھا بطور مزاح فرمایا کہ گو سکی نہ تھی میری ہی تھی دوسرے یہ خیال :واکہ مقدمہ پر اس کا برااثر پڑے گائس**ی** نہ کسی فریق کے مخالف ہو گا اس کو اس کے گئے کی گئے کش ہو گی کہ وہ تو خود ہی کہتے بیں کہ مجھ کو سب مسلمان شیں مانتے لبذا ہم بھی شیس مانتے اور اگر کتا ہول کہ سب مسلمان مانتے ہیں تو کا نبور ہیں آئے دن ہندہ مسلمانوں میں جنگزے فساد وقت رہتے ہیں میرے اس اقرار کی بناء پر انسے موقع پر کہا جادے گا کہ مسلمانوں کا انتظام کرو اور میں ایک قشم کا ذمہ دار قرار دیا جاؤں گا میں نے کہا کہ ماننے کے دومعنے میں لیک تصدیق کرنا لیعنی سے سمجھنا اور ایک تشکیم کرنا لیعنی مانکا اور عمل کرنا سو تصدیق کے درجہ میں تو سب مسلمان مانتے ہیں کوئی مسلمان بهرے بتلائے ہوئے مسئلہ کو جھوٹا نہیں اللہ سکت اس سے مقدمہ پر بھی اچھ اثر وا اور تسلیم کے درجہ میں ہاری حکومت تو ہے نہیں محض اعتقاد ہے اس لئے کوئی مانتا ہے بیحنی جس کو اعتقاد ہے کوئی شمیں مانتا یعنی جس کو اعتقاد شمیں پھر تنس مسئلہ کے متعلق میان ہوا جب میں میان دیکر اجلاس سے باہر آیا تو تمام بیر سٹر اور دکاء جن ہو گئے اور کئے لگے کہ مجیب و غریب جواب ہوئے اور ووسرے سوال کے جواب میں تو ہم بھی چکر میں تنے واقعی سے سوال خطرہ سے

فانی نہ تھا گر جواب بھی اییا ہوا کہ ہماری سمجھ میں بھی نہ آیا تی میں نے کہ کہ یہ سب عربی مدارس کی برکت ہے وہاں اس فتم کے احتمالات و شقوق نکالے جایا کرتے ہیں یہ بات انگریزی تعلیم میں تھوڑا ہی پیدا ہو سکتی ہے یہ عربی ہی تعلیم میں برکت ہے گربہ سے معلوم ہوا کہ آومی دری کمائٹی سمجھ کر پڑھ نے پھر ان کے بعد آگے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی گر آج کل طابء عربی کائٹی بھی سمجھ کر نہیں پڑھتے طوطے کی طرح رث لیتے ہیں اس وجہ سے ان ہیں بھی سمجھ کر نہیں بیدا ہوتی یہ جو بزرگو سے دری کمائٹی انتخاب کی ہیں ان میں بھی سمجھ کر سرا ہوتی یہ جو بزرگو سے دری کمائٹی انتخاب کی ہیں ان میں سب جھ سے اگر سمجھ کر بڑھ لیتا شرط ہے۔

# (اہفوۃ ۲۸۴۷)ا مراء کے تعلق سے اجتناب کی ضرور ت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں امراء سے تعمق کو منع نہیں کر تا تملق کو منع کرتا ہوں علیء کو خصوصیت کے سرتھ اس سے اجتناب کی ضرورت ہے اور بیہ اس وجہ ہے کہ دین اور اہل دین کی متحقیر ندیو تو ب ڈھاکہ نے جھے کو وو مرتبہ بلایا ول عبی پر تو چلا گیا نگر آنے کے متعلق میں نے ایسے شر الط عکھے کہ جس سے تمال کا شبہ بھی نہ ہو اور تعلق معلوم ہو اور ووسری طبی پر مذر کر ویو کنیکن چو نکمہ اس بار دوسر سے علاء دیو ہند کو بھی بایا تھا ان کا اصرار ہو کہ بیس بھی ساتھ چیوں چونکہ میں اب ان کے کہتے سے جارہ تھ اس لئے میں نے ان ہے کچھ شرطیں لگائیں چنانچہ من جملہ اور شرائط کے ایک شرط بیہ بھی نگائی تھی کہ میں اپنے کرایہ سے سفر کروں گا یہ اس خیال ہے کہ راستہ میں اگر کوئی الجھن پیش آئے تو واپس ہو سکوں کسی کا مقید اور پابند نہ ہول ککتہ پہنچ کر ایک صاحب اسٹیشن پر ملے جن کو نواب صاحب نے استقبال کے لئے بھیجا تھا اور سے وہ سخفی تھے کہ جو مدر سہ دیو بند ایک مرتبہ میراوعظ سن چکے تھے میں نے اپنے بیان میں د نیا سے تفریت و لا لی تھی اور آخری کی ترغیب دی تھی تو اس پر ان صاحب نے یہ کما تھا کہ میں ایسے مدر سه کی امداد کرنا نہیں چاہتا جس میں ترک و نیا کی تعلیم

وی جاتی ہو سویہ صاحب نواب صاحب کی طرف ہے مہمانداری کے انتظام کے لئے مقرر ہوئے جب قیام گاہ پر پہنچ گئے اور لوگ بھی آبٹھے یہ صاحب بھی آئے بعد سلام مصافحہ کے بیٹھ مجئے اور کہنے گئے کہ آپ کے آنے سے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ نواب صاحب مایوس کر کیئے تھے اور فرماتے تھے کہ انہوں نے ایک مشکل شزقا لگائی کہ ہم اس کو پورا نہیں کر کتنے وہ بیہ کہ ہم کو کچھ دیا نہ جاوے میں نے کہا کہ بیہ شرط کو تی مشکل تھی ہے تو بہت آسان تھی نہ دیتے کہنے لگے بیہ کیے ہو سکتا ہے کہ اینے محبوب کی خدمت ند کی جاوے میں نے کما کہ کیا گھر ہی بلا کر دیا جا سکن ہے اور بھی تو صور تیں اور ذریعے میں وینے کے مثا! وطن میں پنجا مکتے ہیں اس پر کما کہ معاف سیجئے بیاس کنو کمیں کے یاس جاتا ہے کنوال پیاہے کے باس شیں جایا کرتا میں نے کیا ابتد ابتدائیا کے نزدیک ہم بیاہے میں اور آپ کنوئیں ہیں ہدرا اعتقاد تو اس کا عکس ہے اور دیمل کے ساتھ وہ دیمل ہے ہے کہ ہر مسلمان کو وو چیزوں کی ضرورت ہے دنیا کی اور دین کی سو قدرتی نظام سے ا کی چیز ہمری حاجت کی تمهارے ماس ہے تیجنی و نیا اور ایک چیز تمهاری حاجت کی ہمارے پاس ہے لیعنی وین گر اتنا فرق ہے کہ جو چیز ہماری حاجت کی تمهارے یاں ہے لیعنی و نیاوہ حمد اللہ بقدر ضرورت ہمارے ماس بھی ہے اور جو چیز تمہاری ھ جت کی جمارے پاس ہے <sup>بیپ</sup>ق وین وہ بقدر ضرورت بھی تمہارے ہ<sup>ی</sup>ں شمیں اس نے ہم تو ساری عمر تمہارے دروازوں سے مستغنی رہ کتے ہیں ورتم یک منٹ بھی ہمرے دروازہ ہے مستغنی نہیں تم کو ہمری ہر وقت ضرورت ہے احتیاج ہے اب بتلاؤ کہ بیاہے کون میں اور کنوال کون ہے ہس کچھ شیں ہولے لیکن ساتھ ہی اس کے ناگواری بھی ان کو شیں ہوئی س کی میں ضرور تعریف کروں گا اور میہ بھی وین کا قلب میں اثر ہوئے کی علامت ہے مجھ کو سے ہورہ تفتگو اس قدر نا گوار ہوئی کہ میں وہیں ہے وطن واپس ہو گیا نواب صاحب کو اطلاع ہوئی ان کا تار آیا کہ اگر آپ نہ آئے مجھ کو بہت رنج ہو گا گھر میں نے اس کا جواب الہ آباد کھنچ کر دیا گھر ان صاحب کا دماغ درست ہو گیا ہیہ لوگ کبر کے پیلے جیں اپنے سامنے

سمس كو سيحض بي شيس اس لئے ميں اہل علم كا امراء كے دروازوں ير جاتا اور ان سے تملق پیدا کرنا پند نہیں کرتا ایک مخص کہنے لگے کہ بدون امراء ہے تعلق رکھے مدارس وغیرہ کا کام شیں چات میں نے کہا کہ انا عندظن عبدی ہی چونکہ تمارا یہ ہی خیل ہے تمہارا کام نہ چاتا ہو گا اگر اہل علم استغناء اختیار کر لیں تو تمام امراء ان کے دروازوں پر آنا شروع ہو جائیں خصوص اہل مدارس کو میں چندہ کرنے ہے منع نہیں کر تالیکن اس میں دو چیزیں ضروری قابل التزام ہیں ایک تو یہ کہ چندہ کا خطاب عام ہو کی خاص سے تحریک نہ کی جاوے دوسرے نے کہ صرف غرباء سے تحریک کی جادے اور غرباء سے مراد مفلس نہیں بلحہ مخلص امراء بھی ان میں داخل ہیں امراء میں بھی ہر فتم کے لوگ موجود ہیں اہل دنیا بھی اور اہل دین بھی سویہ مسکنت مال کی شہیں بلحہ وہ مسکنت وَاضْعِ اور خلوص كى ب اور أيك مسكنت صُرِيتَ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَّةُ كَا مصداق ہے تو یہ سکنت عماب ہے جو یہودوں کے واسطے حق تعالی نے تجویز فرمائی ہے ای طرح فقر دو طرح کا ہے ایک نقر اختیاری جس کی حقیقت زمد ہے وہ مقبولین میں ہوتا ہے اور ایک فقر اضطراری یہ عذاب ہے کہ ابواب رزق بمد كر دے جاويں سے مخذولين ميں جو تا ہے اب اس ير سے شبہ شيں ہو سكنا كه كبھى الله والول ير بھی فقرو فاقہ ہوتا ہے كيونكه وہ فقر اختياري ہے اور مجھی اس میں فاص حکمت ہوتی ہے جیسے کیلی نے سب کو تو بھیک دی اور مجنوں کا کاسہ لے کر بھی توڑ دیا کیا اس کو عذاب اور عتاب کہا جا سکتا ہے اور اس کا تعلق عشق ہے ہے دوسرا نہیں سمجھ سکتا اور عشق وہ چیز ہے کہ آدمی کو تو اس میں لذت کیے نہ جو تی وہ تو جانوروں تک کو شیدا ہنا دیتا ہے حدیث شریف میں ہے اور یہ مظاری کی حدیث ہے کہ حجتہ الوداع میں جس وقت حضور نے اونٹ قربان کئے تو ہر اونٹ دوس سے اونٹ سے آگے ہو ھتا تھا کہ حضور سے مجھ کو ذرج کریں۔ ہمہ آہواں صحرا سر خود نہادہ پر کف مامید آنکه روزے بشکار خوابی آمد

تو جن لوگوں کو اللہ ہے محبت اور عشق نہیں جس کی علامت یہ ہے کہ انہاع ہے بھائے ہیں وہ ان اونٹ جانوروں سے بھی کم ورجہ بیں ہیں۔
(الفوظ ۲۹ سم) بے فکری کا علاج ممکن ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل کے علاء اور مشارکے نے عوام کے اخلاق خراب اور برباد کئے بیہ بے فکری لوگوں میں ای وجہ سے ہے کہ کوئی روک ٹوک نہیں کر تا اور گوبد فئمی کا عداج تو کوئی نہیں کر سکت اس سئے کہ غیر اختیاری ہے گرے گرے فکری کا علاج تو ہو سکت ہے سے اس لئے کہ بیا اختیاری ہے سواس پر بھی کوئی توجہ نہیں کر تا۔

(منوط + 2 مم) اس راہ میں قدم رکھنے کے بعد خلاف طبع امور بر داشت کرنے کی ضرورت

ایک سلیہ مختلو پی فرمایا کہ س راہ بی قدم رکھنا اور پھر ضاف طبع کا بروہ شت نہ کرنا بجیب ہے کوئی شخص ایک مردار کتیا بازاری عورت ہے محبت کا وعوی کر تا ہے وہ کیا پچھ ناز دکھلاتی ہے اور کیسی کیسی تکلیفیں دیتی ہے گر سے سب کو سہت ہے برداشت کر تا ہے مجنوں ہی کو دیکھا لیے جائے جس کے تھے گلی کوچوں بی پر حقے پھرتے ہیں تو کیا جن تعالٰ کی محبت لیل کی محبت ہے بھی کم ہو گئے ۔

میں پڑھتے پھرتے ہیں تو کیا جن تعالٰ کی محبت لیل کی محبت ہے بھی کم ہو گئی ۔

مونی سے کم از لیل بود

عشق مونی سے کم از لیل بود

اور جب برد شت نہیں تو کہا تھا کس نے کہ تو اس راہ میں قدم رکھ دعوی ہی کیوں کیا تھا ای کو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔

وعوی ہی کیوں کیا تھا ای کو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔

تو بیک زخے گریزائی زعشق تو بیک دخش اور فرماتے ہیں ۔

تو بیک دخی سے جہ میدائی زعشق اور فرماتے ہیں ۔

اور فرماتے ہیں ۔

وربمر نہنے تو پر کینہ شوی پس کجا بے صیقل آئینہ شوی (ہننوۃ اکس) اللّٰہ والول کی عجیب شان

اکیب سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اللہ والول کی شان ہی جدا ہوتی ہے وہ اہل د نیا ہے نفرت تو نہیں کرتے مگر اعراض ضرور سر کھتے ہیں ان کو دوسری طرف کی مشغولی ہی ہے کب فرصت متی ہے وہ تو ایک کے سوا دوسرے کسی کے کام بی کے تبیں رہتے حضرت مرزا مظہر جانال رحمتہ اللہ علیہ کے باس ایک مخص ایک بزار روپیے لے کر آیا آپ نے قرمایا کہ آج کل میرے پاس وسعت ہے مجھ کو حاجت نہیں عرص کیا کہ حضرت کہیں تھی مصرف خیر میں خرچ کر دیں فرہایا کہ میں تمہارا نوکر شیں ہوں میجر شیں ہوں خزائجی شیں ہوں تو اہل دنیا ہے اتنے تعلق کو بھی پیند نہیں کیا اس شخص کا صاحب دنیا ہونا آپ کو وجدانا معلوم ہو گیا ہو گا تو اصل وجہ اس انکار کی غالبًا ہیں ہو گی کہ ان حضر ت کو اکثر معموم ہو جو تا ہے کہ اس شخص میں خبوص ہے یا نہیں سے بکام خلوص سے کر رہا ہے یا فخركى راہ سے ال حضر ات كا دماغ توبادش ہول سے بھى براھا ہوا ہو تا ہے نيز طبعاً بھی صاحب کمال میں استغنا ہو تا ہے تیمور بگ کا قصہ ہے کہ علامہ "فتاز ٹی جب اول اس کے دربار میں آئے تو بادش ہی ہرابر یاؤں پھیلا کر بیٹھ گئے تیمور بوجہ منگ کے ای طرح تیٹھا کرتا تھ تیمور کو ناگوار ہوا مگر ادب ہے کہا معذورم وارمرا بنّگ ست عدمه تفتازانی نے ہے ساختہ کہا کہ معذور م دار مرا ننگ ست۔ ابو الفضل ور قیضی وغیرہ شہی دربار میں کی اور دوسرے اہل کمال کو نہیں آئے دیتے تھے یک روز خاتانی جو نووارد تھا ہوسیدہ لباس پہنے شکتہ حالت میں فیضی کو سر ک بر نظر آیا جس وقت سواری خاقانی کے سامنے آئی اٹھ کر سلام کیا اور گاڑی کے روک لینے کا اشارہ کیا اور مسافر سمجھ کر وریافت کیا کہ کون کہا کہ ماعر جستم و جیسا ماع كدام باشد كما بركه معر گويد يوچيامعر كرامي تويند خا قاني كتے ہيں۔ رفتم درباز ار خریدم کی گنا قل اعود برب النا ملک النا الد النا فیضی نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی مسخرہ ہے دربار بیس نقل مجلس ہو گا دربار میں عاضر کیا اس عالت کو دکیر کر کسی نے ان کی طرف النفات بھی نہ کیا خا قائی زمین پر بیٹھ گئے اور سب اپنے اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے تھے خاقائی نے بے تکلف بادشاہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا۔

مثال عجب دی جو مسخرہ سمجھ کر گئے تھے زرد پڑ گئے بادشاہ نے فاقی کا بوااحترام کیا اس وقت حمام بھیج کر عنسل دلوا کر جوڑا بدلوایا اور دربار میں فاقیہ دی یہ نشہ کمال ہی کا تھا اور اگر کمال کے ساتھ دولت باطنی ہو بھر تو کیا گئا۔

حفرت جنید کا واقعہ ہے کہ کسی معاملہ میں بادشہ وقت سے گفتگو ہو
ری شی بادشاہ کی گفتگو میں کچھ تیزی آگئی تو حضرت شبلی جو کہ حضرت جنید کے
سرتھ تھے تالین پر جو شیر کی تصویر بدنی ہوئی تھی نظر کرتے تھے تو وہ تی بی کا
شیر بن جاتا تھا بادشاہ کی جو نظر بردی کا نیخ لگا حضرت جنید نے بادشاہ سے فرمایا کہ
آپ گھیر اکیں نہیں آپ کو ہم ہوگوں میں تصرف کرنے کا حق ہے اور شبی پے
میں بے تکلف جو چاہے کہنے آپ کو کوئی گزند نہ پہنچ گا کیونکہ حضرت جنید اس کو
اپنی نظر سے منا دیتے تھے ایک اور بردرگ کی حکایت ہے کہ ایک بادشاہ سے
ترش روئی کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی بادشاہ نے برہم ہو کر کہا کہ کوئی ہے ان
بررگ نے بھی غصہ ہو کر کہا کہ کوئی ہے تو کمرہ کے ایک گوشہ سے ایک تمایت
بررگ نے بھی غصہ ہو کر کہا کہ کوئی ہے تو کمرہ کے ایک گوشہ سے ایک تمایت
بررگ نے بھی غصہ ہو کر کہا کہ کوئی ہے تو کمرہ کے ایک گوشہ سے ایک تمایت
بررگ نے بھی غصہ ہو کر کہا کہ کوئی ہے تو کمرہ کے ایک گوشہ سے ایک تمایت
زیروست شیر بیر نگل کر آیا بادشاہ تو اٹھ کر بھاگا ہی مگر یہ بزرگ بھی بھا گے ان

# کو خبر نہ تھی کہ میرے کہنے ہے ایبا ہو جادے گا۔ (للنوط ۲۲ کے ہم) بے بروگی کے نتائج

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ کم عقل بد فہم لوگ جو بے پردگ کے حامی ہیں ان کو اس کے نتائج پر نظر نہیں یورپ میں اس بے پردگ کی بدولت عور تیں اس قدر خراب اور ہرباد ہو رہی ہیں کہ مر وع جزاور ہر بیٹان ہیں بچھ نہیں کر کئے۔

۲۵ / جمادی الاولی ایساھ مجلس خاص یوفت صبح یوم سه شنبه (پیروه ۲۲ سر ۲۲ م) اسلام کی پہلی تعلیم

اکیک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مسلمانوں میں علم دین کی کی ہے حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں ورنہ ان میں روا داری کی ایسی عمرہ صفت ہے جو دوسری غیر مسلم قوموں میں اس کا نام و نشان بھی نہیں اس کو آج گاندھی چیخ رہا ہے اسلام کی بہتی تعلیم میں سب کو قلاح اور اسلام کی بہتی تعلیم میں سب کو قلاح اور بہبدود نظر آرہا ہے اور یہ مسلمان ہیں کہ دوسروں کے وروازوں پر گداگری کرتے بہدود نظر آرہا ہے اور یہ مسلمان ہیں کہ دوسروں کے وروازوں پر گداگری کرتے بہدود نظر آرہا ہے اور یہ مسلمان میں بدولت بردا افسوس ہے مسلمانوں کی حالت بردا افسوس ہے مسلمانوں کی حالت بردا افسوس ہے مسلمانوں کی حالت ہیں ہے۔

# ( المؤلام ۲۷) رسالت کا ماننا ضروری ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کیک شخص اس وطوکہ میں مبتلا ہتے کہ فعال طاغوت توحید کا تو قاکل ہے بی اور رسالت کے متعلق میری اس سے گفتگو ہوئی تو اس نے میں ہے تو اس نے میں نے تو اس نے میں اس کے میں نے تو اس نے میں جانتا ہوں محمد رسول انلہ اللہ کے رسول ہتے میں نے کما کہ آیک تو جانتا ہے اور آیک ہے ماننا نرے جاننے سے کہا کہ آیک تو جانتا ہے اور آیک ہے ماننا نرے جاننے سے کہا جو تا ہے ماننے ہے اور آیک ہے ماننا نرے جانتا ہے کہ جارج بہم باوش و ہے اور ایک ایس میں جانتا ہے کہ جارج بہم باوش و ہے اور

گیر جارج پنجم ہے اور قیصر کے دل ہے کوئی ہو تھے کہ جارج پنجم کے دل ہے ہو جھے کوئی ہو تھے کہ جارج پنجم کیا ہے معلوم ہو جائے گا اس ہے کی ہوتا ہے اور میں تم کیا کتے حق تعالی فرماتے ہیں بعد فلو نه جائے گا اس ہے کی ہوتا ہے اور میں تم کیا گئے حق تعالی فرماتے ہیں بعد فلو نه کھایعو فلون ابناء ھم کہ بیہ تم کو پچائے ہیں گر کیا وہ پچانا کائی ہو گیا تھا تو گاند ھی کا جانا بھی ایسا ہی ہے آخر جب وہ تو حید کا بھی قائل ہے حضور صلی اللہ عدیہ وسلم کو اللہ کا رسول جانت ہے تو اعدان اسلام کے قبول کا کیوں نہیں کر دیتا فرانی گاؤ کیوں نہیں کر تا زکوۃ کیوں نہیں ویتا قربانی گاؤ کیوں نہیں کر تا رمضان شریف کے روز ہے کیوں نہیں رکھتا کیا خرافات ہے جب ان نہیں کر تا رمضان شریف کے روز ہے کیوں نہیں رکھتا کیا خرافات ہے جب ان صحبت نہیں صاحب کی سمجھ میں آیا اینے لوگوں میں عناد تو ہے نہیں تا واقعی ہے صحبت نہیں کسی کا علم انتا نہیں۔

(النور ۵۷ م) حضرت مولانا عبدالحي صاحب سے متعلق ارشاد

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مولاۃ عبدائی صاحب نے نواب صدیق حسن خان صاحب کے مقابلہ میں جو مباحث لکھے ہیں بہت اچھے لکھے ہیں ان کی نظر بہت وسیق تھی نقل بہت کرتے ہیں اور آج کل کوڑ مغزوں کے لئے نقل ہی کی زیادہ ضرورت ہے ورایت کا آج کل زمانہ نہیں ہاں جس درایت کی قدر ہے وہ وہ درایت جو طحدانہ معتزلانہ ہواس لئے کہ زمانہ منمی کا ہے۔

(النوع ٢ ٢ م) تصنع سے حضرت حكيم الامت كو طبعي نفرت

غرض میہ چاہتا ہول کہ میری سب حالت معلوم ہو جائے وطوکانہ ہو کسی کی وجہ سے کسی حالت کا اخذء نہیں کرتا خواہ کوئی معتقد رہے یانہ رہے مجھ کو اس تلمیس و تقن سے طبعی تفرت ہے کون مخلوق پرستی کرے مسلمان کا ہر کام ہر بات اللہ کے واسطے ہونا جائے۔

(سفظے کے سم) لوگوں کو ترغیب دلا کر ہیعت کے لئے لانے سے نفرت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک اس بات سے مجھ کو سخت فرت ہے کہ لوگوں کو تھیر گیر کر لایا جائے ان کو ترغیب دے تر کرامتیں اور فضائل بیان کر کر کے معتقد بنایا جائے مجھ کو تو ایک باتوں سے غیرت آتی ہے تتیجہ اس کا میہ ہوتا ہے کہ طالب مطلوب اور مطلوب طالب بن جاتا ہے بازاری عور تول کا سا پیشہ کہ جیسے وہاں ہائکا چھٹی رہتی ہیں وہ لوگوں کو پھنساتی رہتی ہیں اور خود وہ بھی شب و روز ہناؤ سنگار میں رہتی ہے تاکہ لوگ مچھنسیں ہی جالت آج کل بعض مشائخ کے یمال ہو رہی ہے مجھ کو تو حمد ابتد اس سے طبعی غرت ہے میری تو تھی ہو کی حالت ہے اگر کسی کو پیند ہو آؤ میرے پاک آگر اللہ کا نام معلوم کر لو اور اگر پہند ند ہو تو کہیں اور جاؤ۔ نہ میں کسی کی وجہ سے اپنا طرز اور مسلک بدل سکت ہول نہ مروجہ اخلاق اختیار کر سکتا ہوں نہ غدمی اور چاپلوی مجھ ہے کسی کی ہو سکتی ہے بال خدمت کو نیار ہوں خادم ہوں مگر شرط میہ ہے کہ سایقہ اور طریقنہ ے خدمت کی جائے بے طریقہ اور بے ڈھنگے بن سے مجھ سے نہ کوئی خدمت لے سکت ہے نہ میں خدمت کر سکت ہوں صاف صاف جوبات ہے ڈیکے کی چوٹ کتا ہول خود بات صاف کرتا ہول دوسروں سے بھی ایک ہی صاف بات جاہتا ہوں پھر چاہے کوئی میرے پاس آئے خواہ نہ ائے۔

# (ملوظ ۸ کے ۲۲) کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک مولوی صاحب نے حضور صلی ابتد علیہ وسلم کی سیرت لکھی ہے اور اس میں ایک طاغوت کی مدح بھی لکھی ہے وہ کتاب کو سیم کی سیرے باس بھی میں نے واپس کر دی اور سید مکھ دیا کہ میں ایک کتاب کو کتاب کو کتاب میں روح سیرت بینی نبوت کے مکذب کی مدح ہو اپنی ملک میں رکھنا مہیں جا ہتا انہوں نے غلطی کا اقرار کیا جزاھم الله تعالیٰ

# (النوط ٩ ٢ م) تعظيم ميں ضرورت اعتدال

ایک سلید گفتگو میں فرمایا کہ مجھ کو سے بھی گرال ہے کہ سک مخلف کے ساتھ اسابر تاؤ تعظیم کا کیا جاوے کہ اس کو گرائی ہو اس لئے بھی میں دوستوں سے اسیابر تاؤ نمیں کر تاجو ان کی گرائی کا سبب ہو مثنا ایک مولوی صاحب ایک بزرگ ہے بیعت ہیں ایک بار پیر نے مرید کی جو تیال سید ھی کر کے رکھ دیں دیکھتے ان کو کس قدر تکلیف ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ان کی تو کسر نفسی ٹھیری اور ان بے چاروں کو تکلیف ہوئی گرائی ہوئی میں اعتراض نمیں کرتا باتھ آگاہ کرتا ہوں اس لئے کہ بھی غلبہ حال تواضع ہیں سی کی گرائی کی طرف انتفات نمیں ہوتی ہوئی میں اور ان بے اس کی گرائی کی طرف انتفات نمیں ہوتی ہوئی سے کہ انہی باتوں سے دوسر سے پر گرائی ہوتی ہو اور کینے کی ضرورت ہے۔ اس کی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔

# (منور ۴۸۰) عادات کو تاثرات میں بردا دخل ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ عادت کو بھی تاثرات میں برا وظل ہے عادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے عادت کے خلاف پر انسان کو ایک غیر معمولی تکلیف کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے میں اس وقت ململ کا کر مد بہن رہا ہول اگر کوئی کے کہ گاڑھے کا کرم بہن لو تو مجھ سے نہیں بہنا جائے گا یوں تو خدا کی نعمت ہے اور خدا نحوات کوئی کبر بھی نہیں مگر عادت جو نہیں اس سے تعب ہوتا ہے بال مصلح کے ہاتھ میں ہاتھ دید ہے کے بعد بھر اپنی رائے کو اپنی عادت کو باکل دخل نہ دینا چاہے اگر وہ ڈھاکہ پہنائے وہ بہنو گاڑہا پہنائے وہ بہنو ٹاٹ پہنائے وہ بہنو گاڑہا پہنائے وہ بہنو ٹاٹ بہنائے وہ بہنو بھی ایک مرتبہ میں نے نمین سکھ بہنائے وہ بہنو گاڑہا پہنائے وہ بہنو ٹاٹ نہیں سے ایک مرتبہ میں نے نمین سکھ بہن ہے اپنی آگھ سکھ جین ایمی ویدہ اپنی آگھ سکھ جین ایمی ویدہ اپنی آگھ سکھ جین ایمی ویدہ اپنی آگھ سکھ جین ایمی آگ لگ گئی اس کا عادت سے تعلق ہے ایک مرتبہ میرے پاؤل میں ایک پھائس لگ گئی تھی جو دیکھنے میں بھی نہ آئی تھی اس سے کئی روز ہے چین رہا اور ایک شخص نظے بیروں پھر تا ہے بنے نہ آئی تھی اس کے کئی اس کو تو ذراسی بہ نہیں کرتا ای طرح سی کو تو ذراسی بہ نہیں کہن کرتا ای طرح سی کو تو ذراسی بہ نہیں کہن کہی ہو ویکھنے میں بھی اس سے نہیں وہ پروا بھی نہیں کرتا ای طرح سی کو تو ذراسی بہ نہیں کہن کہی ہو واقعات پر بھی احساس نہیں کی بھی ہروتا ہے سب عادت پر مو توف ہے۔

#### (منوه ۲۸۱) حدود مساوات

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آج کل مساوات کا برا زور ہے نہ اس کے حدود بیں نہ اصول نہ قواعد مساوات مطلوب یا محمودہ کی حقیقت سے بے خبر بیں اس لئے فطری اور قدرتی جیزوں بیں بھی و خل ویتا شروع کر دیا کو کلہ بعض نفاوت تو فطری چیز ہے برا ہی پر فتن زمانہ ہے مساوات نہ کورہ جو ہے وہ حقوق اور معامات بیں ہے نہ فض کل بیں ہے نہ طبائح بیں نہ احکام بیں نہ امور فطریہ بیں ان بیں ہے کہ بیں مساوات نہیں یہ لوگ ہے سمجھے آبیتی حدیثیں بھارتے بیر ویکھئے خود حضرات انہیاء عیسم اسلام بیں بھی جو کہ حقائق کی باوی بی ان بیں مساوات نہیں فرماتے بیں چلک الروسل فی تشکیلنا کو شخصہ کے باوی جو ان بیں مساوات نہیں فرماتے بیں چلک الروسل فی تشکیلنا بعضنی ہو دون ان بیں وہ خود ان بیں دو

ماوات نمیں جس کو یہ لوگ گاتے پھرتے ہیں ای طرح ایک فضض خوبھورت ہے ایک بد صورت ایک ظلل ہے ایک بد شکل ایک حسین ہے ایک فتیج ایک جمیل ہے ایک فیل ہے ایک ضعیف ایک کالا ہے ایک گورل ایک کورل ایک کو طبع مخل ہے ایک کو گرا ہے ایک کورل ایک کو طبع مخل ہے ایک کو گرا ہے ایک کورل ایک کالے ایک کورل ہیں اور تم کالے آدمیوں نے کمیٹی کرکے رزویوشن پاس کیا کہ جم کالے کیوں ہیں اور تم گورے کیول جو جو ہو ہو جو اب تم دو گرے وہی حق مساوات ہونا چاہئے تو کیا جو اب ہوگا جو جو اب تم دو گرے وہی میں مساوات ہونا چاہئے تو کیا جو اب ہوگا جو جو اب تم دو گرے میں ماری طرف سے سمجھ سے جو ہے۔ حضرت مرزا مظہر جاناں رحمتہ اند کا کے وہی ہیں نہیں بیانا تھا اس بیس دھویں کا اثر محسوس ہو تا تھا کو کئے کے انگاروں ہیں بین تھا۔ اب یہ خواس طبع جیں اس میں کی کا کیاد خل ہو سکت ہے۔ انگاروں ہیں بین تھا۔ اب یہ خواس طبع جی اس میں کی کا کیاد خل ہو سکت ہے۔

ایک صاحب کی غلطی پر متنبہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ میال میں تو جیسا ہوں بدل نہیں سکتا اگر پند ہوں کام لو۔ نہیں پند تو گھر بیٹھو یا اور کہیں جو مثن نخ بہت ہیں۔ اور وہ شخ ہیں۔ میں میخ ہوں۔ اور جگہ بر ست ہے بہال حر ست ہے۔ یہاں حر ست ہے۔ یہاں پر تو گمن کی چوٹ پرتی ہے جب خدار سیدہا ہوتا ہے۔ میں کسی کو تر غیب دینے تو نہیں جاتا نہ بلاتا ہوں بلحہ اور بھگاتا ہوں کہ بد فیموں سے چچھا تر غیب دینے تو نہیں جاتا نہ بلاتا ہوں بلحہ اور بھگاتا ہوں کہ بد فیموں سے چھھا اور نج اور نج کے اور نج کے گئر کس تصافی سے پالا پڑا ہور میں کت ہوں کہ کہ کس تصافی سے بالا پڑا ہوں میں آگر بیٹھا۔ کہ کن بیلوں سے بالا پڑا ہوں اس وقت یہال سے جاؤ بعد ظہر مجلس میں آگر بیٹھا۔ کہ کن بیلوں سے بالا پڑا ہوں اس وقت یہال سے جاؤ بعد ظہر مجلس میں آگر بیٹھا۔

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ معاملات میں تو سوء نظمن چاہئے اور اعتقاد میں حسن نظن۔ اور معاملات میں سوء نظن سے مراو بیا ہے کہ جسکا تجربہ نہ ہو چکا ہو اس سے لین دین نہ کرے رو پیے نہ دے تو اس معنے کر معاملات میں سوء نظن رکھے۔ ہاتی اعتقاد میں سب سے حسن نظن رکھے کسی کو

## رانه سمجھے بیہ دونوں ایک دفت میں اس طرح جمع ہو سکتے ہیں (سنوظ ۴۸۴۲) مولانا عبدالحی لکھنوی کا جامعیت

ایک سلسلہ محفظہ بی فرمایا کہ مولانا عبدالحی صاحب تکھنوی نمایت ہی خون صورت خمن میرت خمن اخلاق کے جامع ہے۔ معلوم ہوتا تھا کے نواب ذادے جیں اُن کے خواص سے معلوم ہوا کہ شب کی عبادت میں روتے تھے۔ دان کو امیر رات کو فقیر کرت کام کی وجہ سے دماغ ماؤف ہو کر مرگ کا مرض ہو گیا تھا تھوڑی ہی عمر میں ہڑا کام کی رجہ سے دماغ ماؤف ہو کر مرگ کا مرض ہو گیا تھا تھوڑی ہی عمر میں ہڑا کام کی رہے سب تائید غیبی ہوتی ہے ورنہ انسان کا دجود کیا تھا تھوڑی ہی عمر میں ہڑا کام کی رہے سب تائید غیبی ہوتی ہے ورنہ انسان کا دجود کیا تھا تھوڑی ہی عمر میں ہڑا کام کی رہے سب تائید غیبی ہوتی ہے۔

# (بلفظ ۴۸۵) تیرانی مذہب

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آپ غیر مقلدوں کی ای بات کو لئے پھرتے ہیں اس میں تو گئی کئی بھی ہے ان میں تو گئی کئی ہی ہے ان میں تو گئی کئی ہی ہے اس پر یہ بہت سے لوگ چار نکاح سے کیڑے پڑرہے ہیں رورہا ہے چارہا ہے اس پر یہ شبہ او کہ اس کے ساتھ سے معالمہ کیوں ہے۔ یا ایک بچہ ہے اس کے مال باپ مر گئے اس پر سے شبہ او کہ اب اس کا کون ہے یہ چیزیں قعب کو مشوش کرنے و ی ہیں اس فیر ای میں ہے کہ چار ہی ساری و نیا ہے کہ چار ہے ہوگ ہم کو معلوم کرنے کی کہ ضرورت ہیں ساری و نیا ہے کہا فرض بھی وجہ ہوگ ہم کو معلوم کرنے کی کی ضرورت ہیں ساری و نیا ہے کہا فرض بھی وجہ ہوگ ہم کو معلوم کرنے کی کے اب ویکھنے ہیں ماری و نیا ہی تعدول کے بید لگوارہا ہے گئر جس سے حاکم کا عنایت کا حالم وقت ہے جیل میں قید وال کے بید لگوارہا ہے گئر جس سے حاکم کا عنایت کا مقتل ہے بھی اس فحص کو وسوسہ بھی نہ آئے گا کہ دوسروں کے ساتھ ایبا کیوں اور با ہے اس وقت کی سمجھے گا کہ میرے س تھ تو اچھا پر تاؤ ہے جھے اپنے کام بورہا ہے اس وقت کی سمجھے گا کہ میرے س تھ تو اچھا پر تاؤ ہے جھے اپنے کام جو ساری و نیا ہے کیا حمد میں می سے کس کر تا دول کہ بعض ملوم عی ساری و نیا ہے کیا حمد میں می سے کس کر تا دول کہ بعض ملوم جی ساری و نیا ہے کیا جے بیل می سے کس کر تا دول کہ باکل ایبا دو

کر رہناچاہ جے جیسے اس کو پچھ معلوم ہی نہیں اس وقت اس کی شان چھ کی ہی ہو جائے گی کہ وہ ہر حال ہیں محبوب ہوتا ہے اس کا غصہ بھی محبوب رونا بھی محبوب اور اس کی ان ہی اداؤں کے دیکھنے کی غرض سے بھی چھ کا ہاتھ پکڑ کر محبنے لیتے ہیں بھی کوئی چیز دیتے وقت ہاتھ ادھر ادھر کر لیتے ہیں جو بظاہر منع ہے گر مقصود عطاء ہے اس طرح حق تعالیٰ کا محبوبین کے لیتے ہیں جو بظاہر منع ہے گر مقصود عطاء ہے اس طرح حق تعالیٰ کا محبوبین کے لئے منع بھی عطا ہے ہیں سلامتی اس عبدیت میں ہے اس کو چھوڑ کر آدمی کیوں اس فکر میں بڑے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے ایس تدقیقات اور علام سید راہ ہوتی ہیں بیال پر عقل سے کام نہیں چل عقل کی پرواز کے بھی پر علوم سد راہ ہوتی ہیں بیال پر عقل سے کام نہیں چل عقل کی پرواز کے بھی پر غیر جیسے گھوڑا دامن کوہ تک جاسکت ہے آگے بلندی پر نہیں جاسکت کہ ایک خوس حد سک چہنچ کر آگے معطل ہے اس کو مور تا روی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے

آز مودم عقل دور اندلیش را بعد ازیں دیوانہ سازم خوایش را (المفوظ ۴۸۲) تواضع کا درگت

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اعتراض کرنا کون سا مشکل کام ہے ایک بڑے ہے ہوئے انجینئر کی تغییر اور تجویز کر دہ نقشہ پر ایک لنگوٹی سو اعتراض کر سکتا ہے دیکھنے کی بات تو بیہ ہوتی ہے کہ وہ اعتراض کس درجہ کا ہے دیکھنا معقولیت عدم معقولیت کا ہوتا ہے ایک آریہ نے منکلہ تقدیر میں شبہ کیا تھا ایک صاحب نے بغرض جواب وہ شبہ مجھ تک پہنچایا میں نے کما کہ یہ مسئلہ عقلی ہے کیونکہ اس کے مقدمات عقلی ہیں اس کو ہم ثامت کر سکتے ہیں جب عقلی ہونے کی حیثیت سے یہ مسئلہ مسلمانوں ہی کے ساتھ خاص نہیں متمام مذاہب سے اس مسئلہ کا تعمق ہے بھر ہم سے کیوں مطالبہ کیا جاتا ہے دوسرے بھی غور کریں ہم بھی غور کریں جس کی سمجھ میں آجاوے وہ جاتا ہے دوسرے بھی غور کریں جس کی سمجھ میں آجاوے وہ جاتا ہے دوسرے بھی غور کریں جس کی سمجھ میں آجاوے وہ

دوسرے کو بھی بتاا دے آگر کسی کی سمجھ بیں نہ آوے سب صبر کریں اسلام ہی ماء پر کس مسئلہ کی بناء پر اسلام پر اعتراض کرے بیں ایک مثال پر عرض کرتا ہوں اس سے سمجھ لیجئے۔
اسلام پر اعتراض کرے بیں ایک مثال پر عرض کرتا ہوں اس سے سمجھ لیجئے۔
ایک آنہ کا مامک ہے کوئی مقدمہ اس جا کہ و کے خلاف قائم ہو جوے اور ایک آنہ کا مامک ہے اور ایک آنہ کا مامک ہے کوئی مقدمہ اس جا کہ و کے خلاف قائم ہو جوے اور ایک آنہ وار پندرہ آنہ والے سے کے کہ جمھ کو تو پھی قمر نہیں تم پچھ کرو۔ وہ کے گاتم کی کستے ہوتم کو تو زیادہ قر جا ہے اس لئے کہ تمہ را ایک ہی آنہ ہے اور میر ہے بندرہ آنہ بین جے جاتے بھی میر ہے آئھ سات آنہ تو رہیں گے اور تمہ را گیا تو بھی ہی مندرہ کا اس سئے قلیل والے کو زیادہ قر کی ضرورت ہے ای طرح مسلمانوں نہ رہے گا اس سئے قلیل والے کو زیادہ قر کی ضرورت ہے ای طرح مسلمانوں کے ساتھ اس مسئلہ بیں دوسرے نداہب کو بھی زیادہ غور اور قر کر کرناچ ہے سو مسئہ تقد ہر کو مسلم نوں ہی کے ساتھ خاص سمجھ لینے کی کیا وجہ۔

(المنوط ۱۳۸۷) ایک علمی نکته

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جورب میں فرمایا کہ حضرت الم حسین رفتی انتد عند کا نام ہے شہیر حضرت ہارون علیہ السام کے صاحبز ادوں کے نام ہیں شہیر شہر مشمر۔ ان کا ترجمہ ہے حسین حسن محسن بید سریانی یا عبر انی نام ہیں شہیر شہر مشمر۔ ان کا ترجمہ ہے حسین حسن محسن بید سریانی یا عبر انی نام ہیں کا بیہ ترجمہ ہے۔

۲۲ر شعبان المعظم ا<u>۳ ا</u>اه مجلس خاص بوقت صبح یوم چهار شنبه (هنوه ۸۸ ۲۷) اجتماعیت کی ضرورت

ایک صاحب میں ال کے جواب میں فرمایا کہ بیہ خیال لوگوں کا غدھ ہے مسلمانوں میں حمد اللہ ابھی سب کچھ ہے صرف ایک چیز کے نہ ہو ہے سے سلمانوں میں حمد اللہ اب بھی سب کچھ ہے صرف ایک چیز کے نہ ہو ہے کہ ان کی اجتماعی حالت نہیں ورنہ ور کیا چیز نہیں کسی چیز نہیں کسی چیز کہیں ہے جا کہ او بھی ہے جا کہ او بھی ہے جا کہ او بھی

ہے شوعت اور قوت بھی ہے جوش و خروش بھی ہے جمیت اسلام غیرت اسلام بھی ہے سے سے سے میں اجھ کی حاست شیں بھی ہے ساتھ و محف اجھ کی حاست شیں اس کے نہ ہون کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ بھی شیں اس کے نہ ہون کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ بھی شیں است کرے اللہ کے ہندہ برے برے کونوں میں بڑے ہیں اس وقت بھی مسلمان ایسے کرے ہوئے شیں جیسا کہ سمجھ لیا گیا ہے۔

## (بعنوظ ٩ ٨ م) اصول صحیحہ عجیب چیز ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں قربایا کہ اصول صحیحہ
جیب چیز ہے اس کو جو بھی افتیار کرے گا راحت پائے گا اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی قید نہیں جیسے ایک سزک اعظم ہے جو پختہ ہے دونول طرف سامیہ دار درخت کھڑے ہیں اب س پر جو بھی جیے گا راحت اور آرام پائے گا اس میں خشخ سید مسلم غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ان اصول میں ہے ایک ہے جو میں کما خشخ سید مسلم غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ان اصول میں ہے ایک ہے جو میں کما کرتا ہول کہ جوش کے ماتحت کام کرتا جو ہے ہاں جوش کے ماتحت کام کرتا جا ہے ہاں جوش کے ماتحت کوئی کام نہیں اس جوش کی باکل جا ہے مثال ہے کہ جیسے انجن کو خوب گرم کر دیا جائے گھڑا ہوا پھول بھاں کرتا رہے گا اس ہے کہ جیسے انجن کو خوب گرم کر دیا جائے گھڑا ہوا پھول بھاں کرتا رہے گا اس سے زیادہ بچھ نہیں کر سکن اب ضرورت ہے ہوش کی کہ کل کو گمیا جائے اب ر ستہ قطع کر سکن ہے اس طرح جوش اعانت تو کر سکن ہے گر کائی ضیں۔

ای ساسلہ بیں ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت بعض نے کمن تو کی ہے جوش کی کہ حضرت بعض کے خمن تو کی ہے جوش کی فرمایا کہ بی باں خمن تو کی ہے گر اہتمام ضیں عرض کیا جوش کی دعا بھی کر سکتے ہیں فرمایا کہ کر سکتے ہیں جائز ہے کیونکہ اس میں بھی ایک بات ہے وہ بید کہ بدون جوش کے کام میں وشواری ضرور ہوتی ہے سکن بید ایک بات ہے وہ بید کہ بدون جوش کے کام میں وشواری ضرور ہوتی ہے سکن بید بھی کوئی ضرر ضیں اول تو انسان مشقت ہی کے سے پیدا ہوا ہے اور مشقت بر اجراکا بھی وعدہ ہے۔

# (اللفوظ ٩٠ مم) حقائق نه جانے سے عالم پریشان ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ڈپٹی نذیر احمد کے جو اختباق کا ترجمہ کی ہے کہ کی بالکل غط ہے کہ ٹی میں مسابقت نہیں ہوتی کہ آگے بروضنے کے لئے دوڑتے ہوں اور اگر صحیح بھی ہوتا تب بھی اس میں ایک نقص ہوتا وہ ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ ایسا ہوتا چاہئے کہ اگر قرآن پاک کا اردو میں نزول ہوتا تو ان ہی الفاظ میں ہوتا جیے بادشاہ کا کلام عامیوں سے ممتاز ہوتا میں نزول ہوتا تو ان ہی الفاظ میں ہوتا جیے بادشاہ کا کلام عامیوں سے ممتاز ہوتا ہو اس میں شوکت اور عظمت کے الفاظ ہوتے ہیں سو غور کر لیجئے کہ اگر قرآن باک کا نزول اردو میں ہوتا تو اس میں مجھی کبدی کا نقط نہ ہوتا ہے تو ایک باز ری ور عائی غظ ہے ترجمہ میں شاہی محاورات ہوتے چاہیں گر مصیبت تو یہ ہے کہ ور عائی غظ ہے ترجمہ میں شاہی محاورات ہوتے ہی ہی شر مصیبت تو یہ ہے کہ ور عائی کی جمی نہیں۔

# (اللفوظ ۹۱ م) حقیقت سے بے خبری بری چیز ہے

لوگوں کی اصطااح کے اعتبار سے سمجھتا ہوں کیونکہ انسوں نے قہم کا نام وہم رکھا ہے لیکن میرا وہ وہم بالکل مصلحت کے موافق ہوتا ہے سو میرا معمول اس کے متعلق سے کہ میں کتاب کو واپس کر دیتا ہوں اس کے بعد تقریظ کے متعلق رائے قائم کرتا ہوں اس لئے کہ آزادی سے جو کچھ لکھنا ہوتا ہے لکھتا ہول مجھ کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ میری تقریظ نا پیند رہے اور پھر پچتائیں کہ ایک کتاب مفت میں بے کار ہی کھوئی کیا اس کو وہم کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ز بن کو حقیقت تک پنجا دیں اس کو وہم سے تعبیر کرنا ظلم ہے میں آپ سے تجربه کی اناء پر ج عرض کرتا ہوں کہ اگر مصنف کو سے معلوم ہو جائے کہ فلال شخص تقريظ نه لکھے گا يا لکھے گا مگر خلاف لکھے گا تو کوئی بھی کتاب نه وے۔

(الفوظ ۹۲ م) ذمه واران مدارس اسلامیه کو مشور ه ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ عقل بے چاری كال تك رسائي كر عتى ہے كيس نه كيس پنج كر گاڑى اسكے بى گى كام توان كے فضل سے چلتا ہے کوئی چیز بھی کام نہیں دیتی نہ علم نہ عقل نہ فہم اور اگر پچھ کام بھی وی ہوں تو یہ سب چیزیں بھی خدا ہی کی جیں وہی ان سے کام لیتے میں اگر

فضل شامل حال نہ ہو سب ہے کار ہیں آدمی کو سی بات یا سی کام یا سی چیز میں اپنی ناز سیس کرناجاہے ناز کی بات کوئسی ہے سب اس کی طرف سے ہے ہندہ ہر

وقت ان بی کے فضل کا حاجت مند ہے اور بدون ان کی رحمت اور فضل کے میں

چزیں ان کی راہ میں راہزن اور سد راہ ہو جاتی ہیں ایسے علوم کے باب میں جو

ان کی راہ میں سد راہ ہول مولانا فرماتے ہیں۔

جمله اوراق و کتب ور نار کن سینه را از نور حق گلزار کن اور الی عقل کے متعلق جو کہ محبوب سے بعد پیدا کرے مولانا رومی رحت الله عليه قرمات بين آز مودم عقل دور اندلیش را بعد ازیں دیوانہ سازم خولیش را بلحہ اگریہ چیزایں صحیح درجہ پر مفید بھی ہوں دعوی تب بھی جائز شیس وہاں دعویٰ کسی کا پیند نہیں تواضع خاکساری اپنے کو مثانا فنا کرنا بس کیی پیند

-~

آج کل ایے ہو رہا ہے کہ اندھے کے آگے روئے اور اپ آئکھیں کھوئے یہ میری بہت پرانی رائے ہے اور اب تو رائے ویے سے بھی طبیعت افسر وہ ہوگئی اس لئے کہ کوئی عمل نہیں کرتا وہ رائے یہ ہے کہ تعزیرات بہتد کے قواعد بھی مدارس اسلامیہ کے درس میں داخل ہونا چاہے یہ بہت پرانی رائے ہے گر کوئی نہیں مانتا اور نہ سنتا ہے ایک داخل ہونا چاہے یہ بہت پرانی رائے ہے گر کوئی نہیں مانتا اور نہ سنتا ہے ایک رائے یہ ہے کہ تعلیرس اسلامیہ کی طرف کی خصوص بڑے مدارس جھے دیو بھی سار نپور ان کی طرف ہے ہر جگہ مبلغ رہیں تمام ملک کے ہر حصہ میں مستقل طور پر ان کا قیام ہو باضابطہ نظام ہو اور ویگر ممالک میں بھی جمل عبل کر کے بھے جاکمیں یہ بھی پرانی رائے ہے ایک رائے یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ کے ماتحت صنعت و حرفت کا شعبہ ضرور ہونا چاہئے تاکہ فراغ کے بعد کسی کے مختاج نہ ہوں یہ سرب المثل ہے کہ یہ لکھ پڑھ کر اور پچھ نہیں کر بختے سوائے چندہ ماگئے موں یہ بھی بعنی مفید رائیں ہیں مگر جب کوئی ایک بات پر عمل کرے تو اور بھی مقید رائیں ہیں مگر جب کوئی ایک بات پر عمل کرے تو اور بھی مقید رائیں ہیں مگر جب کوئی ایک بات پر عمل کرے تو اور بھی مقید رائیں ہیں مگر جب کوئی ایک بات پر عمل کرے تو اور بھی مقید رائیں ہیں مگر جب کوئی ایک بات پر عمل کرے تو اور بھی مقید رائیں ہیں مگر جب کوئی ایک بات پر عمل کرے تو اور بھی مقید رائیں ہیں مگر جب کوئی ایک بات پر عمل کرے تو اور بھی مقید رائیں ہیں مگر جب کوئی ایک بات پر عمل کرے تو اور بھی مقید دائیں ہیں مگر جب کوئی ایک بات پر عمل کرے تو اور بھی مقید دائیں ہیں مگر جب کوئی ایک بات پر عمل کرے تو اور بھی مقید دائیں ہیں مگر جب کوئی ایک بات پر عمل کرے تو اور بھی مقید دائیں ہیں مگر جب کوئی ایک بات پر عمل کرے تو اور بھی مقید دائیں ہیں مگر جب کوئی ایک بات پر عمل کرے تو اور بھی

# (النوط ۴۹۳) ساده لفافیه جھیجنے کا دلی مرض

ایک خط کے جواب کے سلسلہ میں فرمایا کہ بھن لوگ ہے مخفل مندی کرتے ہیں کہ جواب کے لئے ساوہ لفافہ بلا پند نکھا ہوا تھنج دیتے ہیں میں نے ایک شخص سے اس کی وجہ یو چھی لکھا کہ آپ کا نکھا ہوا ہوگا تو ہر کت ہوگ میں نے نکھا کہ مارا جواب بھی تو میرا ہی نکھا ہوا ہو اس سے پر کت نہیں ہوتی زیادہ

تروجہ اس کی میہ ہے کہ بعض لوگ اپنے لئے القاب کے طالب ہوتے ہیں جو دوسرے کے نگھنے میں میہ مقصود حاصل دوسرے کے نکھنے میں متوقع ہے اور اپنے ہاتھ سے پتہ لکھنے میں میہ مقصود حاصل شیس ہو سکتا ہیہ ہی وہ مرض جس کی وجہ سے سادہ لفافہ تھیجتے ہیں نہ برکت ہے نہ حرکت ہے نہ حرکت ہے جہ سے حرکت ہے چور ہے۔

# (للفوظ ١٩٩٧) ابل حمص كى چند حكايات

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ شام میں ایک شم ہے ممص وہاں کے لوگ کم عقل مشہور ہیں ایک شخص وہاں گیا تو دیکھا کہ ایک شخص لؤان دے رہا ہے اور سجائے الشبہدان محمد ارسول الله کے بید کہد رہا ہے کہ اہل القریة یشتہدون ان محمد ارسول الله اڈان کے بعد پو چھا بید کیا قصہ ہے معلوم ہوا کہ موذن رخصت پر گیا ہے اور ایک یمودی کو عوضی پر چھوڑ گیا ہے چونکہ وہ رسالت کا قائل نہیں اور نیلت میں اس کا کمتا بھی ضروری ہے لہذا بید اضافہ کیا وہاں ہی کا ایک بید قصہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور ایک ٹانگ ایک طرف کو اٹھار کھی تھی کسی نے پوچھا کہ بید ٹانگ الگ کیے کر رکھی تھی کہ کما کہ اس پاؤل پر پچھ چھینٹ وغیرہ پڑ گئیں تھیں اس لئے تاپاک تھی اور وطونے کی فرصت نہ تھی اس لئے بیس نے اس کو نماز سے فارج کر دیا ایک قصہ جمانی کا ایک انتہ دوست بیان کرتے تھے کہ ایک امام نے سجدہ سو کیا اور فاہرا کوئی سو فرصت نہ تھا لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی تھی کہتا ہے کہ ایک بھیکی نکل گئی تھی نہی خفیف می ہوا خارج ہو گئی تھی اس لئے سجدہ سو کیا ایسے ایسے بھی فی تین نفی خفیف می ہوا خارج ہو گئی تھی اس لئے سجدہ سو کیا ایسے ایسے بھی فیل گئی تھی موجود ہیں۔

# (الفوظ ۹۵ ۴ محرت شاہ نجات اللہ کر سوی کا تقوی

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ شاہ نجات اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کرسوی خلع باروین کی اس ورجہ کے بزرگ تھے کہ حصرت سیدھا حیب رحمتہ اللہ

ملیہ ان کی زیارت کے قصد سے تشریف لے گئے تھے اور ان کے تقوی کی بیہ حالت تھی کہ کوئی شخص مسلسل تخت پر لکڑی مار رہا تھا فرمایا کہ بیہ معارف میں واخل ہے اس قدر متبع سنت تھے۔

# (اللفظ ٢٩٩) حضرت عالمگيره كي قوت ايماني

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ عالمگیر رحمتہ اللہ علیہ کے واقعات تواریخ میں بھی دیکھے ہیں اور سے بھی ہیں بری بی عجیب ہستی تھی نمایت شجاع متبع سنت سے سب دین ہی کی برکت تھی کہ ذرہ برابر کسی مخالف چیز کا ان ہر اثر نہ ہوتا تھا تانا شاہ کے قلعہ کو جب فتح کیا مین شاب جنگ کے وقت جبکہ وونوں طرف سے گولہ باری ہو رہی تھی نماز جماعت کے ادا کرنے کا تھم دیا امامت کی سن كى بهت تهيں ہوئى خود امام ہو كر نماز پر اھى كيا ٹھكانا ہے اس وقت قلبى كا بير قوت ایمانیہ تھی جو غیر مسلم میں نہیں اس دفت جو ملک میں فتنہ فساد ہو رہے ہیں ان کافر و کرنا کون مشکل تھا اگر اسلامی سلطنت ہوتی جس کے لئے شجاعت ا پمانی لازم ہے جب و کھھنے کہ کیا رنگ ہو تا اور اس کے لئے اس کی ضرورت سیس کہ توبوں اور بعدو قول سے مخلوق کو ہلاک کیا جائے زیادہ ضرورت قوت قلب کی ہے اور سے سوائے مسلمان کے اور کسی کے پاس سیس معتدل ساست اور فراست بھی مسلمان ہی کا حصہ ہے آگر ہم سے مسلمان ہوتے تو ایسے پریشان نہ ہوتے کیکن ہم نے خدا کی اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانیر داری چھوڑ دی لیکن اب بھی کو ہم نالائق ہیں گنگار ہیں سیاہ کار ہیں نابکار ہیں گنتاخ ہیں مگر پھر بھی جب وقت آتا ہے تو عین وقت پر خلوص نیت کی بدولت نصرت اور مدد فرماتے یں واقعات شامد ہیں۔